



# Downloaded From Paksociety.com



تستيم طاهر 241 حنا كا وسترخوان افراح طارق 251 رتك حنا 244 كس قيامت كے بينامے فزيشين 255 حناكى محفل

سردارطا ہرمحمود نے نواز پر نٹنگ پر لیس سے چھپوا کر دفتر ماہنامہ حنا 205 سرکلرروڈ لا ہور ہے شاکع کیا۔ خطوكتابت وتريل زركاية، ماهنامه حنا كبلى منزل محرعلى امين ميذيس ماركيث 207 سركلررود اردوبازارلاءور فوان: 042-37310797, 042-37321690 اي ميل ايدريس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com





ہمداد 7 کے اس پارکہیں نایاب جیانی 134 کی پیاری باتیں سیاخزناد 8 پیارے نی کی بیاری باتیں سیاخزناد 8

اک جہال اور ہے سدرۃ النتیٰ 186

150

میر شتول کی عید سونیاچو مدری 176 خوابول کامحل

ميرانومين 181

ا ننتاه: ما بهنامه حنا کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، پبلشر کی تحریری اجازے کے بغیراس رسالے کی سی بھی کہانی، ناول یا سلسلہ کوسی بھی انداز سے شاتو شائع کیا جاسکتا ہے، اور نہیسی ٹی وی پینل پرؤرامہ، ڈرامائی تفکیل اورسلسے وار قبط کے طور پرکسی بھی شکل میں پیش کیا جاسکتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔





تعلق ان سے بنالیا تو بہشت رستوں پرڈال دےگا وہی تعلق تمہارے دل سے تمام کا نے نکال دےگا

و جس فے طائف میں کھا کے پھر عطاق بخشش کی دی معاسی وہ کملی والا ہمارے سریہ بھی اپنی رحمت کی شال دے گا

کسی بھی جھے میں زندگی کے کسی بھی شعبے میں بندگی کے اگر ضرورت پڑی جہاں کو دہ آپ ہی کی مثال دے گا

دود پڑھ کر سلام پڑھنا سلام پڑھ کر درود پڑھنا بیدوردایسا ہے تیرے دل کو تیرے بدن کواجال دےگا

یہ آرزو تھی کہ میں بھی آصف ثنائے خیر الانام مکھول خدائے برتر جھے بھی اک دن سخنوری کا کمال دے گا

اس دست عطا سے کوئی محروم نہیں ہے کس ہاتھ سے دیتا ہے سے معلوم نہیں ہے

موجود ہر اک شے میں فقط نام ہے اس کا حاکم ہے ازل سے کہیں محکوم نہیں ہے

طالب کو پتا ہے کہ وہ دیتا ہے سبھی کو جو اس کا سوالی ہے وہ مغموم تہیں ہے

ظاہر کی خبر ہے اسے باطن کا پتا ہے واحد متکلم ہے وہ مقوم نہیں ہے

سب اس کے کرم سے ہے تا مشرق ومغرب فائی ہے سبھی کچھ وہی معدوم مہیں ہے

آصف راز

حُنّا ﴿ ٱلست2016

### ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

قارتین کرام!اگست 2016ء کاشارہ پیش خدمت ہے۔ 14 اگست 1947ء وہ تاریخ ساز دن ہے۔ جب ایک فلسفی کا تصور ، ایک شاعر کا خواب

حقیقت بن کر دنیا کے سامنے آیا۔ جب ایک قوم نے اپنے عزم واستقلال اور یقین کی قوت ہے ناممكن كومكن كردكهايا\_ برصغير كے مسلميانوں نے ہندوؤں اور انكريزوں كے تسلط سے آزاد ہوكرا پناوطن

حاصل کیااوردنیا کے نقشے پر یا کستان محکیق یایا۔

یا کتان مارے لئے کتنی بوی نعت ہے۔اس حقیقت کا ادراک کرنا موتو بھارت کے مسلمانوں کی حالت زار پرنظر ڈال لیں عور کریں تو پاکستان میں کسی چیز کی کمی مہیں ہے۔ہم ایٹمی طافت ہیں، پہاڑ، دریا، سمندرکون ی تعت ہے جس سے اللہ تعالی نے ہمیں ہیں نوازا۔اس کے باوجود اقوام عالم پرنظر ڈالتے ہیں تو پاکستان کو بہت چھے پاتے ہیں۔شایداس کی وجہ بیہ کے قائدا عظم کے پاکستان کوسیح قیادت جبیں ملی۔ جارااتحاد قائم ندرہ سکا۔ پاکستان جس جذبہاور یقین کے ساتھ بنایا گیا

آج ہم جن حالات میں کھرے ہوئے ہیں اور وطن عزیز کوجوخطرات لاحق ہیں۔ ایک بار مچرای جذبه،ای یقین اورای اتحاد کی ضرورت ہے۔جوقیام پاکستان کے وقت برصغیر کے مسلمانوں

قارئين كوجش آزادى كاخوشيون بمرادن مبارك مو-ہم اللہ تعالی کے حضور مجدہ ریز ہو کر دعا کو ہیں کے اللہ تعالی جارے پیارے وطن کوجو ماری شناخت، ماراحوالیه، ماری بناوگاه ب بمیشه قائم ودائم رکھے مین یارب العالمین-اس شارے میں: \_ چھنتی چوڑی، مسلتی بائل، عیدسروے کا بقیہ حصہ، ناکلہ طارق، سوریا فلک اور مصباح نوسین کے ممل ناول مصباح علی تارؤ کا ناولث جمیرا نوسین مونیا چوہدری، مارب یاسراور تمثیلہ زاہد کے انسائے مسدرة امنتی ، نایاب جیلانی اور أم مریم کےسلسلے وار نا ولوں کےعلاوہ حناکے

آپ کی آ را کا منتظر سردار طاہر محمود



مسبحي مستقل سلسلے شامل ہیں۔

حضرت الوشريح عددي رضى الله تعالى عنه

بیان کرتے ہیں کہ میرے دوتوں کا تول نے

(حضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم كا) بيفر مان سنا

جب آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم فرمایے عصاتو

ميري دونون آقليس البين ديم راي هين آپ

اسے جاہے کہ اسے مسائے کی عزت و تریم

كرے اور جو كوئى اللہ اور آخرت كے دن ير

ایمان رکھتا ہے، اسے جاہیے اسے مہمان کی

عزت کرے اور جوکونی خدا اور آخرت کے دن پر

ایمان رکھتا ہے اسے جانے کہ اچھی بات بولے یا

مسائے کی جر کیری

كرت بي كهرسول خداصلى الله عليه وآله وسلم

میں یانی زیادہ رکھ اور اسے مسائے کی خر کیری

كر-" (يعني ألبيل سالن مين ت تخذ هيج) ( يسجح

حضرت ابو مريره رضى الله تعالى عنه بيان

كرت بين كدرسول خداصلي الله عليه وآله وسلم

فرمایا کرتے تھے۔

حضرت ابو در رضى الله تعالى عنه بيان

"اے ابو ذرا جب تو شور با یکائے تو اس

چرفامون رہے۔"( می بخاری و می مسلم)

" جو محص الله اور آخرت يرايمان ركفتا ہے

صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔

# حقوق مسابيه

اسلامی معاشرت میں ہمایہ کے حقوق پر جس قدر زور دیا گیا ہے اس کا اندازہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت اللہ والہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام جھے ہمسائے (کے حقوق) کے بارے میں (اس قدر) برابر وصیت کرتے رہے، یہاں میں (اس قدر) برابر وصیت کرتے رہے، یہاں کیک کہ خیال ہوا کہ وہ اسے (ترک کا) وارث بھی بنادس گے۔

حقیقت بیہ ہے کہ معاشرے میں جس قدر حقوق قرب مسائے کو ہوتا ہے اگر اس کو اس قدر حقوق نہ دیے جاتے تو معاشرے میں واضح انتظار پیدا ہو جاتا، ذرا تصور کریں اگر مسایہ بدباطن ہو، دمروں کے مال، آرام اور شکون کا دعمن ہوتو بھلا دوسروں کے مال، آرام اور شکون کا دعمن ہو تا کا کی نہیں ، ایسا ماحول تو جہنم کدہ ہی ہوسکتا ہے؟ الکل نہیں ، ایسا ماحول تو جہنم کدہ ہی ہوسکتا ہے، اسلام جس معاشرت کا داعی ہے ، اس میں مسایہ دعموں میں محافظ ہوگا ، امیر وغریب کی تفریق نہیں محتول میں محافظ ہوگا ، امیر وغریب کی تفریق نہیں محتول میں محافظ ہوگا ، امیر وغریب کی تفریق نہیں محتول میں محافظ ہوگا ، امیر وغریب کی تفریق نہیں محتول میں محافظ ہوگا ، امیر وغریب کی تفریق نہیں محتول میں محافظ ہوگا ، امیر وغریب کی تفریق نہیں ہوگا ، اس کی محتول میں محافظ ہوگا ، امیر وغریب کی تفریق نہیں ہوگا ، اس کی محتول میں محافظ ہوگا ، امیر وغریب کی تفریق ہوں گے ، اس کی محتول ہوگا ہوں ہوگی ہوں گے ، اس کی محتول ہوگی ہو۔

خدااورآ خرت پرائمان

خُنّا ﴿ ٱلست 16 20

''اے مسلمان عوراتو! کوئی ہسائی کسی ہسائی کے لئے (تخفے کو) حقیر نہ سمجھے جاہے (وہ تخفہ) مکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔'' ( تنج بخاری)

قریبی جسابیہ

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنهما بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک دن آخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دو ہمسائے ہیں تو میں ان میں سے کسے تختہ جیجوں، تو آخصور شلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ ''جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو۔'' (صحیح بخاری)

### مومن تبين

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه
بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خداصلی الله
علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ''وہ مخض
مومن نہیں جوخود پیٹ بھر کر کھا تا ہے اور اس کے
پہلو میں اس کا ہمساریہ بھوکا ہوتا ہے۔'' (شعیب
الا بمان کبھی )

### بهترين دوست

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه فرمات بي كهرسول خداصكى الله عليه وآله وسلم فرمايا كه-

''اللہ کے ہاں بہترین دوست وہ لوگ ہیں جو اپنے دوستوں کے لئے بہترین ہیں اور اللہ کے ہاں بہترین ہسامیہ وہ ہے جو اپنے ہسالوں کے لئے بہترین ہے۔'' (تر ندی شریف)

اسائكان

حضرت معاويه بن حيده رضى الله تعالى عنه

منا واكست 2016

# NWW-PAKSOCIETY

بیان کرتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسائے کا حق بیہ ہے کہ:۔ اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ اگر وہ تجھ سے قرض مائے تو تو اسے (بشرط استطاعت) قرض دے۔ استطاعت) قرض دے۔ استطاعت) قرض دے۔ استطاعت کوئی براکام کر بیٹھے تو تو اس کی پردہ بوشی کرے۔ اگر اسے کوئی نعمت ملے تو تو اس کی بردہ اگر اسے کوئی نعمت ملے تو تو اس کی بردہ

ہ اگراہے کوئی مصیبت پہنچ تو تو اس طرح بلند نہ کرے کہ اس کے گھرٹی ہوا بند ہو جائے۔ ہ تو اپنی ہنڈیا کی ہمک سے اسے اذبت نہ دے الایہ کہ اس میں سے تھوڑ اسا پچھا سے بھی بھیج دے۔ (رواہ الطیر انی فی الکبیر) تنیموں کے حقوق

وہ کمن بچہ جو باپ کے سابیہ رحمت و عاطفت سے محروم ہوجائے اسے یتیم کہاجا تاہے، اسلامی معاشرت میں ہر فرد کا بیفرص ہے کہ وہ اس یتیم کہاجا تاہے اس یتیم بچے کوآ خوش محبت میں لے لے، اس پیار کرے، اس کی خدمت کرے، اس کو تعلیم دلائے، اس کے متروکہ مال واسپاب کی حفاظت کرے اور جب وہ عقل وشعور کو پہنے جائے تو پوری کی دیانت داری سے اس کی امانت اسے پوری کی بیری واپس کر دی جائے، اس کی شادی اور خانہ بیری کا اہتمام کیا جائے۔

قرآن مجید میں ارشادخداوندی ہے۔ ''اور بہتری کی غرض کے سواینتیم کے مال کے پاس نہ جاؤیہاں تک کہوہ اپنی طاقت کی عمر کو پہنچ جائیں۔'' (انعام:19)

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



جس میں سی سیم کے ساتھ بھلائی کی جارہی ہواورسب سے بدر کھروہ ہے جس میں کی یلیم کے ساتھ برسلوکی کی جاتی ہو۔" ایک اور جگهارشاد ہے۔ ودمیں اور میٹیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں دو الکیوں کی طرح قریب ہول ك\_" ( ي بخارى ويح سلم) ے۔ یعیم کے ساتھ معاشر کی عدل واحسان کاحلم ہے اور بیسلملہ ترحم اس وقت تک جاری رہنا جاہے جب تک کدان کورشتہ از دواج میں مسلک نہ کر دیا جائے، میم چی کے ساتھ شادی کرنے اور اسے دبائے رکھنے کے ارادوں کو اسلام ناپسند کرتا ہے، اسلام کا علم بہے کہ مینیم بچی کے ساتھ انصاف نہ کر سكولواس كے ساتھ بالكل نكاح ندكرو-٨ ييم كى يرورش كے ليے ملمانوں كے صدفات وخيرات كى رقم كا استعال كيا جا سکتا ہے، برورش سے مراد بجوں کے خوردو نوش، لباس اور تعلیم و تربیت کے اخراجات 9 - غريب وينتيم كوكهانا كطلانا فيكى بي كيان مجهى بھی اس کی کا احساس دلانا یا جنلانا ناجائز ١٠ ييم كے ولى ير لازم ہے كدوہ يتيم كے مال اور جائداد كامناسب انتظام كرے جس ميں تجارت کے ذریعہ افزائش مال کا اہتمام كرے اور پھر جب وہ بالغ ہوجائے تو بوري دیانت داری سےاس کا اصل بمع منافع اس کووائی کردے۔ اا۔ میٹیم بچوں کی پرورش ویرداخت کی تکرانی اور اس سلسله میں لوگوں کو برغیب وٹر بیت دیے والاعابد في سيل الله ٢٠٠٠

غرضيكه احاديث رسول صلى الله عليه وآله وسلم اور قرآن مجید کی تعلیمات میں تیموں کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالی نے سخت احکامات دیے ہیں،ان احکامات کی روشی میں ہم تیموں کے حقوق کو بالا اختصار مندرجہ ڈیل تکات ی فکل میں بیان کر سے ہیں۔ ا۔ یکیم نیچ کا احرّام واکرام اور پیار و محبت اسے بچوں سے بھی بوھ کر کیا جائے تاکہ اسےاہے باب کی عدم موجود کی کا احساس نہ ٢- ينتم بي كى برورش اى طرح كى جائے جس طرح اسے بچوں کی کرتے ہیں۔ ٣\_ يتيم بيح في تعليم وتربيت كالورالوراا ابتمام كيا جائے اور اس پر اتھنے والے اخراجات اگر ييم بي كاي والدين كركه سادا کے جارے ہیں تو البیں عدل کے ساتھ کیا ٣ يتيم يي جائداد اور مال كى حفاظت اور اس کی سرمایی کاری کا اس طرح اجتمام کیا حائے جس طرح کوئی محص این جائداد کا كرتا ب، انساف كے ساتھ اسے اپني محنت کافن کینے کافن ماصل ہے۔ ۵۔ یکیم یچے کے مال کی اس وقت تک حفاظت کی جاتی جائے جب تک بحیس بلوغت کو الله کاس جائداد کوسنھالنے کے لئے ضروری علمی وعقلی استعداد و کمال کا مالک نه ۲۔ خوش کلای وخوش اخلاقی کے ساتھ پیٹیم کی

مالی کفالت اور حاجت روائی معاشرے کے

سارے افراد پر واجب ہے، آتحضرت صلی

"مسلماتوں كاسب سے اچھا كھروہ ہے

الله عليه وآله وسلم كاارشاد ب\_

سورة الفجرين ارشاد خداوندي ب\_ و مبین به بات مبین بلکه تم یعیم کی عزت تہیں کرتے اور نہ ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے برآمادہ کرتے ہواور مرے ہوئے لوگوں كا مال سميث كركها جاتے ہواور دنيا كے مال و دولت ير جي جركرر تحفير بيخ مو-" (العجر:١) على دورنزول قرآن مين يتيمون كي يرورش اور بے کس و نادار بررحم و کرم کی دعوت متعدد آیات قرآنی میں دی گئی ہے، دولت مندول کو غریوں کے ساتھ فیاضی کی تلقین کے سلسلہ میں فرمایا گیا کہانسائی زندگی کی گھائی کو یار کرنا اصل کامیانی ہے، اس کھائی کو کیونکر بار کیا جا سکتا ہے، طلم وستم کے گرفتاروں کی گردنوں کو چھڑاتا، بھوگوں کو کھانا کھلانا اور بتیموں کی خدمت کرنا، سورة البلدريس ارشادخداوندي ہے۔ '' یا بھوک والے دن میں نسی رشتہ دار یکیم کو سورة الدهريس ارشاد موا "اور اس کی محبت کے ساتھ کھانا کسی غریب اور مینیم کو کھلاتے ہیں۔'' سورة السحى مين ارشادفر مايا\_ "ميتم يرحى نه كرواورسائل كونه جفر كو\_" '' بنی اسرائیل کی اولا د سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوانسی کی عیادت نہ کرنا ، مال باب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، نتیموں اور مسكينول کے ساتھ نيك سلوك كرنا۔" سورة البقره بى مين ايك اورارشاد خداوندى ''یوچھتے ہیں بتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا

جائے، کہوجس طرز عمل میں آن کے لئے بھلائی ہو، وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔" (البقرہ:٢٢)

دوسری جگهارشاد ہے۔ "اور کید کہ بیموں کے لئے انساف پر قائم رمو-" (النساء: ١٩) تیموں کے مال میں اسراف کرنے ہے منع

ارشادخداوندی ہے۔

''ادراڑا کراورجلدی کرکےان کا مال نہ کھا جاؤكمين بيروع نين " (النساء:١) دوسری جگهارشادخداوندی ہے۔

"اورجو (متولی) بے نیاز ہے اس کوجا ہے کہ بچتار ہے اور جومختاج ہے تو منصفانہ طور پر وستورك مطابق كهائے ") (النساء:١)

یتیم بچوں کے مال کو بددیانتی اور اسراف سے خرچ کرنے کی جہاں تنبیہ کی گئی ہے وہاں پیہ بھی ہدایت ہے کہ نابالغ میسم بچوں کے سردان کا مال نه كرو، جب وه من رشد كو كي جائيس تو پھران کی عقل کو دیکھ بھال کران کی امانت ان کے سپر د كرين،ارشادخداوندى ہے۔

"اوربے وقو نوں کوائیے مال جس کوخدانے تمہارے قیام کا ذریعہ بنایا ہے نہ پکڑا دواوران کو کھلاتے اور پہناتے رہواوران سےمعقول بات كبواور يتيمول كو جا تحية رمو، جب وه تكاح كى (طبعی) عمر کو چیس تو ان میں سے اگر ہوشار ديلهوتوان كحوال كردو" (النساء:١)

يليم كى عزت ندكرنے والے اور اس كى بھوک پیاس کا احساس نہ کرنے والے کے بارے میں قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر

سورۃ الماعون میں ارشا دخداوندی ہے۔ '' کیا تو نے اس کوئیس دیکھا جوانصاف کو جھٹلاتا ہے، سو ب وہی ہے جو مینیم کو دھکے دیتا

منا (10) الست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



فينا (11) اكست2016





جب ہم چین گئے ہیں تو چینی زبان سے بالكل كورے رہے، كيكن مت كرے انسان تو كيا حہیں ہوسکتا ،ستر ہ اٹھارہ دن بھی نہ گزرنے یائے تھے کہ دولفظ نہایت روانی سے بولنے لگے، ایک ني باوَ (مزاج شريف) دوسرا جاتي چن (يعني احيها پھرملیں کے ) سومہمان کو یہی دولفظ آنے جا ہمیں باقی مفتلو کے لئے ترجمان موجود ہے، ہاں یاد آیا، ایک اورلفظ بھی ہم برجستہ اور باموقع بول کر چینیوں کو جیران کرتے تھے، وہ ہے شے شے (لینی شکرید) بعضول نے یو چھا بھی کہ آپ نے اتن جلدی چینی زبان کیسے کھ لی۔

چند دن بعد ہم جایان گئے تو جایاتی زبان میں بھی ای طرح مہارت حاصل کرنے کاعزم كيا، كيونكم بم كولسانيات سے بميشه شخف رہا ہے، افسوس كدوبال جارا قيام مخضر تفايعن كل آخهدن، اس کے باوجود ہم جایاتی زبان میں شکریہ ادا كرنے ير قادر مو كے، يعن" آرى كالو كرائى مَنْ " كَالفظ اللّ زيان كي طرح بو لت تقي، اكر يجمه فرق تلفظ مين تفاجهي تو تفوز اساجهك كرسينے ير باته ركف سے سننے والا جان ليتا تھا كه مم اظہار ممنونیت کر رہے ہیں، ایسے بھی اعتراض كرنے والے موجود ہيں ،جنہوں نے كماكرواه

ایک ہفتے میں ایک لفظ جان لینا کیا کمال ہے مارے قار مین انساف سے ہیں، ان میں سے كتول كومعلوم تفاء آرى كالو حزائي مش كاء جميس یقین ہے کہ ہم چند ماہ اور وہاں رہے تو ان ہی کی زبان میں صاحب سلامت کرنے لکتے۔

ہاں تو چین میں ایما بھی ہوا کہ ترجمان كرتے ميں دفت نہ ہوئی، ہم نی باؤ كہتے تھے رخصت بوجاتے۔

ممکن ہے ہم چینی زبان میں مزید لیادت مجھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے بلکہ اب باد آتا ہے کہ ہم گرم یائی جھی چینی زبان ہی میں طلب کرتے تھے اور کے سوائے کہتے تھے، کیلن ڈاکٹر عاليه امام كى مثال كود كيدكرجم في محصيل السنه كا ارادہ ترک کردیا، وہ وہال کی ماہ سے ہیں، پیکنگ ريديوير كام كرني بين، ايك روز تشريف لا تين تو

"آپ کے لئے چائے کا بندوبست

یاس نہ تھا چر بھی ہم کو بھی چینیوں سے مکالمہ ادهرے چینی زبان میں کھ ارشاد موتا تھا، ہم شے شے، شے شے کرتے جاتے حی کہاس کی بات محم ہو جالی اور ہم جاتی چن جانی چن کہد کر

مروستهم في كها-"مشكل بيے كہم اردويس كر عكت ہيں، مدے مد الكريزى ميں، بيرائم بلائے ديے ہیں، گفتگو آپ بیجئے گا۔'' بیرا آیا، بیلم عالیہ امام نے اپنے لکھنوی کہج میں بہت کھ کہا، اتا یاد ہے کہ ج کے مرکبات تے، بیرا کو اسر بلاتا رہا اور ہم نے ازراہ تحلین عاليه امام صاحبہ كو ديكھا بلكه كہا بھي كه آپ نے الي قابل رشك مهارت كيے پيداكى؟ انہوں نے بتایا کہ۔

" آدي ذين مولو چيني زيان مشكل تهيس-" چونکہ ہم بیشرط بوری نہ کر سکتے تھے، لبذا کچھ دل کیراور مایوس ہو گئے کیکن اشنے میں ہیرا آ گیا، دیکھا کے دوقد آدم گلاس دودھ کے ہیں۔

بیلم عالیہ بیرے پر بہت تھا ہوئیں کہتم اتی چینی زبان بھی ہیں جھتے کہ۔

"ميس كبول عائے تو عائے لے آؤے خیلن وه بس کفرا باتھ ملتا رہا، دل میں ضرور شرمنده مواموگا\_

اردو کے مشہور ادیب خاطر غزنوی بھی وہاں ہیں اوران کا کام بی حصیل زبان ہے تا کہ واپس آ کر پہاں چینی زبان سکھا سیس، ہم نے ديكها كه وه سيكسي والع كوسمجها ليت بين كه كدهر چلنا ہے، بولے دو و حالی سولفظ سیم گیا ہوں، یا کے ہزار لفظ کے کراخبار پڑھا جاسکتا ہے۔ " كتن ون لكيس مح؟"

"بشرط حیات چند برس اور . 'خير بير بااخبار پچھٽو پ<sup>و</sup>ھو۔''

منا (13) البست 16 و2

حُنّا 12 اكست2016

کائی در کوشش کے بعد انہوں نے کئی لفظوں پرانظی رکھی کہ بیآتے ہیں فی الحال۔ خيرقطره قطره بمم شودوريا\_

چرایک روز ہم نے سوچا کہ دیکھیں چینی لوگ اردوسیمتے ہیں تو لیسی سیمتے ہیں ،اگر چینیوں کو این زبان کے مشکل اور پیچیدہ ہونے پر ناز ہے تو ہم کو بھی ہے، خبرایک زور بندو بست ہوااور ہم لوگ پیکنگ یونیورٹی کے شعبہ اردو میں جا

سلے تو ایک بیٹھک میں وائس صاحب نے ہمیں شرف ملاقات بخشا، پھر تعارف کراتے

بيہ ہیں مادام شان یون، یہاں اردو

" المي بيلم صادبه مارے باس آ جائے۔" وہ مسرانی ہوئی اٹھ کر آ سیس اور

"آپ این انشا صاحب بین نا،آپ کی المين بم نے يوالى بين، افكار مارے ياس آتا ہے،آپ کی کتاب ماری لا برری میں ہے۔ عائے وائے پینے کے بعد ہم نے وہ كتابين نذرلين جوم يهال سے لے كئے تھے اور مادام شان يول في كما-

"آیئے آپ کو طالب علموں سے

پیکنگ بونیورسی ایک وسیع وعریض رقبے میں چیلی ہوئی ہے، رائے میں مختلف شعبوں کی عمارتين هين ، ہرجكہ طالب علموں كے تھٹ تھے جو ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور تالیوں سے استقبال كرتے ،رسم بيے كممهان بھى جواباتالى بجاتا ہے، چین کے قیام کے دنوں میں ہم کو ہر

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





عید کی روش سحرخوشیوں کا پیغام لے کرآئی ہے، دوست احباب کی میز بانی، رشتہ داروں سے میل ملاقات اور تحفي تحاكف كا تبادله عبدكي روايتي بين، اليي كئ خوبصورت عبدين هاري مصنفين كي يادون میں محفوظ ہوں گی ،ہم نے سوچا مصنفین کے ان یا دگار لمحات میں قارئین کوبھی شریک کیا جائے ،اس سلسلے میں ہم نے چندسوالات مصنفات سے کیے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ا۔ عیدی روایتی چیزوں میں کون می بات آپ کو بے حد پنداور کون می نا پند ہے؟ ۲۔ کوئی ایس عیدجش کے یا دگار لمحات آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لئے محفوظ رہ گے ہوں؟ ٣- عيد كاخصوصى الهمّام ،خصوصى وش بمعير اكيب؟ سم۔ کوئی ایس عزیز استی جن سے ملے بغیر آپ کوعیدادھوری لتی ہے؟ ۵\_ عیدویشنگ کابهترین ذریعه ،عید کارڈالیں ایم ایس یا پھرفون کال؟ ٧- اكرآب شادى شدوبين توسسرال مين پهلى عيد كاياحوال اور جيون ساتھى كى طرف سے كيا تحفه ملا؟ 2- بجين كي عيداور آج كي عيد مين كيا فرق محسوس كرتي بين؟

دا مى خوشيول لى بهت مى دعا سي-قرة العين خرم ماهمي .....لا هور عید کا تہوار مجھے ذالی طور پر بہت پند ہے اس دور لی ، بھائتی زندگی میں جہاں جہال میں نے عام مجھے عید یہ چھ پیش کروں بھی خوشیوں کے بل ملیں، اہیں تھی میں قید جس میں احباس کے سب رنگ ہوں روش روش کرنے کی آرزو، جکنوؤں اور تلیوں کے ا۔ سب سے ملے ادارہ حنا وانجسٹ کے میکھیے بھا گتے نیچ کی طرح ہی میرے اندر سجانے، سنوارنے، سب روش روش شدت سے ابھرتی ہے۔ ستاروں کومیری طرف سے عید مبارک اور

منا (15) أكست 2016

آئے دیکھتے ہیں مصنفین نے ان کے جوابات کیے دلچے انداز میں دیے ہیں۔

میں اور طالب علموں میں بانٹ دی جاتی ہیں ،ہم نے دیکھا تو پہلا ہی سبق صدر ابوب کے دورہ

لابرری میں گئے تو واقعی سے ادب کی بهت سی الچھی کتابیں موجود تھیں اور طالب علم ہارے بعض ہم عصروں کا ذکران کی کہانیوں کے عوالے سے کرتے تھے، مادام نے کہا۔

"مِن آپ كَ نظم شَكُها كَي كالرّجمه چيني مين

مارے وفد کے رکن جواردو کے آدی تھے، ان کی سرشاری کا بیان کرنا مشکل ہے، اتنی دور 🗲 ایک مختلف تہذیب کے ملک میں اردو کے بودے كو پھو لتے بھلتے ديكھنا واقعي أيك جذباني تجرب

ہم نے مادام سے کہا کہ ..... "ان طالب علمول کوہم جائے کی دعوت دیتے ہیں ان سب کو ج لاست وبال اور باتيس مول كي ، مم ال كو كتابيل دیں گے اور واپس یا کتان جا کر کتابوں کی لین ڈوری با ندھ دیں گے۔ "یادرے کما سے وعدے وفالبيس مواكرتے۔

طالب علم تو پھر آئے اور مارے ساتھ 🔃 عاتے بی، ان کو کتابیں بھی ہم نے دیں، کیلن مادام سی وجہ سے تشریف نہ لاسلیس، میں برس کی 🖊 ہوں گی ، بہت پیند بدہ اطوار کی اور شجیدہ ،ہم ہے کہا کہ ہاری ڈائری میں اسے دستخط دے دیجے انہوں نے یہ مہرہائی کی کہ دستخطوں کے علاوہ ایک عبارت بھی لکھ دی ، ان کا خط کم از کم جارے 🗲 خطے تو بہتر ہے، یہ بھی یا درہے کہ طالب علموں نے اتنی مہارت فقط دوسال بلکہ کم میں حاصل کی تھی اور بیکم صاحبہ نے بھی اردو ایک چینی سے يرس ہے۔

\*\*\*

روز اتنی تالیاں بجانا بردتی تھیں کدرات کوآ کر ہاتھ آگ پر سینکتے تھے اور وکس کی ماکش کرتے

شعبہ اردو کے طالب علم ہمارے خیر مقدم كے لئے يہلے سے كورے تھے، ان ميں آدھے لڑ کے تھے،آدھی لڑکیاں، بڑے تیاک سے ملیک سليك موني، بعضے فر فر يولتے نتھ، بعضے انگ

' حظیے کلاس دیکھیں، کیکن طالب علم مصر تھے کہ پہلے ہم ان کی قیام گاہیں دیکھیں۔"وہاں دکھانے کی کوئی ایس بات نہ تھی، بہت چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اور ہرایک میں ایک دومنزلہ جاریانی ایک کونے میں ایک میز اور کتابوں کے كُتُ أيك الماري، أيك طالب علم فيح كي جارياني يرسوتا تھا دوسرا او پرشكتا تھا، ویسے زم كدے اور اجلی جا در س محیس، ہم لوگ قریب قریب سب کے سب دو کمروں میں تقلیم ہو گئے، وہاں اتن کرسیاں کہاں تھیں ،بس جاریا ئیوں پراورمیز پر چره بیشے، باتی باتیں تو فروعات تھیں، اردو کی محبت اورشوق اصل چیز تھی ، اکثر لڑ کے اور لڑ کیاں فرفر بولتے تھے اور سب سے تعجب کی بات بیھی كىكى سے تذكيروتا نيث كى كوئى علطى نەتى جيسى اندرون یا کستان ہم مختلف علاقوں کے لوگوں سے ضرور ہوئی ہے، دوسری بات بہ ہے کہ خط پختہ تھے، بعضوں کے منشانداورا ملا میں کوئی علظی جے

" روعة كيابي آب لوك؟" معلوم موا ا چی خاصی لا بسریری اردو کتابوں کی ہے اور پھر اخبار جنگ آتا ہے، اس میں سے مضامین اور اداریے یا خریں لے کرسائیکواٹائل کرالی جاتی

عنا (14) أكست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ماہ رمضان کے باہر کہت مہینے کے بعد عید مسلمانوں کے لئے خوشی اور انعام کی طرح ہ، مجھے عید کے روایتی رنگوں سے بہت محبت ہے، بچین میں عید کی تیاری جتنے جوش وخروش سے کرتے تھے، آج بھی ای طرح ( مردرامیجوراندازین) عیدی تاری کرتی ہوں، لئنی بھی مصروف ہوں مگر جا ندرات کو این چھوتی ہیں فرحت کے ساتھ مل کرمہندی ضرور لگانی مول، فرحت فائن آرس کی قابل طالیہ ہیں اس لئے مہندی بہت اچھی لگانی ہے، مریس بار باراے کہوں کی کہ الميرے باتھ يرمهندي كا ذير ائن اچھالميس بنایا ہے' اور وہ دانت پیس کر کہتی ہے کہ''اپنا ما تھ سیدھا رکھو، بار بار ہلا دیتی ہو''اس موقع ير بھلى جهن تور واصف كى بہت ياد آنى ہے، جوشادی کے بعدشہرشہر کھومنے کا شوق بخو لی بورا کررہی ہے، (ان کے شوہرآرمی میں جو میں اس لئے ) وہ شادی کے بعد بہت کم کم عید کے موقعول پر ہارے ساتھ شامل رہی ہے، ہم تیوں ہوں تو پھر بہت باتیں، قیقے اور شرارتین ہونی ہیں؛ ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی مہندی پر منس دے کر ایج اینے دل کوسلی دیتے رہتے ہیں پھرامی کے ہاتھ بیمہندی لگا کرائمیں وزقر اردے دیتے ہیں تا کہ ہم میں بحث حتم ہوجائے۔ دراصل بياوك جمونك بي زندكي بين تازه ہوا کی مائند ہے، عید کے دوسرے دن میرے سرال میں بہت بدی وقوت ہولی ہے، جس میں سب کو بہت ساری عیدی ملتی ہے بہت اچھا اور یا دگار دن ہوتا ہے اور عید کی خوبصور لی ہی ایک دوسرے سے غیر ملنے ایک چیز جواب بہت کم نظر آتی ہے وہ ہے عيد كاروز يه "عيدكاروز" ويي كا رواح

الميل رما، جبكہ بحصرب سے زياد ويہ بى پند ہے، ايك زمانے ميں ميرى سب فريندز كے خط، عيد كار ڈزآتے تھے، اب انٹرنيك نے اس انظار كامرہ بى ختم كرديا، مرميرا مان آن بھى اپنے سب قربى (جن پرميرا مان اور رعب ديد به ہوتا ہے) عيد كار ڈز ہوں يا کوئى بھى موقع، ميں كار ڈزكى فر مائش يا ضد فرور كرتى ہوں، چاہے وہ اى ميل كے فرايع آئيس يا ڈاك كے، ايك زمانے ميں فرور كرتى ہوں، چاہے وہ اى ميل كے ذريع آئيس يا ڈاك كے، ايك زمانے ميں كار ڈز خريد ناميرى بائى بھى تھا، دراصل جھے كار ڈز خريد ناميرى بائى بھى تھا، دراصل جھے كار ڈز خريد ناميرى بائى بھى تھا، دراصل جھے المحقوں سے عشق ہے۔ المحقوں سے عشق ہے۔

ای محصے، خوبصورت، جاندار.....! لفظوں کی دنیا بہت خوبصورت اور دلفریب

ہولی ہےناں .....ا خوشبو سے بحری شام میں۔ سی سے قلم

ٹوشبو سے بھری شام میں۔ جگنو کے قلم سے پیک قلم نیم ہے واسطے لکھے گئے کسی و

تیرے واسطے لکھے گئے کئی دن!!

الے بہت کی الی عیدیں ہیں، بچپن کی عید، اس کی تیاری، جوش وخروش، چاندرات کورات وریک جاگئا، بہت تیار ہو کر گھر والوں سے ملنا، پھر سب دوستوں کا مل کر والوں سے ملنا، پھر سب دوستوں کا مل کر ایک دوسرے کے گھر جانا، بوے ہو کر اتن ایک دوسرے کے گھر جانا، بوے ہو کر اتن ازادی اور نے فکری سے کہیں بھی آنا یا جانا مشکل لگتا ہے، گر برعمر کے نقاضے بھی اپنے اور ایپ کی کامیا کی مشکل لگتا ہے، گر برعمر کے نقاضے بھی اپنے وی کامیا کی مسل لگتا ہے، گر برعمر کے نقاضے بھی اپنے وی کامیا کی مسل کہ اس کے کہ ہر رنگ بھی اور آپ کی کامیا کی مسل کے اس کے ہر رنگ بھی اور آپ کی کامیا کی سے کہ ہر رنگ بھی اور آپ کی کامیا کی سے کہ ہر رنگ بھی اس کے کہ ہر رنگ بھی اور آپ کی کامیا کی سے کہ ہر رنگ بھی ایس کے کہ ہر رنگ بھی اور آپ کی ہوتے جی کی اس کے ان کی ترکیب بھی نقر بیا سب کے دور کی ہوتے ہیں، اس لئے ان کی ترکیب بھی نقر بیا سب کی وقت کا میٹو بہت شاندار ہوتا ہے، جس کی دوست کا میٹو بہت شاندار ہوتا ہے، جس کی دوست کا میٹو بہت شاندار ہوتا ہے، جس کی

تیاری آخری روزول میں شروع ہو جاتی

آج وہ دور ہیں ہے جو یہ دن دکھلائے جس جگہ یار ملیں یا تیں دہاں عید کے دن اپنے سب قربی اور بیارے لوگوں سے ملے بغیر عید ادھوری ہی گئی ہے، عید کے دن لو بہت پرانے اور دور اپنے والے لوگ بھی بہت سے میرت سے بیاد آتے ہیں، بہت سے بیار سے دوست، بہت سے تھوئے ہوئے بیار سے لوگ بھی۔

اس کئے ہر لمحہ اب قیمتی اور نایاب لگتا ہے، نجانے کل بیدونت آئے تو کون ساتھ ہواور کون نہیں، اس لئے میری میں کوشش ہوتی ہے کہ اپنے سب قریبی عزیزوں سے ضرور ملوں، باقی جودور بہتے ہیں، ان سے احساس کارشتہ میاد کی تاریف سے حزاموں م

سوں ہوں ہور دورہ سے ہیں ہان سے اس کارشتہ ،یا دکی تا روں سے جڑا ہوا ہے۔ کھول کر دیکھئے دریچہ دل کمس جاناں کا پیرا ہمن اوڑھے شام آئی ہے مسکراتی ہوئی الیم ساعت میں دوریوں کا عذاب چبھ رہے ہیں درون چشم خواب اس طرف تم ہو

پبھرے ہیں درون ہم حواب اس طرف تم ہو اس طرف ہم ہیں مرخوشی میں بھی کیا، عجب غم ہیں کاش یہ فاصلے سمٹ جائیں قربتوں کے گلاب کھل یا ئیں تم سے ہم روز عیدمل یا تیں

۵۔ عیدولش کرنے کا بہتر من طریقہ، مخل کر، عیدمبارک کہنا اچھا لگتا ہے، باتی دورر بے

کے میرے پاس جو ہے میں اس کا شکر ادا

کرنے میں بی این گمن رہتی ہوں کہ جونہیں
ہواں کا مم منانے کی فرصت بی ہیں۔
کوئی بھی آدمی پورا نہیں ہے
کہیں آئیس کہیں چرہ نہیں ہے
جو دیکھو تو ہر اک جانب سمندر
گمر پینے کو اک قطرہ نہیں ہے

درتمن بلال .....مركودها

سب سے پہلے جنا ڈانجسٹ کے تمام اسٹاف کو ''فوزیہ شفق'' اور حنا کے تمام

قار مین کو دل کی مجرائیوں کے ساتھ عید

والول کے لئے فون کالز اور ایس ایم ایس تو

(عیر کارڈ اب کوئی دیتائیں، سب سے

شوہر کی طرف سے عید کی خاص شایک اور

ان کی پند کا ڈریس، گفٹ ملاتھا، ہاتی سب

نے بھی مختلف تفتس دیتے تھے، اچھی اور

ہے، بچین میں ای کی اتھی پکڑ کر بازار جاتے

تنفی، ای نے جو لے دیا، وہی بیٹ لگٹا تھا،

چوڑیاں،مہندی، جوتے،جپولری اور بہت ہی

چزیں، عید کا انظار بے چینی سے ہوتا تھا،

جبكه آج ہم خودائے بوے ہیں كه برچزايى

يندے لے رہے ہوتے ہیں، اب میں

بہن یا چھوتے بھائی،ہم نتیوں بازاروں کی

فاک چھانے ہیں، ہم ال کرشا یک کرتے

ہیں، جو کام رہ جائے وہ جا ندرات کوشو ہر کی

ذمدداری ہے۔ زندگی کا ہر لیمد ہر بل بہت خوبصورت اور

مہریان ہے اگر شکر کی نظرے دیکھیں تو ،اس

۲۔ سسرال میں پہلی عیدروائی اور اچھی رہی،

۷- بچین کی عیداور آج کی عید میں بہت فرق تو

پندیده طریقه بینی لکتاہے)۔

بادگارعیدهی\_

منا (17 أكست 2016

16

FOR PAKISTAN



ا۔ عید کی روائ چیزوں میں جو بات جھے بے ايك چوتفائي كپ سويال حدببندے وہ ہے اس عيديد خاص ميشما بنانا נפנם اور ایک دوسرے کے کھروں میں جانا، ملنا ایک تہائی کی ملانا، زندگی کی مصروفیات میں ہم جن رہتے آدهائپ ایک چوتفائی کپ دارول اور دوستول مع مبينول مبين ملته عيد حچوہارے بيان سے ملتے ہيں تو عيد كامزه دوبالا بوجاتا ایک چوتھائی کپ ہاور میں بات خاص ہاس میسی عیدی۔ ایک چوتفانی کپ ٢- ہروہ عيداور عيد كاہروہ لحد ميرے لئے يادگار الایکی ہے جو میں نے امی کے ساتھ گزاریں، جب امی زندہ تھیں تو ان عیدوں کے مزیے ہی اور زعفران، دودھ (ایک چٹلی زعفران کو ایک عقے بھے یاد ہے میں عید سے بوائے ای سے چوتھائی کب دودھ میں بھلودی) اور کسی سے عیری جیس ماللی تھی اور امی ہرعید فريش كريم يہ مرے لئے بڑے جاؤل ہے تان سے جار ڈرلیں تو ضرور بنوایا کرنی تھیں اور عید عے دنوں میں مجھے کن میں بالکل کوئی کام شام میں کرنے دی تھیں اور بار بار اسرار

دودھ کوایال کر مکنے کے لئے دھیمی آئے پر ر کوری اتالیا میں کردودھ ایک کلورہ جائے اب اس مين لهن موني إلا تجيال ذال دي أيك دوسری کڑاہی میں تھی گرم کر کے سویاں تل لیں دودھ میں زعفران ڈالیس تمام خٹک میوہ جات کو کاث دیں اور بلی آج بر دس منٹ یکا نیں، دس منٹ کے بعد اس میں تھویا ڈال دیں اور مزید یا کے دی منف ایکا تیں پھر اس میں کیوڑہ ڈال دين في بلانس اور جولها بند كردين جب وو يك میں ڈالنے لیس تو اچی طرح سے چینٹی ہوتی فریش کریم ڈال دیں ،مزیدار شاہی شیرخورمہ تیار

سے سعود سے میں ملیم ہیں جایب کے سلسلے میں ان کے بغیر ہرعید ادھوری سی ہے ان کے بغیرعیدیدندوریس اب مونے کودل کرتاہے نہ لیس آئے جانے کو، بلکہ اداسی اور بھی بردھ

سنهرا دور بوا كرتا تفإاب تواس بهوالتي دوژني زندگی میں کسی اینے کسی دوست یا کسی رشتے دار كاكوني في محمى أجائة بهت خوشى مولى ہے والے میں عیدیدایے تمام رشتے داروں كويتي مجمى جيجتي مول اور كالزعمي كرتي مول اور دوستوں کوعید ممارک کانتیج ضرور کرتی

۲۔ سسرال میں میری پہلی عید بہت اچھی اور یادگارگزری تھی، فجر کی تماز کے بعد ہی میں ین میں چلی کی سی اور میں نے بہت شوق ہے لیج کے لئے مختلف ڈیشنر بنائی تھیں بلال جبعيدي تمازير هكرات تويس نصرف دويبر كالتج بنا كرفارغ موچكى تكى بلكه خوب اہتمام سے تیار بھی ہوئی تھی بلال جران رہ گئے تھے کہ اتن جلدی سارے پین کے کام کیے کر لیے وہ بھی سے ہی سے اور پھرسسرال میں میرے بنائے کھانے کی خوب تعریف ہوئی تھی سب نے مجھے عیدی بھی دی تھی، بلال شادي کے بعدے لے کراب تک ہر عیدید مجھے میری پند کا ڈریس دلاتے ہیں اورعيدي بهي ضروردے بي ،تب بھي سوٺ کے ساتھ عیدی ہی ملی تھی سسرال میں پہلی عيد بهت بادگارهي-

ے۔ ہائے فوزیہ بچین کی عید اور اب کی عید میں مجھے تو زمین آسان کا فرق محسوس ہوتا ہو ہ دور بھی کیا دور تھامحتبوں میں سیاتی تھی خلوص میں کوئی کھوٹ ہیں ہوا کرتا تھا آیک دوسرے سے بنامفاد کے ملاحاتا تھا، ہماراتو بجین بھی بهت معصوماته مواكرتا تفاء ميري عادت هي یه میں ای عید کی شاینگ بار بار دیکھا کرتی هي مال كي ممينا ساته هي تو زندگي كا برلحه هني چھاؤں جیسا لگتا تھا، مجھے یاد ہے میں اپنی تمام جمع شده عيدي ركه كركبين بهول جايا کرنی تھی اور وہ عیدی میرے شریر بھائی کے

متھے لگ جایا کرتی، تب وہ مجھے بلیک میل کرتا کیدائی عیدی میں سے جھے اتنے بیسے دو تب مهین عیدی واپس کرون گا اور میں اسے شرر بھائی کی ڈیمانڈ پوری کرے اپنی عيدي وصول كرني هي اب وه دن اورعيديا د آئی ہے تولیوں پر سکراہٹ کھل اٹھتی ہے۔ میرے بین کے دن کتے اچھے تھے دن آج بیشے بھائے کیوں یاد آ گئے ؟ بچین اور بچین کی وہ عید بہت یا دگار ہوا کرتی هيس إب تو نه وه خوشيال ربي بين نه وه خلوص و خبتیں اور نہ وہ عیدیں ،سب چھ آرنی فیشل سا ہو گیا ہے، ہر چیز میں بناوٹ آگئی ہے سلے رشتوں میں برخلوص حبیس ہوا کرنی تھیں آپ محبوں کے ضرف دیکھاؤے ہی کے جاتے ہیں، کھ بھی میٹی مہیں رہا ہے اس کئے بچین کی عید اور آج کی عید میں بہت فرق محسوس ہوتا ہے۔

فرزانه حبيب .....کراچی سب سے پہلے تو رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے کے بعد عید کے پر مرت موقع پر تمام قارئين اور لكهاري دوستوں کود کی طور برعید مبارک\_ ا۔ ویسے تو عید ہے ہی جارم ذہبی اور روایتی تہوارجس کا ہررنگ اور لمحہ خوبصورت ہے مگر عید کے دن تماز عید کی ادائیلی کے بعد برول سے عیری وصول کرنا اور شیر خورمہ سے دوست احماب کی تواضع کرنا سب سے تمام گل شكوے بھلاكر كلے ملنا بے حديث ہے، نا بسند بس ان لوگوں برغصہ آتا ہے جو عید جیسا اسلامی اور روای تہوار جواللہ نے رمضان کے تحفے کے طور برعطا کیا ہے اسے سوكر كر ارديج بي بيرابرناشكري ب-٢- بيڪيلے سال کي عيد ميں جھي جيس محلاطتي جس

من (19) أكسنت 2016

٣- ميرے بربيند بال كرشته جار يا كا سال ۵- بائے ایک دوسرے کوعید کارڈ مجھنے کا بھی کیا

2016 - [18]

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

کرنٹس کدا چھے سے تیار ہو جاؤ اور جب میں

تار بولي لو جھے ديك ديك كر بہت خوش موا

كرني تحيين، بائ اب تو وه دن خواب مو

س- ڈئیرعید کاخصوصی اہتمام ویسے ہی کرنی ہول

جسے بر کھر کی عورت کرنی ہے،عیدے سلے

گھر کی خصوصی صفائی کروانا، بردے ڈرائی

كلين كروانا ، نئ كراكرى تكالنا ، نئ بيد شيث

بچھانا،مہمانوں کی آؤ بھگت کے لئے مختلف

التنكس بناكر فريز كرنا اور جب ميرے

بزبینڈ یا کتان میں تھت بہت اچھے سے

ڈرلیں آپ ہوئی تھی عید کی خصوصی وش

مين، مين فروث مشررة اور شيرخورمه بنالي

ہوں، شاہی شیر خورمہ کی ترکیب لکھ رہی

ہوں امید ہےآپ قار میں اسے پند کریں

مر ودمه

کے چوتھے روز ہم نے اپنے بیارے پاپا جانی کے ساتھ ہنمی نداق کرتے گزارہ اور اسی رات ان کی اچا تک طبیعت خراب ہوئی اور وہ ہمیں گھنٹوں میں چھوڑ کر چلے گئے ، پھر عید آئی ہے گروہ عظیم ہتی ہمار بے ساتھ ہیں بس ان کی یادیں ہیں ۔ سے عید کی روایتی ڈش تو شیر خورمہ اور اس کے ساتھ جنے چاہ پہند ہے ان دونوں کی

ساتھ پنے چاک پہند ہے ان دونوں کی ترکیب تو باشاء اللہ ہماری تمام سکھٹر قاری بہنوں کو آئی ہے لہٰذا بتانے کی ضرورت تو نہیں (ہاہاہا) اس کے علاوہ چونکہ گرمی بھی ہے لہٰذا ان کے ساتھ مجور کا تھنڈا مشروب ہوجائے تو کیابات ہے۔ ہوجائے تو کیابات ہے۔ مجور کا مشاد مشروب مجور کا مشاد مشروب

اشیاء دوده آدهاکلو تھجور ایک پاؤ چینی سوگرام سبزالا پچکی تین عدد برف کاچورا حسب ضرورت ترکیب

دودھ میں تھوڑا پانی ڈال کر ایک اہال دے
کر اتارلیں پھر تھجور کی عضلیاں نکال کر تھوڑ ہے
سے دودھ میں خرم ہونے کے لئے بھلو دیں پھر
بھیگی ہوئی تھوروں کو مسلح میں ڈال کر خوب
ہاریک چیں لیس اب اس مرکب کو دودھ میں
ہاریک چیں لیس اب اس مرکب کو دودھ میں
شامل کر اور سے برف کا چورا ادر سبز الا پچی کا
ڈال کر اور سے برف کا چورا ادر سبز الا پچی کا
ہوائی کر اسے دادے طور پر عیدی وصول کریں۔
ہوائی سے دادے طور پر عیدی وصول کریں۔
میرے آس پاس ہیں بس چھوٹی بہن تر انہ
میرے آس پاس ہیں بس چھوٹی بہن تر انہ
میرے آس پاس ہیں بس چھوٹی بہن تر انہ
میرے آس پاس ہیں بس جھوٹی بہن تر انہ
میرے آس پاس ہیں بس جھوٹی بہن تر انہ
میرے آس پاس ہیں بس جھوٹی بہن تر انہ
میرے آس پاس ہیں بس جھوٹی بہن تر انہ
ہوتی ہے ادر آب بیایا کی کی تو ہر عید، ہر خوشی

پر محسول ہوگا ان کے بغیرسب کھ ادھورا لگتا ہے۔
۵۔ میرے نزدیک عید دیشک کا بہترین ذریعہ عید دیشک کا بہترین ذریعہ عید کارڈز تھے جھے یاد ہے بچپن اوراز کین کی عبد دیشتہ می جمع کر کے عبدیں جب اپنی پاکٹ مئی جمع کر کے دوستوں کے لئے کارڈز خرید کر خود ڈیکوریٹ کرتے تھے پھر انہیں سریرائز کے طور پر تھے کے ساتھ دیتے تھے وہ جمیں یاد طور پر تھے کے ساتھ دیتے تھے وہ جمیں یاد کرتی ہیں اس اہمیت اور خوشی کی بات ہی گر دل کی گھا اور تھی اب فون کالز اور ایس ایم ایس سے را بطے تو قریب ہو گئے ہیں مگر دل کی دوریاں بردھتی جا رہی ہیں، ایک ایس ایم دیرائر کے دوریاں بردھتی جا رہی ہیں، ایک ایس ایم دیرائر کی سے دوریاں بردھتی جا رہی ہیں، ایک ایس ایم دیرائر کی سے دوریاں بردھتی جا رہی ہیں، ایک ایس ایم دیرائر کی سے دوریاں بردھتی جا رہی ہیں، ایک ایس ایم دیرائر کی سے دوریاں کی سے دوریاں کی سے جناب عیدملن کی رسم دیرائر کی سے دوریاں کی د

۲۔ ماشاء الله سرال میں میری بدیملی عید ہے
تمام سرالی بہت اچھے ہیں اور میرے شوہر تو
بہت ہی کیئر مگ اور لونگ ہیں انہوں نے
بہت ہی کیئر مگ کروائی چار خوبصورت
وریس اور سینڈلز وغیرہ دلائی اور چاندی کا
دریس اور سینڈلز وغیرہ دلائی اور چاندی کا
سیٹ تحفے میں دیا، اپنے سرال میں سب
کے ساتھ مل کر بہت اچھی عید گزری۔

ے۔ اف کیا سوال کر لیا، بچپن کا زمانہ تو بے فکری
اور آزادی گئے ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ
ہمارے دامن میں ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال
بر چپ چاپ گزرجا تا ہے بچپن کی عید پر
بس اپنے نئے کپڑے، جوتوں دوستوں ہے
طنے اور سب سے زیادہ عیدی جمع کرنے کی
خوشی ہوئی تھی اور اب بھی عید انھی گزرتی
ہوئی ہوئی تھی اور اب بھی عید انھی گزرتی
جائے دل میں کچھ قریب ہستی کے پھڑ

فوزیہ جی آپ کا شکریہ آپ نے عید سروے کے ذریعے مجھے بھی حنا کے سٹک عید کے رنگ میں شامل ہونے کا موقع دیا، حناکی

خوشبو اس طرح ہمارے درمیان مہکتی رہے 7 بین ۔

سومرافلک .....کراچی سب سے پہلے تو میری طرف سے حنااوراس کے پڑھنے والوں کو دلی عید مبار کباد قبول ہو، دعا ہے کہ رب کریم عید کے دم سے آئے والی خوشیوں کو تا حیات ہماری زند گیوں میں شامل رکھے آمین۔

۔ اگرمشرقی روایات کی بات کی جائے تو بلاشہہ منام روایتیں ہی بہت خوبصورت ہیں، تاہم عید کی سب سے خوبصورت روایت جواب کی سب سے خوبصورت روایت جواب کی سب کے گھر وں میں مفقود ہوئی جا رہی ہے وہ بھتے یہ گئی ہے کہ ان عزیز وں، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے جن سے ہمارا پورا مال رابطہ ہیں ہو یا تا، عید کے بہانے ملنا اور عید کی مبار کباد کے بہانے رابطے کی بحالی اور عید کی مبار کباد کے بہانے رابطے کی بحالی جو شاید خالصتا ہمارے یہاں پائی جاتی ہے جو شاید خالصتا ہمارے یہاں پائی جاتی ہے وہ ہے بازاروں میں بے جاپھرنا اور اسراف وہ ہے بازاروں میں بے جاپھرنا اور اسراف کرنا کہ ہر ہر چیز عید کے لئے نئی چاہی، وہ ہے ہی کاخت ہی نہ مارا جائے۔

الی کوئی مخصوص عید تو نہیں البتہ بچوں کے ساتھ عید منانا ہی سب سے خوبصورت لحمہ ہے ، ان کی معصوم یا تیں چہرے پرخوش کے رنگ ہی یاد کے بن کر محفوظ ہو جاتے ہیں ذہن ودل میں۔

۳۔ عید پر ہمارے یہاں روایتی ڈشیں، تورمہ، بریائی، شیرخورمہ اور کشرڈ وغیرہ ہی بنتے ہیں کیونکہ فاروق (میرے شوہر) خاصے روایت پہند انسان ہیں اور میرے خیال سے تورمہ اور بریائی تو اب کائی عام ڈشیز بن چکی ہیں جن کی ترکیب سب کو ہی آتی

اب اس دنیا میں رہی ہی ہیں، ان کے بغیر

آنے والی تمام عیدیں اب اپنی ذات کے
حوالے سے لا یعنی ہی گئی ہیں، وہ سب سے
زیادہ خوش ہوتی تھیں اور دعا دینتی تھیں عید
پر نتیار ہونے پر، جو ایک نہیں تو میرا جہان
ماکمل ساہے۔
ماکمل ساہے۔
ماکمل ساہے۔

۷- جو ہتی عزیز ترین تھیں لیتن میری امی، وہ

۔ بلاشبہ اپنے پیاروں کے لیے حوبصورت کارڈز کی تلاش پھران پر ان سے جاہت کے اظہار کے لئے ڈھونڈ ڈھونڈ کرنظمیں، غزلیں اور اشعار لکھنا بہترین ذریعہ تھا، مگر اب دفت اور مہنگائی کے باعث ایس ایم الیں ہی مناسب ترین لگتا ہے۔

۲۔ میری شادی کے دو ماہ بعد بنی عید آگئی تھی، بسرال والے اچھے ہیں تو عید بھی اچھی ہی گزری تھی، میاں سے تحفہ بطور ساڑھی زبردی نکلوایا تھا، مایا۔

زبردی نکلوایا تھا، ماہا۔

کر پہلے جب یہ گیت سی تھی کہ وہ کاغذی کشی،
وہ دریا کا پانی تو بڑا عجیب لگنا تھا، مگر آج
جب شعور جا گاہے، تو لگنا ہے کہ واقعی شاعر
نے کتنا درست لکھا ہے کہ بجین جیسی انمول
نعمت جوایک بار جانے کے بعد دوبارہ نہیں
ملتی، ہم کھو چکے ہیں اللہ کاشکر ہے بجین اچھا
گزرا، عیدیں ایکھی گزریں، اب خواہش اور
کوشش بھی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی ہرعید
بلکہ ہر لحہ خوشیوں سے بھر دوں کیونکہ بجین
بلکہ ہر لحہ خوشیوں سے بھر دوں کیونکہ بجین

公公公

منا (20 أكست 2016

مُنّا (21) أكست 2016





# آٹھویں قسط کا خلاصہ

ہالآخر محیت کو نتے تصیب ہوئی اور غانیہ کا ستارہ چک اٹھا، گاؤں ہے تاؤ بی کی بیاری کی اطلاع کے ساتھ اچا تک شادی کا اصرار ہوا اور شادی کی تاریخ طے کر دی گئی، غانیہ خواب کی سی اطلاع کے ساتھ اچا تک شادی کا اصرار ہوا اور شادی کی تاریخ طے کر دی گئی، غانیہ خواب کی سی کیفیت کے زیر اثر ہوز غیر بھینی کا شکار ہے ، کیا واقعی و ہاتی خوش قسمت ہے .....؟
منیب چوہدری دو نری مرتبہ اس تائج تجربے سے گزر نے پہ آمادہ نہیں ،کوئی راہ فرار نہ پاکر و ہ غانیہ سے شادی سے مشکر ہونے کا کہتا ہے ، غانیہ کی پہلو تھی کو اپنی تو ہیں محسوس کرتا و ہ سرتا پا تہر و غضب ہے۔

حمدان مال کی کی کا شکار بچہ ماما کی آمد کا من کرخوش ہے مگر بیخوشی بہت سے سوالوں کے جواب نہ ملنے پادھورے بن کا شکار ہے۔

نوين قسط

اب آپ آگے پڑھئے



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



"ات مجصد يرك" وه نورا آكے بوالى ، كويا يے كے بہانے خود توجه حاصل كرنا جائى، سلیمان نے بچہاسے دے دیا۔ "بہت بیار کرتے ہیں اس سے؟" وہ بیٹے کونیس محبوب کودیکھتی تھی مجبوب اسے نہیں بیچے کی سمت متوجہ تھا۔ ''کیا شک''' محبوب مسکراتا تھا تو اس کا نازک دل ڈول جایا کرتا، کتنا جھچتی تھی اسے پیہ

"اوراس کی مال کیسی لگتی ہے؟" ول مجل گیا، سوال اٹھ گیا، صاحب کو پھر بھی چونکنانہیں آیا، البته مسكان كميري موكي، مزيد قائل موكي اوروه لم موكي \_

'' ماں اچھی لگی تھی تو اس کی ماں بنی ، یہ بات تو تم بھی جانتی ہو۔'' وہ بے نیازی میں بھی جیما تقاء تصور مغرور نظراً تا پھر بھی دل سنجالے پھرتا تھااس کا، حالانکہ فطرتا درولیش صفت تھا، بلا کا سادہ بریا، مکرانداز فطرتا شامانه تنے،مغرورانه و قاتلانه جن کا خودا سے احساس مہیں تھا، وہ کتنے دلوں ید کمندیں ڈالتا ہے اور نا کام ہیں ہوتا، یعنی حد سی بے نیازی کی ، وواکر شکوہ کیے بغیر نہ رہتی۔

'' مجھے اس وفت دکھ بیس ہوتا صاحب، جب لڑ کیاں آپ کودیکھتی ہیں ، مجھے د کھاس وفت ہوتا ہے جب آپ لو کیوں کود ملصے ہیں، الہیں رسیانس دیے ہیں ؟

لیسی جیلسی تھی ،اس سے اس کا لوگوں کو حض آٹو گراف دینا بھی برداشت سے باہر ہوا جاتا تھا اور اب ....اب وہ سرے سے کھوبیتھی تھی اسے جواس کی سانسوں کی آمد ورفعت کا باعث تھا،

لازم وملزوم تقاءاس کے بغیررہ عتی تھی؟

CIE

مہیں روسکتی تھی جب بیر طے تھا تو اب کیسے رہتی ، مگر رہنا پڑ رہا تھا ، اس نے جانا تھا موت اس یه آسان نہیں، مہربان نہیں تو وحشتوں کو قرار کیسے آتا، اٹھی وحشتوں میں کھری وہ بھاکتی ہوتی، تھوکریں کھائی کمرے تک آئی، اس کمرے تک جہاں اکثر صاحب کا قیام ہوا کرتا تھا، شادی ہے سلے شادی کے بعد بھی ، اک اک شے میں اس کے صاحب کا مس اس کی مہک کا احساس رہا تھا، وہ اک اک شے کو یا گلوں کی طرح چھونے محسوں کر کے سکتنے تلی، بستریہ چھی چا در پر بوں شکنیں تھیں جیسے وہ ابھی ابھی اٹھ کر وہاں سے گیا ہو، کھڑ کیوں پر لٹکتے پردے، سائیڈوں پر لیٹے ہوئے تھے، ملحقہ ڈریٹک رم اور ہاتھ روم کے دروازے پر کھے ہاتھ سیلیرز کے رومیں یوں مسلے ہوئے اور بے ترتیب سے جیسے ملکے تم ہوں ، آفٹر شیولوش باتھ سوپ اور سیمپو کی باتھ روم میں بند خوشبو دروازه كلفي به بابرآئى، وه آنكھوں ميں آنسو لئے كھڑى عجيب سى صريت سميت اس خوشبوكودل ميں ا تارنی رہی ، وریسٹک روم کی دیوار برلکڑی کے مفقش فریم میں جڑے شیشے کی شلف پر بر فیوم کی بوال اورایک مرداندرول آن رکھا تھا، شیشے کے قریب رکھی کری پر بلکا نم باتھ روب پڑا تھا، اس کے آنسو باتھ روب کو تھی میں لے کرنری سے مسلتے نم ہونے لکیں۔

محبوب كاسب ليجمه يهال تقاءبس محبوب خودنهيس تقا،سكون نهيس تفا،خوشي نهيس تقى \_ ایے جاتی ہے زندگی کی امید جیے پہلو سے یار اٹھتا ہے

حُبِيًّا 25 أكست 2016

درد کی جلتی دو پیرول میں جیون بار کے ملتے ملتے كالى رات ى كالى موكى د مکھ میں جراں والی ہوگئ وقت کیے رک جاتا ہے، بیاس نے جانا اس عص کو ہمیشہ کو گنوا کر، سائس کیوں کرنہیں چانا،

بیجی اسے ابھی معلوم ہوسکا، اب وہ مردول سے برتر زندگی گزارنے بیم مجبور تھی،مفلوج ذہن حقیقت کی سفا کی و کر بنا کی کونہ سہہ یا تا تو بار بار ماضی کے دریچوں سے جھا تکتے خوشحال خوش بخت سنہرے محول کو کردنت میں لینا جا ہتا ،اس دفت بھی وہ ایسے ہی ایک سنہری کھے کو قید کرنے کی کوشش میں بلکان ہوئی جانی تھی، جن وفت کی تحرکاری نے اسے خوش تعیبی کے تمغے سے سرفراز کیا تھا، جب وہ اس کا تھا اور وہ دِنیا کی سب ہے بلند بخت روش نصیب لڑکی تھی، اس کی نظروں کا سنہرا رتک اے اجالتا تھا تو وہ چلیلی ہوئی جالی تھی، جب خامشی کے شور میں خوشبونیں بھر لا کرئی تھیں، جب اس کی گلاب رنگ ساڑھی کا بارڈرسیاہ وسنہری تھا، جب ڈھیروں پھول اس کی چوتی سے لیٹے تھے، جب اس کی سڈول کلائیاں بھی پھولوں سے آراستہ پر ہاکرتی تھیں، وہ سحرکارتھی اب بھی تھی، مراب اسے وہ جادو بھول گیا تھا جواس ساحریہ چلالی رہی تھی وہ۔

زرد كلائي ميس كالا دهاك

وفت بدل گیا تھا، وہ آخری باراس کے پاس آیا تو جتنا بھی حسین و دلتشین لگتا تھا انداز تبدیل كرك ستم كر بو كيا تھا، اس في شغرادوں سے بر حكر خوب صورتى ركھنے والے اسے اس محبوب مخص کو دیکھا تھا جو اجنبی سا اجنبی ہوا پڑا تھا جو اپنی سرخ ڈوروں سے بھی آٹھوں اضطراب کی كيفيت ميں اس يه جمائے كھڑا اسے كھورتا تھا، بولتى ہوئى سحرناكى جاندار آ تكھيں مجرجن ميں اس کے لئے کوئی احساس کوئی رنگ کوئی جذبہ اب ڈھونڈے سے نہ ملتا تھا، وہ روہاسی ہونے لی، حواسوں سے باہر ہونے لی ،اسے پھر یادآیا، جب گلاب رنگ ساڑھی کا سارا گلانی رنگ سلیمان کی جادہ اثر نگائی کے باعث اس کے چرے بیٹھل ہوتا گیا تھا، بیش قیت جواہرات سے جی جیواری کا لا کراس کے سامنے کھلاتھا، زیورات کی آب تاب اس کی اپنی جگر جگر چملتی خوب صورتی کے سامنے ماند پڑ رہی تھی، وہ جیولری کے انتخاب میں کنفیوژ ڈیہوئی سلیمان کی رائے یو چورہی تھی۔

"صاحب .... بتائي .... بيسيك كيها لك رباع؟" جوابا ايها جواب ملا كدوه جمين كي

"بس مجھاپ سیٹ کررہا ہے۔" وہ جب رومینک موڈ میں ہوتا تو اس کاعشق کہیں کونے میں جا کھڑا ہوتا، وہ ذراس محبت جلا کر بھی عشق کی شہنشا ہیت کے مرتبے یہ جا پہنچتا، وہ خود کو داس بنا کربھی اس کے قدموں میں جگہ ڈھونڈنی رہ جاتی ، کیا شک دہ ایک سحر کارمر دتھا، بے حدیر سش اوراس کاحس بھی زید شکن تھا، بچہرویا وہ چونک تی ،سلیمان بیچے کی سمت متوجہ ہو گیا،اے خارین كرچيمي بيداخلت۔

مِنَا (24) أكسن 2016

''تم تیار نہیں ہوئیں؟ اچھا چلو نہ سہی ، وہاں نہ جانا گر آ وَ ٹنگ پہ تو چل سکتی ہو ناں؟ اب کپڑے بدل لو، ورنہ مجھ سے ہرگز برا کوئی نہ ہوگا۔''

اسے کمرے میں بیٹے ہی فضہ انٹر کام پہدھمکیاں دے رہی تھی ، غانیہ کواب کے اٹھنا پڑا ، بھلا جان سے بیارے رشتوں کی آس اور دل تو ژنا اتنا آسان تھوڑی ہوا کرتا ہے ، اسی نے لباس اٹھا کر دیکھا ، نبیٹ کا آف وائیٹ بہت خوب صورت سوٹ تھا، شام کی مناسبت سے کپڑے بالکل مناسب شخے ، اس نے گہرا سانس بھر کے بینگر اٹھا لیا ، اس سے قبل کہ واش روم میں جاتی آندھی طوفان کی طرح فضہ اندرآن دھمکی۔

''چھوڑو بیسب....اور بہال لیٹو، چہرے پر زبردی سہی بے جارگ ونقاہت طاری کرنا بھی بہت ضروری ہے کہتم بہارنظر آؤ، مجھیں؟'' فضہ نے اسے کھنچ تان کربستر پیدھکیلا، یہبیں پیا کتفا نہیں کیا،اس پر زبردی تمبل بھی اوڑ ھا دیا،وہ جیران پریثان بلکہ جھلا کرا ٹھنے کو ہوئی تو فضہ نے بھر سے اسے بکڑ کر بچلے پیر پنجا۔

"افوه ..... بِ وَقُو فُ لِرْ كَى ! بات نهيں مانتی ہو، منيب چوہدری صاحب تشريف لائے ہيں۔" فضيہ کے جو شلے عضيلے انداز په اس نے کہاں کان دھرا، دل تو اس اطلاعیہ فقرے میں کہیں اٹک گیا تھا، تھم گیا تھایا پھر بے تحاشا دھوک اٹھا تھا۔

'''کیا۔۔۔۔۔ میرا مطلب ہے واقعی؟'' وہ سرعت سے اٹھی ،سو کھے دھانوں پہ گویا پانی پڑا، پھر سے زندہ ہوگئی

''بالکل واقعی .....گر میں نے بلوایا ہے، نون کر کے، جھوٹ بول کے کہتمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ،اب پیچارا پتانہیں کیا کچھ سوچ کرآس ہا ندھ کر دوڑا آیا ہوگا، کہتم سے خوشخبری سننے کو ملے گی، دیکھوا گرانی بات ہے تو پہلے مجھے ضرور بتا دو۔''

غانیہ جواس کی بات پہلے بھی نہیں بھی تو ایک دم دہک کر رہ گئی تھی، ڈھنگ ہے اسے گھور بھی نہ کہ ای بل بنیب چوہدری دستک دیتا اندر داخل ہو گیا تھا، غانیہ کی تمام حسیاست ساکن و سامت ہوکررہ گئیں ، بنیب فضہ سے رسمی گفتگو ہیں مصروف ہوا، ایک سرسری نگاہ غانیہ کے بھی جھے ہیں آئی، جواس کا دل دھڑ کانے کا سبب بن گئی تھی۔

''بالكل ٹھيگ ٹھاک، آپ كى سزكى خيريت البتہ بچھ مڪكوك لگتى ہے، ان پہ توجہ دي، ميں چاہئے لاتى ہوں۔'' فضہ مسكراتى ہوئى بليك كئى، تب وہ مخض پورى طرح اس كى جانب متوجہ ہوا،

حَنّا (27) أكست 2016

وہ بے اختیارسکنے لگی غم ہے لرز نے لگی، وہ غم جس کا کوئی مداوانہیں تھا، وہ دکھ جس کا اب کوئی کوئی بھی در مال نہیں تھا۔

وں ں روہ ں ساتھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں لو کیسے کاٹوں اندھیری رتیا وہ پھرِحال سے بے حالِ ہونے گئی، وہ پھرحواس کھونے گئی، یاد ماضی کے چندخوشگوار کھے

وہ پھر حال سے بے حال ہوئے ملی، وہ پھر حواس ھونے می، یاد ماسی سے چیکر موسوار سے اور پھر حال کی حقیقت اور اس کی کر بنا کی ، زندگی اب اسی دھوپ چھاؤں کا کھیل تھی ، وہ اس کھیل سے اکتانے لگی ، تھکنے لگی تھی۔

\*\*

بیخلی بہت ذور سے کڑی ، استے زور سے کہ اسے لگاھن میں بی آگری ہے، اس کی دبی دبی ہے فکل گئی ، کمرے کی کھڑی زور زور سے چوکھٹ سے نکر مار رہی تھی ، جیسے ذقمی پرندہ پنجرے کی دیوار سے بڑٹ ہوئی تھی ، بارش ابھی بھی ہورہی تھی ، ہوا کا تیز جھوڑیا تھوڑی تھوڑی تھوڑی در بعد بوندوں کی ایک بوچھاڑسی کھلے بٹ سے اندر کی طرف اچھال دیتا ، بلوگی دائیں طرف اس بوچھاڑ سے اچھی طرح بھیگ پچکی تھی ، اس نے خود کو بائیں طرف کھسکالیا، کتنی دیر بہتی ہوا کی کھڑی کا بٹ ساکن ہوگیا تو مدھم ہوتی بارش کی کن من کا شورسنائی دینے لگا ، اس نے جیسے تھی کر آئیس موند لیس ، آئھوں میں جیسے کی نے جلتے انگارے رکھ دیتے ہوں ، وہ تحض نے جیسے تھی کر آئیس موند لیس ، آئھوں میں جیسے کی نے جلتے انگارے رکھ دیتے ہوں ، وہ تحض اسے تھیکا نے کو ہرروز اک نیاستم ایجاد کیا کرتا تھا ، اسے میکے چھوڑ تے گئی ہے انتائی و بے رحی سے کہ گیا تھا ، وہ اپنا شوق پورا کرے یہاں رہنے گا ۔

ہمہ میں اور جو بھی شوق ظاہر ہی نہ کیا تھا، پھر وہ کون سے شوق جتلا گیا تھا، ایسے ان دیکھے کون
سے ار مان پورے کرانا چاہتا تھا، وہ سوچ ہاری تھی اور ہار ہار کرسوچی تھی، دکھ دینے والا تو ہین
سے ار مان پورے کرانا چاہتا تھا، وہ سوچ ہاری تھی اور ہار ہار کرسوچی تھی، دکھ دینے والا تو ہین
سمیر سااحیاس رگ و پے میں سرائیت کرتا جاتا تھا، اسے یہاں آئے بھی ہفتہ دس دن ہوئے، ماما
جواس کی آمد کی متمنی تھیں، اب آمد ہو جانے کے بعد سسرال سے برتی جانے والی لا تعلقی کے ہاعث

کھیرائی بوکھلائی پھرتیں،اس کی حیثیت کا اوقات کا انداز ہ لگانا اب بھلا دشوار کہاں رہا تھا۔
'' منیب کارویہ تمہار ہے ساتھ تھیک تو ہے غانیہ!'' بٹی کا بچھا چہرایاس زدہ آ تکھیں انہیں روایتی ماں بنا کر شفکر کرنے لگیں،انہیں بھول گیا وہ اس رشتے کی کتنی مخالف تھیں، کتنا نا پہند کرتی تھیں، یا دہ تھا تو بس یہ کہان کی بٹی کا گھر اور دل جس سے آباد تھا، جس سے بستا تھا وہ مخص مذیب چوہدری تھا، انہیں اس مخص کی فکر اور دیرواہ تو کرنی تھی۔

''سب تھیک ہے می ! آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں،بس وہ مصروف اتنے رہتے ہیں کہ ٹائم کم تکال پاتے ہیں،اس وجہ سے جلدی ملانے نہیں لا سکے تھے آپ سے،اب بھی یقینا اس وجہ سے نہیں آپار ہے،لیکن فون کرتے ہیں جھے۔''

و ، پھر جھوٹ ہو لئے گئی ، وہ پھر بھرم ر کھر ہی تھی ، انہوں نے صاف سمجھا اور سر جھکا لیا ، یا سیت مہری ہوتی جار ہی تھی ، الجھاریشم مزید الجھ چکا تھا ، د کھ جد سے سوا ہو جاتا تھا ، انہیں لگا کہنے کومزید کچھ ہاتی نہیں رہا ، غانیہ کی جری مسکرا ہٹ خواہ مخواہ کی انسی اس کے ان کہے دکھوں کے بعید کھولتی

منا 26 أست 2016

PAKSOCIETY.COM

'' دومنٹ بیں آئی ہوں۔'' وہ اتنا سا جواب دے کر اندر کھس گئی، چند منٹ میں ہاتھ لے کر باہر آئی، تو ہال کیلیے تھے، اس کواس مخص کے سامنے بال سلجھاتے عجیب ہی جھجک محسوس ہوئی، جسے محسوس کرتا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

'' چاچوآگئے ہوں گے، میں ان سے ٹل لوں۔'' بھاری آواز میں کہتا وہ اگلے لیمے درواز ہے سے باہر تھا، فضہ نے گہرا سانس بھر کے اسے دیکھا، جواب قدر بے ریکیکس انداز میں بال سلجھار ہی تھی۔

''بہت عجیب میاں ہوی ہوتم لوگ، کوئی دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ تہاری ٹئی ٹئی شادی ہوئی ہے۔'' وہ چڑی ہوئی گلتی تھی، غانبہ کیا کہتی،اپنی تیاری ٹیس لگی رہی، ہال سلجھائے، ڈرائیر سے خشک کے کیپٹے سمیٹے، بینڈ چڑھایا، دو پیتے گلے میں جا دراوڑھ تیار، فضہ تو حق دق رہ گئی۔

''' بیتم سسرال جار ہی ہو آیکسی سوئم کی مخفل میں؟ آج کل تو کوئی وہاں بھی ایسے نہیں جاتا ، نہ کوئی میک اپ نہ جیولری، پاگل تو نہیں ہوگئی ہوتم غانیہ۔'' وہ ایسے اس کا راستہ روک کر کھڑی ہوگئی گویا آشنین چڑھا کر ابھی اس پہ چڑھائی کر دے گی ، غانیہ کو اس کے اس انداز پہ بے ساختہ بنسی آئی۔

"یار.....کیا ہوگیا ہے، انہیں پندنہیں ہے، من سنور کر ہا ہر لکلنا، اوپر سے پلک ٹرانسپورٹ میں سفر.....مجھ کروپلیز ۔''

''ا تنابر اوکیل ہے میہ بندہ! ایک گاڑی افور ڈنہیں کرسکتا، کم از کم اب تو خرید ہی لینی جاہے کہ بیوی کو بسول ویکوں میں دھکے نہ کھلوائے۔'' فضہ کا اعتراض سامنے آگیا، غانبہ کیا کہتی ، اس بات کا جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس ، بیک اٹھا کراہے دیکھا،مسکرائی۔

"بہت جلدی ہے تہیں جانے ک؟" فضہ نے آڑے ہاتھوں لیا، پتانہیں کیوں، وہ بے بس ہوئی، عجیب کوفت سے بھر گئی۔

'' مجھے ہے یانہیں ہمتہیں ضرور بھیجنے کی جلدی تھی ،جھی انہیں جھوٹ بول کر بلوالیا۔'' فضہ نے جواباسر دآ ہ بھری ،اس کا گال سہلایا۔

''برانہ مانو،ہم بہرحال تمہارے خیرخواہ ہی ہیں اتنا تو یقین ہے ناتمہیں؟'' غانبیم مسر ہلا کر رہ گئی،ہونٹ بھینچے ہوئے تھے۔

''ہم سب جا ہتے ہیں جلدی سے تمہاری گودبھر جائے ،اولاد کی ضرورت تمہیں ہے، مذیب کا تو پہلے سے بیٹا موجود ہے، وہ تو شایرتم سے اولا دبھی نہ جا ہے، کہیں واقعی ایسی تو بات نہیں؟'' فضہ مسلسل اس کے چھکے خیٹرانے پرتل گئی، چودہ طبق روشن کیے گئی، وہ جتنا بھی گھبرائی بو کھلائی فضہ

منا (2) أكست 2016

غانیہ جوشانوں پہ بھرے ہالوں کوسمیٹ کر جوڑ ہے گاشکل دے رہی تھی، اس کی توجہ پیرموم بن کر پہنجلی، دویٹہ لاپروائی سے شانے پہ بڑا تھا، سیاہ جدید تر اش خراش کا لباس اس کے شکر ٹی وجود کو مزید اجا گرکر رہا تھا گویا، وہ استحقاق رکھتے ہوئے بھی نظریں چرا گیا، ابھی تو پہلے وار کا اثر زائل نہ ہوا تھا، دوسری مرتبہ دانستہ خود کو گھائل کیونکر ہونے دیتا، غانیہ کے لئے اک نگاہ بھی کانی تھی، شیٹانے کو، بو کھلانے کو، جواس جگانے کو، ہال اس کے ہاتھ کی کمزور پڑتی گرفت سے چھوٹ گے، وہ گم صم بیٹھی رہ گئی، معاسنبھلی اور تیزی سے آتھی۔

'' بیٹیس آپ، میں جائے لائی ہوں۔'' منیب نے ایک دم اسے دیکھا، ہاتھ کے اشارے سے منع کیا، غاشی می گئی، اٹھا ہوا قدم واپس آگیا۔

سے مع بیا ہوا ہے تہراری طبیعت کو؟ " مخاطب بغور جائزہ لیتا تھا، نگاہیں زیرکتھیں، گویالمحوں "کی جھوٹ پر کھ جائیں گی، غانیہ کی گھبراہٹ جھیائے نہ چھپی، فضہ پہ جی بھرکے غصر آیا، کوئی سیکتھی بھلا ایسے غلط بیانی کی، اسے قطعی سمجھ نہ آئی، کیا جواب دے، جبکہ سوالیہ نگاہیں جواب کی ختہ تھد

ا یہ وہ اس کی بجائے گھڑی دیکھ رہاتھا، غانیہ ہے ساختہ چونک کرمتوجہ ہوئی ،ادھر بے نیازی وغفلت بھی ،مگرمژ دہ جانفرا سنا دیا تھا، وہ کمحوں میں سرسبز ہونے گئی۔

'' مجھے کینے آئے ہیں؟'' خوشی میں جمانت سرز دہوگئی،احقانہ سوال پہاس شخص کا نازک مزاج برہمی سمیٹ لایا، نالاں ہو گیا،جھی گھور کر اسے دیکھا، وہ کموں میں خفت سے بھری،شرمندہ نظر آت زگلی

'' کیوں؟ اور رہنے کا ارادہ ہے تو مجھے اعتراض نہیں، چلا جاتا ہوں، یا خوشی میں د ماغ چل گیا ۔''

ہے۔ بھلاممکن تھا کہ وہ اس سے بات کرے اور طنز کے بغیر کرے، اس کے بیخے نہ ادھیڑے،
تکلیف نہ دے، نہیں یہ ممکن نہیں تھا، غانیہ کا چہرہ دہک گیا، سرخ ہو گیا، آئکھیں تھت سے جل
اٹھیں، کچھ کے بغیر لب چکی آگے بڑھی اور اپنا بیک اٹھا کر عبلت میں تیاری کرنے لگی، کپڑے بیک
میں بھر کے زپ تھیئی، دو پٹہ ڈ ھلک گیا تھا، بالوں کی کٹیں چبرے کے اطراف میں جھول رہی
تھیں، جن سے دہ جتنی غافل وہ مخص اتنا ہی ان میں الجھ رہا تھا، فضہ کا استری کیا ہوا لباس ہی اٹھا لیا
نہا کر پہننے کو، تب ہی فضہ ملاز مہ کی معیت میں جائے کی ٹرالی سمیت چلی آئی، لواز مات کے انبار
سمیت، وہ محض آیک دم شرمندہ نظر آیا۔
سمیت، وہ محض آیک دم شرمندہ نظر آیا۔

''ارے رے سیبہ آپ نے خواہ مخواہ زحت کی اور ادھر کیوں آگئیں، میں نیچے ہی آرہا تھا، سیبہ (28) اگست 2016

5

''احِھا۔''وہطنز ہیہ ہنسا۔

" کب تک؟ کب تک خوش رہوگی؟ کب تک شکایت نہیں کروگی؟" جوایا لہجہ طنزیہ تھا، حقارت سے بھر پور، غانیہ کے وجود میں بول اگ آئے، حلق کانٹوں سے بھر گیا، اذبت بے انت اذبت روح تک جا پیچی ، کتنی دیروہ کچھ بولنے کے قابل نہ ہوسکی۔

"آخری سائس تک \_" وہ بولی تو اس کے لیج کے یقین نے مضبوطی نے منیب چوہدری کو جھنجھلا ہث و کوفنت سے لبریز کیا تھا۔

"ا پنی مال کوسمجھا دینا، آئندہ مجھے سے بیفنول بات نہ کریں۔" وہ نخوت سے تلخی سے کہدر ہا تھا، بلکہ تھم صیا در کرر ہاتھا۔

'' بہتر آئیں گی بہتی نہیں گی۔' غانیہ نے فی الفور بھم نامے پیٹیل کی مہر ثبت کی ، منیب کے چہرے کا تناؤ قدرے کم ہوا، آٹھول کی بختی ذراسی ڈھلی ، دوران سفر وہ دو اجنبی تھے، جواک ساتھ اک سیٹ بیٹھے کمل غفلت اور برگا گی کے ساتھ اک ہی منزل پرتو پہنچتے ہیں گراک دوسرے کو مہیں جانے نہیں بچانے ، جس وقت گاؤں کو آتی آخری بس نے انہیں اڈے پر اتارا اور ہارن بجانی آگے برھی شام کے سرمئی سائے چاروں طرف ایسے پر پھیلا بچکے تھے۔

قرب وجواری مساجد میں مغرب کی اذائیں ہو پھی تھیں، جبکہ گاؤں کے آخری سرے کی مسجد سے ابھی بھی اذان کے آخری کلمات سنائی دے رہے تھے، فضا میں دونوں پہر ملنے پر جو کہراسکوت اوراداسی جھا جاتی ہے وہی درداس وقت فضا میں رجا بسامحسوس ہور ہا تھا، شام کے ان انتہائی کھات کو تبییرتا کچھ فضا میں بساحزن اس کی تھی ماندی افراد کوادر بھی سبت بنار ہا تھا، گھر کا درواز وادور کھلا تھا، وہ آسکی ہے دھکیل کر اندر داخل ہو گیا، اس کے پیچھے غانیہ بھی، نیم تاریک برآمدے سے ہوتا تھا، وہ آسکی ہے دھکیل کر اندر داخل ہو گیا، اس کے پیچھے غانیہ بھی، نیم تاریک برآمدے سے ہوتا تھا، وہ آسکی ہے دھون میں آسکی امرود کے اکلوتے درخت پر پرندوں نے گھونسلے بنار کھے تھے، یہ پرندوں کی بھی واپسی کا وقت ہوتا ہے، درخت پر پرندوں کی بے تا شاہور نے ماحول کی اداسی کو کئی صد تک فلت و بینے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔

کمرے سے نکل کراماں ایک دم سامنے آگئیں، اسے دیکھا اور جیسے اپنی آنکھوں یہ یقین نہ کرتے ہوئے آنکھیں پھاڑ بھاڑ کر دیکھا، یقین آیا تو نہال ہوکر آگے بردھیں، بےساختہ کلے لگایا،

میں ہے۔ بھی رانی آگئ تو، کتنے دن سے پیچے روی تھی منبے کے لے کے آ دھی کو، سنتا ہی ۔ شا، سبیل سے آہتی تھی ٹیلی فون کا نمبر ملا کے دے، بات کرنی ہے، کہتا مجھے بھر جائی کا نمبر پتانہیں،

مُنّا (3) أكسنت 2016

ا پے سوالوں کے جواب ہرصورت چاہتی تھی، جبھی جان نہیں چھوڑی۔ ''کیسی با تنیں کرتی ہو؟ ایسا بھلا کیوں چاہیں گے وہ'' غانبیے نے جھلا کر کہا تھا اور اب کی بار قدم بڑھا دیئے مگر درواز ہ کھولتے ہی اس کے سر پہ جیسے آسان ٹوٹ پڑا تھا، منیب چوہدری دروازے یہ کھڑا تھا، چہرہ ہالکل سیاٹ، وہ ہرگز انداز نہیں کر پائی آیا وہ کس حد تک ان کی گفتگو سے

قیض یاب ہوا، ہوایا بچت ہوگئی۔ ''اتنی در کر دی آپ لوگوں نے کہ جھے انظار کرتے کرتے دوبارہ آنا پڑا، انہیں تو پتا ہے شام ڈھل رہی ہے گاؤں کے راستے بھی طویل ہیں۔'' وہ مخاطب بھلے فضہ سے تھا مگر شکایت ساری کی ساری گویا غانبے سے تھی، وہ گھبراس گئی، دیک کر رہ گئی، مدد طلب نظروں سے فضہ کو دیکھا، جو بے نیازی کا تاثر دیتی کاند ھے اچکا کر رہ گئی تھی، غانبیا سے وہاں سے جاتے پاکر دوہری افتاد کا شکار مدکی

"سوري..... مين آسنده خيال رکھوں گا۔"

وہ از حد کنفیوڑتھی ، منیب چوہدری نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا اور لیے ڈگ بھرتا آگے آگے چل پڑا سٹر دھیاں اتر کر دونوں نیچے آئے تو مما وہیں ان کی منتظر تھیں۔

'' بیٹے غانبہ کوجلدی ملانے لایا کرو، بلکہ جتنی جلدی ممکن ہوادھر ہی شہر میں شفٹ ہو جاؤ ، مفن ایک مہینے کے اندر دیکھوغانبہ کیسے مرجھا کررہ گئ ہے، ماحول کا فرق بچی کو۔''

وہ بالآخر اس تک بازو کیڑلیا، مذیب اس کا بازو کیڑلیا، مذیب می گئی گئی، اس کا بازو کیڑلیا، مذیب مجھنج بیار آخر اس تک پہنچ گئی، اس کا بازو کیڑلیا، مذیب جھنج بیار آنکھوں میں آنسو، سرتا پالرزش زدہ وجود، وہ واقعی قابل رحم تھی یا اے لئی کہ بہر حال وہ اس پیرا پنا قہرا پناغضب نہیں آتار سکا۔

'' معانی کر دیں، پلیز معاف کر دیں 'غلظی نمی کی ہے، سزا مجھے تو نہ دیں، مجھے تو ہر گز اعتراض نہیں، آپ جیسے رکھیں، جہاں رکھیں خوش ہوں، خوش رہوں گی، آ ...... آپ کواہ ہیں، میں

منا (30 أكست 2016

FOR PAKISTAN



# یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

# پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



"و والو تھیک ہے مگر یہ ہر گز کوئی ایسی مشقت تونہیں \_"

دد کیے نہیں ہے، بس جو بیں نے کہد دیا بھرجائی وییا ہی کرتو۔ "شہیل اس کے ساتھ ہی لگا رہا، دو گھنٹوں میں کیڑے دھل گئے تھے، اس دوران رات بھی گہری ہوگئی، بیسر دیوں کی راتیں تھیں، جلد گہری اور تاریک ہوجانے والی۔

اس کے گیڑے بھیگ رہے تھے، جنہیں بدلنے کی غرض سے وہ اندر آگئی، منیب بیڈ کراؤن سے فیک لگائے کسی فائل میں کم تھا، اس پہرسری می نگاہ بھی نہیں ڈالی، کپڑے نکالتے واش روم میں جاکے بدلتے، وہ ہار ہارچینگی تھی، تپ وہ ذیرا کا ذرا متوجہ ہوا۔

''کہاں جارہی ہواب؟'' غانیہ جوشال کیٹی درواز نے سے نکل رہی تھی اس پکار یہ جونک کر متوجہ ہوئی، بلکہ با قاعدہ جیرائگی سے بلٹ کراہے دیکھنے لگی، نگاہوں کی غیر بھینی کا عالم بھی اک قیامت رکھتا تھا،حسن و دکشی کے باعث مگر مقابل منیب چوہدری تھا، جس کا دل پھر ہو چکا تھا

وہ آنسوؤں میں ڈوپ رہی تھی جب لحاف سرک کراس کے چیزئے سے ہے گیا، وہ یکدم ساکن رہ گئی، وہ تو بلی تک نہ تھی، پھر لحاف اس نے بے ساخنۃ آئسیں کھولیں، وہ تخص محض ایک قدم ساکن رہ گئی، وہ تو بلی تک نہ تھی، پھر لحاف اس نے بے ساخنۃ آئسیں کھولیں، وہ تخص محض ایک قدم کے فاصلے پہ کھڑا اس کی سمت متوجہ تھا، لحاف کا کونہ اس بل اس نے آ ہشکی سے گرفت سے آزاد کیا اور کچھ کہے بغیر ہاتھ کے اشارے سے میز پہر کھے بھاپ اڑاتے فل سائز چائے کے گ اور نفاست سے کشے نمک کالی مرچی کی پھوار سے مہکتے البے ہوئے انڈوں کی جانب توجہ مبذول نفاست سے کشے نمک کالی مرچی کی پھوار سے مہکتے البے ہوئے انڈوں کی جانب توجہ مبذول کرائی، غانبہ ایک دم ساکن رہ گئی۔

د جمہیں اس وفت ان کی بہت ضرورت ہے، میں نہیں جاہتا بیار پڑو۔' واپس اپنے بستر پہ جاتا ہوا وہ سپاٹ آ واز میں کہدر ہا تھا، غالبًا اس کے بےحس وحر کمت وجود کو بے نیازی ونخوت سے تعبیر کرتا ہوا روڈ ہو چکا تھا، غانبیہ پھر پچھ نہیں ہولی، دل اس ذراسی عنایت پہ گداز ہو چلا تھا، سارے

منا (33) أكست 2016

شرب رب سونے کا ، تو گھر آئی تو گھر گھر لگا ، آ ۔۔۔۔۔ ادھر آ ۔۔۔۔۔ اپنی دادی ہے لی ، ہرو یلے بچھے یاد
کرتی ہے ۔ ' وہ خوشی ہے نہال اس کا ہاتھ پکڑے دادی کے کمرے میں لے گئیں ، بیٹے کو ذراجو
لف کرائی ہو، وہ جل ساگلیا ، ہاتھ میں موجوداس کا بھاری بھر کم بیک جھلا کر وہیں پنچا اور خود کمرے
میں جا گھسا ، کمرہ دیا ہی تھا، جیسیا ہرروز جوبیا ہوا تھا بے تر تیب، ویران ویران سا ، اس نے
مائی تھینچی اور کوٹ کے ساتھ ہی اتار کر بستر پہ پھینک دی ، اس کے کپڑوں کا آخری جوڑا تھا جواس
نے کل پہن لیا تھا، اہاں سے اب کہاں کپڑے دھلتے تھے ، یا دانستہ اسے احساس دلانے کو خفلت
برتی تھی ، کہ وہ اس بہانے جائے عالیہ کو لے آئے اور بہایٹ گیا تھا، اس نے سے اتار ہوالیاس ہی
برتی تھی ، کہ وہ اس بہانے جائے قانیہ کمرے میں موجودتھی ، ہرشے معمول پہ ہی تہیں صاف تھری
کا ایک بڑا ساڈ ھیر دروازے کے پاس لگ چکا تھا۔
کا ایک بڑا ساڈ ھیر دروازے کے پاس لگ چکا تھا۔

''صبح لا دوں گا بھر جائی، آپ نے کون ساابھی کپڑے دھونے ہیں۔'' ''ابھی ہی دھوؤں گی ،سوپلیز۔'' پانی کا بھرا ہوا جگ اور گلاس اس کے پاس دھری چھوٹی میز پر رکھتی وہ رسانیت سے کویا ہوئی، جہاں منیب طمانیت سے بھرا وہاں اماں نے اچھی خاصی جیرانی سے اسے دیکھاتھا۔

ے بھے ایک مات ہے۔ ''جھلی نہ بن کڑتے! اتنا لمباسفر کر کے تھک کے گھر آئی ہے، بن آرام کر مشین مج لکواؤگی میں خود تیرے نال۔'' میں خود تیرے نال۔''

" میراکوئی کپڑا بھی دھلا ہوانہیں ہے اماں! کتنی البھن ہورہی ہے جمھے میلے کپڑوں میں انداز ہ بھی نہیں ہوگا آپ کو۔''

اس سے قبل کہ غانبہ کوئی جواب دیتی ، وہ جھلا کر کہتا ہا ہر نکل گیا ، اب بھلاممکن تھا کہ غانبہ تک سربیٹھتی ، ایاں نے بڑے تا سف بھرے انداز میں بیٹے کی بے حسی کو دیکھا تھا۔

ریسی، اہاں کے بوتے تا مق بر سے انداز میں ہے کا جوڑا دھو کے پھلا دے منبے کا ، اپنا ''کوئی جرورت نیمیں سارے کپڑے دھونے کی ، بس اک جوڑا دھو کے پھلا دے منبے کا ، اپنا پتا ہے اسے کہ کپڑے میلے ہیں ، یہ پتانھیں کہ نمانی تھی ہوئی ہوگی ، بواہی کوجا ہے یہ منبیا۔'' امال بعد میں بھی بہت دریت بوبواتی رہیں، مہیل نے بغیر کوئی تبھرہ کیئے سرف کے پیک لاکراس کے بعد میں بھی بہت دریت بوبواتی رہیں، مہیل نے بغیر کوئی تبھرہ کیئے سرف کے پیک لاکراس کے

و سے رویے۔ '' و بو دوکان بند کرنے ہی لگا تھا، ہر وقت پہنچ گیا میں بھیں تو اس کے گھر جانا پڑتا جو گاؤں کے آخری سرے پہ ہے، جو میں تو نہ جاتا جا ہے ویرا کتنا ہی ناراض کیوں نہ ہو جاتا، بھر جائی تو کپڑے مشین میں وال میں نکالنا جاؤں گا، تو کھنگال دینا چھت پہمیں پھیلا دوں گا، تھیک ہے؟'' سب اس ہے اپنے اپنے انداز میں ایسے ہمدر دی کررہے تھے کہ جیسے واقعی پتائمبیں اس پہلے کاکون سا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو، جبھی شرمندہ می ہوگئی۔

عنا (32) أكست 2016

FOR PAKISTAN



''بہت نگ کرنے گے ہومون قتم ہے، ایسے تو کوئی ماں یا بیوی کوہمی نہیں ستاتا جیسے تم جھے۔۔۔۔۔ بھلا ہے کوئی بات کرنے کی، بس آرڈر کردیا، آیا قدر کولے آئیں، دیکھنے کو دل کررہا ہے، اب میں کیسے نہ لاتی، ذراسی بچی، اسے بھی تو باپ کے اس سے آشنا ہونا چاہیے، ایک طرح سے تو خوشی بھی ہوئی کہ چلو تہمیں ہمارا کسی کا نہ ہی اپنی بیٹی کا تو خیال ہے، مگر میری آپنی بھی تو گھر داری ہے، ہر دوسرے دن چھوڑ کر کیسے بھاگی بھاگی آؤں، بس تم اس کا کوئی مستقل انظام کرلو، سن رہے۔

آپا اپنے مخصوص انداز میں بول رہی تھیں ، ایسا انداز جس میں دھونس بھی تھی زبرد تی بھی محبت بھی مان اور لاڈ و دلار بھی استحقاق بھی ، مامتا کاغرور بھی ، جواباً مون نے ایسی نظر سے انہیں دیکھا، کو ماتسلی دی ہو۔

" دو دن کی بات ہے، تب تک تو رکیس گی تا آپ دو دن کی بات ہے، تب تک تو رکیس گی تا آپ؟ '' وہ پچی کے کاٹ پہ جھکا ہوا تھا، انہوں نے خوشگوار جیرت میں گھر کراپنے اکلوتے بہت شاندار بھائی کو دیکھا، جواولا دسے بڑھ کرعزیز تھا انہیں، جوا تناحسین خوبر وتھا کہ جسے دیکھنے والا دیکھ کرم بہوت رہ جایا کرتا، جسے یونانی دیونا سے تشبیہ دی جاتی، وہ تھا ہی اتناحسین وجمیل، ستواں تاک گہری بے حد جان لیوا بے حد حسین آئیمیں جن کا جادوسر چڑھ کر بولے، مردائگی کا بے حد حسین شاہکار۔

'' میں تو دوایک ہفتے بھی قیام کرنے کو ہاخوشی تیار ہوں ،تم خوشخری تو سناؤ جھے، بتاؤواقعی کوئی لڑکی پسندآ گئی؟''ان کی آواز میں نوجوانی والی چہکاراور دلکشی کے ساتھ تر تگ اتر آیا ،مون تو بھونچکا ہوکررہ گیا۔

"واٹ ڈویو مین آیا،لڑکی بیند آگئ؟ بث وائے؟" سیدھا کھڑا ہوتا وہ سششدر ہوا انہیں دیکھ رہاتھا،آیا کویا سر پیٹنے والی ہوگئیں۔

میں گئے۔ ''احمق آئو گے! شادی کرو گے تو کو کی پیندائے گی تو کرو گے، اتنا تو تمہیں جان ہی چکی میں بھی کی اس معالم بھی کہاس معالملے میں ہمیں پچھنیں گردانتے ،اگر پہلے من مرضی کی تو اب کیسے کسی اور کی پیند قبول کر کو گے، تہمیں تو ویسے بھی پاکستان کی آ دھے سے زیادہ کڑکیاں پیند کرتی ہیں، جس پہ ہاتھ رکھو گے چھٹ مال '''

موسی کوائید آیا، فارگاڈ سیک۔ ' وہ اتنا جھلایا تھا کہ عمروں کے استے فرق کو خاطر میں

عَنّا (35) ألست 2016

ھکو ہے کھر میں زائل ہوئے ،ان کی جگہ خوش امیدی مسرت وانبساط نے لے لی، میدول بھی کیسا دیوانہ تھا، بالکل دیوانہ،اسی دل نے تو کہیں کا ندر ہے دیا تھا اسے۔ ۔

'''''''''''''کو کے کام کاج تمہاری ذمہ داری ہیں، اگر کروگی تو ہرگز احسان نہیں ہوگا ہم پہ۔'' وہ اسے جتلار ہاتھا، غانیہ جوای زادیہ سے بیٹھی تھی،اس طرح برس پڑنے پہ گھبرا کرمتوجہ ہوئی۔ ''دم

''مم.....میں نے کب کہا کہ .....' ''شٹ اپ،اک زبان حرکات وسکنات بھی رکھتی ہے، جسے باڈی کنگو تئے کہا جاتا ہے جنہاری انگر دیمی میں میں میں میں انتہ کی میں گئی ہے۔ اور الدینظیم ''

ہا ڈی گنگو تے کہ رہی ہے کہ تم اس وفت کپڑے دھوکر ہم پیاحسان تھیم ...... ''منیب بلیز ..... ایسا کچھ نہیں ہے، جھے بس سردی زیادہ لگ رہی ہے۔'' وہ عاجزی سے لجاجت سے منمنا ہی تکی، جوابا منیب نے اسے کہری بہت اندر تک اترتی نظروں سے دیکھا تھا، کچھ در دیکھتار ہا، غانبے کی بلیس اس توجہ اس عنایت پیرز کر عارضوں یہ جھیس مسلسل کا نیتی رہیں۔

ر '' انہیں توجہ دوگی یا میں زحمت کروں؟ اور میں جیسے کھلا وُں گاتمہیں شکایت بھی بہت ہوگ۔'' اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا ، غانیہ کوتو لگا وہ مسکرایا بھی ہے ، خفیف می شرارت جواس مخص کے لہجے سے چھلی تھی غانیہ کوگلگوں کر گئی ، وہ شپٹا کر چائے کا گٹ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا چکی تھی ، منیب جواسے ہی د مکھ رہا تھا ،ایں حرکت یہ مسکرا ہے صنبط نہ کرسکا۔

میں '''بیعنی تنہیں ہے بھی موارانہیں کہ میں تنہارا اتنا سا کام ہی کرسکوں؟'' اب کے لہجہ پھر سے تبدیل تھا، ہلکی سی تپش ہلکی سی آنچ لئے، توجہ کہری انداز شکایتی ، غانیہ کوتو یقین نہیں آیا ، یقین آیا تو

ينظ چھوٹ محتے ، شیٹا ہے کا عالم انو کھا ہو گیا۔

" دو پہتے تو مجت کے بولے دعوے تھے، پانہیں کیسی محبت کرتی ہیں آپ۔ 'وہ اس پہ نگاہ تو جمائے ہوئے ہی تھا، یہی گھبراہ وسراسمیگی کا باعث کم نہیں مگرالفاظ کا انتخاب کہے کا اتار چڑھاؤ غانیہ کوتو لگا وہ بے ہوش ہوجائے گی، آج اسے کیا ہو گیا تھا، وہ تو کہیں سے بھی سردم ہرروڈ اور پر نخوت مذیب چوہدری نہ لگتا تھا مگ اس کے ہاتھ میں زور سے لرزا، چائے چھلک گئی، دل اتنی رفار سے دھک دھک کررہا تھا کہ اسے لگا ابھی سینے کی دیواریں تو ڈکر باہر آن گرے گا، وہ ہونٹ جھنچے بیٹھی تھی، خود کو بامشکل سنجا ہے۔

"میری آفراج بھی ابھی بھی موجود ہے، سردی کم نہ ہوتو میرے بستر میں آ جانا، ویسے جھے حیرت ہے، اگرتم ہر حرصہ آز ما کرمیرے گھر تک آسکتی ہوتو پھر اس انگلے اقدام میں اتنی قباحت

یوں ۔ چائے کا گساب کے اس کے بے جان ہوتے ہاتھوں سے بالکل چھوٹ گیا ، جیرانی ، دکھاور احساس تو ہین ، وہ مجمد نہیں ہوئی وہ خزاں زرہ ہے کی مانند پھڑ پھڑانے گی ، ایسے کویا شنج کی دائمی مریضہ ہو، آنکھیں کیسے کھوں میں سمندر بنی تھیں ، رنگ پہلے بالکل سرخ پڑا پھر بیدم اتنا زرد ہو گیا گویا لہوکا آخری قطرہ بھی نچوڑ لیا ہو، کتنا ظالم تھاوہ شخص۔

ت کس درجہ ہے جس، نیاستم اس بہ آزمائے اسے ذرابھی اس کی نزاکت وعزت مس کا خیال نہیں آتا تھا، ایسا جارح بے رحم انسان بھی کوئی ہوسکتا ہے،اسے یقین نہ آتا تھا، وہ اگراس کے لئے

عبر 34 أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN



گ اور يقيناً بيآپ کواچيانهيں گھے گا۔''

وہ با قاعدہ رور ہی تھی ، مون اس دھمکی میں آنے والا بھی نہیں تھا گرآ گیا تھا ، اس سے اگلی مسح وہ اندن کے ائیر پورٹ پہ جہاز سے اتر اتھا تو اپنے آنے کی اطلاع کرنا ضروری خیال نہیں کیا ، گر وہ وہ تھی جس ہوا تیں اس کی خوشہو ہے آگاہ کیا کرتی تھیں ، خود کوسیاہ لباد سے میں چھپائے وہ اس لڑکی کا سابہ بھی نہگتی تھی پر چھا ئیں بھی محسوں نہ ہوتی تھی جسے وہ جانتا تھا ، وہ تو ابر ابوا ورخت تھی ، جس کے بھی رنگ اور پھول جھڑ گئے تھے ، ساری بہاریں رخصت ہو چکی تھیں ، بر بادی دائی بر بادی امالا آلا جا بھی تھی۔

"صاحب! آپ آگے صاحب!" وہ کیے ہے تابانداس کی جانب لیکی تھی، گویا کہ ابھی گلے لگ جائے گی، دھاڑیں مارکرروئے گی تو پھروہ خود بھی چپ نہ کرا پائے گا، وہ کتنا گھبرا گیا تھا، شپٹا گیا تھا، دونوں ہاتھ بے ساختہ اٹھا کراہے فاصلے پیروک دیا۔

" " میں ایزد سے ملنے آیا ہوں، پلیز اسے بلواؤ۔ " وہ سرتا پا بیگانہ تھا، لہجہ تک بیگا گئی سے اجنبیت سے لبریز، وہ آنکھوں میں آنسو لئے اسے دیکھتی رہی، پھر منہ پہ ہاتھ رکھے دوقد م لؤ کھڑا کر پیچھے ہوئی، وہ کھڑ سے شہتر کی مانندگر نے کوتھی جب کسی مضبوط سہارے نے بیچھے سے اسے کا ندھوں سے تھام کرصوفے پہ بٹھایا، اس کے ریخ بستہ گال نرمی سے اپنے مضبوط تو انا گرم ہاتھوں

''ریلیس'' وہ کتنے زم انداز میں تسلی دے رہا تھا، جوہو کرند دی تھی، جواب کی طور نہیں آ سکتی تھی، وہ پھٹی پھٹی آ تھوں سے اسے دیکھتی رہی، کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی اتن قربت ملنے پر حواس کھونیٹھتی، کسے بحال رکھتی، اب بھی ہے اختیار سسکی اور ٹوفتی شاخ کی مانند ڈ ھلک کراس کے شانے سے لگتے ہی زار وقطار رونے لگی، وہ کسمسایا تھا، خود کو چھڑانا چاہا، مگر وہ حواسوں میں ہی تو نہیں تھی، ان کھوں کی کھوج میں تو وہ صدیوں کا سفر طے کرآئی تھی، پھڑ بھی کو وصال کا لمحداس کے وجود کونہیں مہکا سکا تھا۔

"معاف کر دیں صاحب! غلطی ہوگئی، تکلین غلطی، مگر بھول جائیں، اب صرف وہ ہوگا جو آپ جائیں، اب صرف وہ ہوگا جو آپ جا ہیں گے، پلیز معاف کر دیں، سب بھول جائیں۔" آنسو، آبیں، سسکیاں، بے چینی، وحشت، وہ واقعی حواسوں میں نہیں رہی تھی۔

'' کنٹرول پورسلف اور ہمیشہ کوئن لو، اب کوئی از النہیں ، اسلام میں طلاق کے بعد کوئی مخبائش نہیں پچتی ، دوبارہ ایسی ہات نہ کرنا۔'' وہ زبردستی اسے پیچھے ہٹا کرخود فاصلے پر ہوا، جبکہ وہ وحشتوں بے انت وحشتوں میں مبتلا ایسے بے ساختہ و کے اختیار روئی کو پاکل متاع لث رہی ہو۔

'' پلیز ..... پلیز بجھے مت چھوڑیں صاحب! جھے آپ کی ضرورت ہے پلیز ، آپ کے بغیر مر رہی ہوں ، بالکل مر جاؤں گی۔' وہ ایسے کہہ رہی تھی اگر بات نہ مانی گئی تو ابھی جان سے چلی جائے گی ، وہ چند کسے ساکت نظروں سے اسے دیکھنا رہا ، پھر ایک جھٹے سے اٹھ کر چلا گیا ، وہ یو نہی جنھی پاگلوں کی طرح بین کرتی رہی اسے نہ پانے کا خیال دوبارہ نہ یانے کا خیال سوہان روح تھا ، جو پورے وجود میں پارے کی مانند بے چیناں بھر رہا تھا، وہ عش پیٹس کھاتی تھی ، بیدوہ کیا کہہ گیا

منا 37 أكست 2016

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

لائے بغیر ایک طرح سے انہیں جھڑک ڈالا، پھر انہیں ہرٹ ہوتا محسوں کرکے بجیب ہی دل گرفگی میں گرفتار ہوتا تحریب آیا اور اپنا مضبوط انہی بازوان کے شانے پددراز کرتا خود سے قریب کرتا ہوا بے صدید بہی اضطراب بھرے انداز میں کویا ہوا تو لہجداز حدمدهم اور پر ملال تھا۔
"بار بار ایک بات کرکے مجھے تکلیف کیوں دیتی ہیں آیا، جبکہ جانتی بھی ہیں میں اب شادی

''بار بارایک بات کرکے بھے تکلیف کیوں دیتی ہیں آیا، جبکہ جاتی بھی ہیں میں اب شادی نہیں کروں گا، پھر اس بات اور میں انتظام مطلب کورٹس کی بات کر رہا ہوں، آپ کدھر پہنچ ''کئیں؟''

" کیوں …… کیوں نہیں کرو گے؟ ابھی جوان ہو، ار بے بتیں سال عمر ہی کیا ہوتی ہے؟ ہر ہاد کرو گے جوانی؟ ایساظلم نہ کرومون ، کیوں ہمیں ……"

''آپا! پلیز لیودس، ابھی اس ٹا پک کوکلوز رہنے دیں، گزارش سمجھ لیں۔' وہ جیسے گزگڑ ایا تھا،
آیا دکھ سے بنجمد ہو گئیں، پھر ایک لفظ نہ بولیں، دونوں اپنی اپنی جگہ اذبت میں آ گئے تھے، وہ
آنگھوں پہ ہازور کھے اندھیرے میں پڑا تھا، کیسا نیم جان ہور ہا تھا، یاد جسے وہ خاطر میں نہ لاتا تھا،
گردانتا نہ تھا، اس بل دل سے لپنی جاتی تھی، بالکل فرحت عباس شاہ کی اس دل سوزنظم کے
مصداق، جو کہتا تھا۔

وہ کہتی ہے چلو فرحت ہوا کے ساتھ چلتے ہیں میں فامشی سے اس کے ساتھ چل دیتا ہوں بجھنے کو وہ جھے سے پوچھتی ہے تم کہاں غائب ہوصد ہوں سے میں کہتا ہوں ہزاروں وسوسوں کے درمیاں کم ہوں میں کہتا ہوں ہزاروں وسوسوں کے درمیاں کم ہوں

روی می جرات کی بے چیناں کیا ہیں۔ اس الماس دوں جو الدین کے دل میں آتا ہیں۔ اس الماس دوں جو الدین کے دل میں الماس کے الماس کے دل میں الماس کے دل میں الماس کے دل میں الماس کے دل میں الماس

یں کہتا ہوں جو دل کا اور جم کا ہوتا ہے مصیبت بین وہ جھ کہتے ہوتا ہے جادلوں کا جم تی ہے میں جا ہوں تدریب کے طاق پیدوں کو جس تی ہے

وہ بولی دل کو کوئی بے دجہ سے خوف رہتا ہے میں کہتا ہوں عشق تو ہے باک لوکوں کا ہی شیوہ ہے ۔

توٹے سے ڈرتا تھا، حالانکہ وہ متعدد پیغام دے چکی تھی۔ ''آ جا کیں صاحب!ایک ہارآ جا کیں، بس ایک جھلک اور پچھ بھی نقاضانہیں۔''اس گزارش میں کتنی بے جارگی اضطراب وحشت اور بے بسی تھی، وہ جان سکتا تھا، جبھی نہیں جانا جا ہتا تھا، پھراس نے دھمکی دی تھی۔

" آپ کوآنا ہوگا صاحب، ورنہ میں آپ کی کھڑی کردہ ساری دیواریں ڈھا کرخود آ جاؤل

عنا 36 أست 2016

تیا، جوملی جمیل می ، آنسو تھے کہ بہے جاتے تھے، لیسی بے بسی می ،اسے تو خود کوتسلی دینا بھی نہیں آتی

" چھوڑیں جھے، یا گل ہوئی ہیں آپ تو۔" سلیمان جھلایا اور ایک جھکے سے اسے کوٹ کی آستین چھڑا کر کمرے ہے جیس کھر سے اور اس شہر ہے اس ملک سے ہی چلا آیا ،اب اے لگتا تھا، وہ بھی بلید کرنہیں جائے گا، وہ لاکی واقعی حواسوں میں نہیں تھی، وہ مزید نقصان نہیں کرنا جا ہتا تھا، مزیدخوارنبیں ہونا جا ہتا تھا، ادھر کی بے قراری ادھر بھی منتقل ہورہی تھی، پہلے وہ دکھ میں مبتلا تھا، اسے اس سے محبت ہی نہ تھی ، جبی اتن آ سانی سے دستبر دار ہوگئی، اب احساس ہواعلظی این تھی، وہ اسے سمجھا تھانا اس یا کل دیوانی لڑکی کی محبت کو۔

كيا د كه تفاكه يكدم فيصله كر دُالا بطعي دونوك فيصله، اسلام مين يونجي تو ايك ساته تين طلاق دين كويند تبين فرمايا كيا، وه يهي نا پينديده مل سرز دكر بينيا تها، يهلي صرف ادهر عمر جركا بجهتاوا تها اب به پچهتادا ادهر بھی تھا، ادهرتو پھر بھی زندگی مقصد رکھتی تھی،عزائم رکھتی تھی، ادهرتونری دیوانگی تھی، وحشت ہی وحشت تھی، نقصان ادھر نہیں ادھر ہوا تھا بڑا، ملال تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا، تا سف تھا كه كبرابوتا جاتا تقا\_

(باتى الكے ماہ)

ابن انشاء کی کتابیں طنز و مزاح سفر نامے اردوكي آخرى كتاب، آواره گردک ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطه نے تعاقب 'ر،، طلع ہوتو چین کو حلئے ، تکری مگری پھرامسافر، شعرى مجموعي اس بہتی کے اک کو ہے میں دلوك الاهور اكيدمي ٢٠٥٠ سركار رو ولا مور

منا (39) أكست 2016

تھا، طلاق کے بعد گنجائش ہیں بچتی۔

''تیون نہیں پختی ، پخنی چاہیے۔'' وہ نومسلم تھی ، نومسلم بھی ایسی جواسلام کی محبت میں نہیں ایک خاک کی محبت میں اسلام قبول كرتى ہے، اے كيا با اسلام كے اصول وضوابط كا، وہ اسے يبى تو سكھانا جا بتا تھا، وہ توجہ ديتى تو سیسی بھی، توجہ ہی نہ دی، وفت ریت جبیبا تھا، تھی ہے پھسل گیا،اب پاتھے خالی تھا، دِل خالی تھا، دامن بھی خالی تھا، وہ لؤ کھڑا کرچلتی کھڑ کی تک آئی، سائس دفت ہے آئی تھی، حلق سائس تھینچنے کی مشقت سے زحمی ہوا جاتا تھا، لبولہان ہو چکا تھا، اذبت سی اذبت تھی، پردہ بٹایا کھر کی کانیتے ہاتھ سے کھولی، باہر بادل چھاتے ہوئے تھے، میٹالا سااندھرا ہرطرف پھیلا تھا،سرمی ملکے بادلوں کے ادهر سے ادھر منڈ لاتے غبار اور شام کی هلی سیاهیاں خوشبودار ہوا کے پھر برے ان اندھروں کواور بھی جاذب نظر بنارے تھے، اس نے وہیں سے سلیمان کوایز د کے ہمراہ الیسی میں جاتے دیکھا تو ساکن بلکوں سے دیکھتی رہ گئی، زندگی اس محص کو ذات سے ساتھ ہے منسوب تھی، ورنہ کچھ مہیں تھا، سب حتم تھا،اس نے پھر جانا، پھر سمجھا اور جیسے خواب سے جاگ آتھی، چونک پڑی، اپیدم پلٹی اور تیز تیز چلتی بلکہ وحشت سے بھا گئی باہر آئی، بھی اس کے ہرانداز ہرادا سے نزاکت بلتی تھی،اب وہ سرایا وحشت هی ،خود سے بے برواہ۔

الميكس كادروازه أيك دهاك سے كھلا ،سليمان ايز دكوبستر پدلٹار ہا تھا ،اس كستا خاند مداخلت پ چونک کرسیدها ہوا، ایس نے دیکھا اس کی مسمی شخصیت کا تاثر پورے ماحول پہ چھایا محسوس ہور ہا

تھا، وہ یک تک اے دیکھتی پھرسب بھو گئے گئی، اپنی آمد کا مقصد تک۔ خوب صورت، او نچا لمبا پرکشش نفوش اور سیاہ آئکھیں اور آٹکھوں کی بے تحاشا چک وہ متوجہ ہوا اور پھر ہے لاتعلق ہوگیا، شاپذ نہیں یقینیا وہ اس تشم کی متاثر کن نظروں کا عادی تھا۔

"میں مہیں اب جانے نہیں دوں کی صاحب، ہم پھر سے استھےرہ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں نا؟ "وه بولى نبيس روكي تلى مسيكي تلى اسليمان ايك دم مزيد شجيده بوا، اس في سرنفي ميس ولايا-" نہیں۔" ایک لفظی مرفظعی جواب، وہ بدی تیزی سے بیدی شدت سے نوٹ کے جھری۔ د کیوں مہیں ، صاحب مان جاؤ ، میں مان کی کے علطی پیھی ،کسی زعم میں مبتلا ہے علطی کر گئی ، پیر سجھتے ہوئے کہ میں طلاق کا مطالبہ کروں کی تم آپ پہیا ہو جاؤ کے ، مگرآپ نے تو سارے دھائے ایک ہی جھکے سے توڑو دیے، ہرزجیر کا بھیلی "وہ کتنے ریج کتنے دکھ میں جتلا ہوتی کہدرہی تھی، سلیمان کا چره متغیر ہوا، چند ثانیوں کو ہونٹ جینج گیا، یوں جیسے الفاظ کے تاثر سے نکل نہ یا رہا ہو۔ " یہاں سے جاؤ، اب جو ہونا تھا ہو چکا، مزید کچھ ہیں ہوسکتا، مجھو بات کو۔ "سلیمان بولا تو

آواز بو جل هي،اس پرالااثر موا، وه ايك دم يكني-

"دىلىلى بىلى جاۋى " وەيرى طرح بلمرى-

" بجھے ہر قیت ہے آپ چا ہے ہوصاحب، ہر قیمت ہے، ہیں تو ابھی میہیں جان دے دول گ، مہیں جی سی آپ کے بغیر " وہ کیے سیک رہی تھی،اس کے کوٹ کی آسٹین مینے کرروئے جارہی تھی، دل اک گذا گرتھا، فقیر ہوا جاتا تھا، سوالی بن بیضا تھا، توجہ کے محبت کے سکے کی خاطر گؤ گڑاتا

منا (38) أكست 2016

ی جان اکرنی کرے ساتھ دروازے پانظریں كار هے يوں بيٹے تھے كہ كويا لمحة بحركى دير ہوئى تو بے نظارہ ان سے چوک نہ جائے ، امیر احمد لننی بار ان کوآ کر سمجھا ہے تھے کہ وہ اندر اینے کمرے میں آرام کریں مرانی جان کا ایک ہی جواب تھا۔ "ارے بھے چھ ہیں ہوتا، میاں اس عمر میں تم سے پنجد لراؤں تو جیتوں گا میں ہی، میں جب تک این شیر کود میدندلول ،اسے اینے سینے سے نہ لگالوں ، آرام حرام ہے جھے ہے۔ 'انی جان كت كت بان لك لوعفت بيكم في اميركو اشارے سے اہیں مزید اصرار کرنے پر مجور کیا، راحیلہ جواب تک خاموتی ہے یہ منظر دیکھ رہی محسیں مسکرانی ہوئی قریب چکی آئیں۔ " بھائی جان آ ب فکر کیوں کرتے ہیں ، ہمارا عفان آرہا ہے تا ، ویکھنے گا پہتو انائی پیہ جوش مزید بر ھےگاء آپ نے سامیں اصل سےسود بیارا

طاہر ولا کی رونق آج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، بیرونی دروازے سے لے کر اندرونی رابداريوں تك حملى سرخ عاليج بجهائے كے تھے اور غالیجوں کے کناروں بر آرائتی پھولدار ملے ائی بہار دکھا رہے تھے، کشادہ بال جواس کل تما کوسی کے وسط میں واقع تھا، بڑے بڑے فاتوس لگا کراس فدر روش کر دیا گیا تھا کہ آ تھیں خرہ ہونے لکیں تھیں،مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی، باور کی الرب ہوئے ہوئے تھے، دیکی کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں اعلان عام کر رہی سیس کہ آج طاہرولا میں جشن منایا جارہا ہے، عفان احمر کی آمد کا جشن عفان احمد جواس وسیع و عریض کوهی کا اکلوتا وارث تھاء آج لندن سے این تعلیم ممل کر کے واپس آرہا تھا۔ اس کے انتظار میں این نظریں اور دل

بچھائے اس کے پیارے اس کے انی جان اور ی

مكيل شاول

Downloadedhirom Paksociety.com

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





ہوتا ہے،آپ ہاپ ہیں تو وہ دادا دادی، رہنے دیجئے، اچھاہے دل بہلاہے درنہ ویسے تو تمرے میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔"

" تھیک کہتی ہوراحیلہ،خون میں بردی کشش ہوئی ہے، ای لئے کہتے ہیں شاید لا کھ دوری ہو، فاصله مومكر ميخوني رشتول كى الدوجهي تبين توقمتى-" بہن کے سمجھانے پر امیر بھی پرسکون ہو کر بیٹے گئے لو عفت بيكم بهي ميا كا اطمينان و مله كرمطمئن مو کئیں اور انتظامات و مکھنے کچن کا رخ کرنے ہی لکی سیس کہ یکا کیا سی خیال نے ان کے قدم جكر لئے وہ واليس بلث كر ايني نند راحيلہ كے

"ارے راحیلہ، علینہ نظر نہیں آرہی۔" " ال بھابھی وہ ذرا یاور بھائی کی سمن کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس کئی، گرمی بڑھ کئی ہے تا جمن کے دن بھی چڑھ رہے ہیں تو آج ذرا طبعت زیادہ کڑبڑ ہورہی تھی اس کی، میں نے کہا ڈاکٹر کو دکھا آؤا حتیاط تو علینہ کا فون آیا تھا کہ ڈاکٹر نے چھ در کوروک لیا ہے من کو، چھے کی لی باتی ہوا ہے۔" راحیلہ نے سرکوشی میں تفصیل دیجے، اردكر دمرد يح توكرسب بى موجود تصاوران كا

خاندان بهت تهذيب يافته تها\_ "اوہواللہ خیر کرے، چلوٹھیک ہے، میرے خیال سے سفق بھا بھی بھی اسی وجہ سے مبیس پہچی الجھی تک، مال ہے ناں اور حمن کا پہلا پہلا يس-"راحيله كے كيچ ميں جھانی كے لئے فكر

"إل اى كے توسل نے بھا بھی كوساتھ مہیں جانے دیا، وہ ویے ہی ذرا ذراس بات بر ہاتھ پیر پھلا کر بیٹھ جاتی ہیں اور اب تک ویسے ہی شور بھی ہے، کہیں طبیعت اور نیجے ہو گئی تو بینی کو دیکھیں گی یا خود کو'' راحیلہ بھی نند کے لئے متفکر

''اجھا کیا،میرے خیال سے یا در بھائی بھی اس کئے مہیں آئے، اچھا تمہاری باقی دونوں بچیاں کہاں ہیں؟" راحیلہ نے فروا اور مسکان کی بابت دريافت كيا\_

''وه دولول کو چنگ سینشر میں ہیں ، ایکسٹرا كلاسر چل رہى ہيں، بس ہفتہرہ كيا ہے ان كے پیر میں، ان کے ایا ان دونوں کو لیتے ہوئے ہی

"اجھا چلو تھیک ہے، ابھی تو عفان کے آنے میں جار کھنے بائی ہے، تم ذراامال جی کے پاس بیچھو، میں پکن میں جھاتگوں، باقی مہمان بھی آہتہ آہتہ آتے جارہے ہیں، کرمی بہت ہے، مختنزاسروكرواؤل

"امال جي تو قرآن ياك يره راي بي، البق بي اين يوت كي خريت سے چينے كى دعامیں کر رہی ہول، تم جھے ڈسٹرب نہ کرو، تو میں بھی آپ کے ساتھ کن میں ہی چلتی ہوں فارغ بيهي مون، پچهدد بي كرا دون-" راحيله نے بنتے ہوئے کہا تو عفت بھی مسکرا دیں اور دونوں چن کی طرف چل دیں۔

" پلیز شمن آنی هبرا نین جیس ،سب هیک ہو جائے گا، میں فون کرتی ہوں ممانی جان کو۔" علینہ نے اسر کچر پر لیٹی من کے ماتھے یہ آیا ہیدنہ تشو پیرے صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ جو پہلے ہی اس چونیشن سے کھبرائی بھی تھی اور بھی کھبرا

''ہیں پلیز علینہ، ای کے مزاج کا تو پت

"اوہ ہاں، برات ہے، اچھا ایسا کرلی ہول ای کونون کر کے ساری صورتحال بتانی ہوں اور آپ پلیز میکشن نہ لیں ، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تا۔'' علینہ نے من کا ہاتھ تھام کرا سے سلی دی۔ "علينه آني ايم سوري وير، آج عقان آربا ہے اور مہیں میری وجہ سے یہاں رکنا ہو رہا ہے۔ "سمن کا دل دکھیا ہوا تھا تو بات بے بات آتھسیں بھرے جارہی تھیں۔ "افوه ليسي غيرول والى باتيس كرربي بين آب،اہے اس کئے ہوتے ہیں،اچی اس وقت

آب کومیری زیاده ضرورت ہے، وہ لہیں بھا گا تو

نہیں جارہا۔'' ''گر پھر بھی۔''سمن نے کچھ کہنا جاہا تو

علینہ نے اس کے لیوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ "بس ابآب جي كركے ليك جاسي، لی ریلیس سب تھیک ہو جائے گا میں جلدی سے ای کوفون کردوں ، نرس فائل کے کرائے والی مو كى ، پير آب كو وارد مين شفث كرنا ہے تو ميں يزى موجادل كى-"

"او کے "سمن نے آہنگی سے کہا تو علینہ اس کا گال معیقیا کرایرجسی سے لک کر باہر آئی اور تیزی سے تمبر ڈائل کرنے لگی ہمن کی حالت اورموجوده چونيش سےاسےخود خاصا يزل كرديا تھا، لائن ملتے ہی اس نے بنا سلام کیے، راحیلہ کو ساری خبر کوش گزار کی تو پہلے تو انہوں نے اسے

" بيكيا طريقة بعلينه، جرحال مين ايخ حواس قائم رکھناسیکھواور بوں اچا تک ایسی جریں سایا کرتے ہیں، خبر میں اسینے طور بھا بھی کوقون كركي بتالى مول تم جب تك وبين ركو، چريين ومال المحتى مول، رات ميس رك بهي جادس كى متم اسيح ابو كے ساتھ يہاں وائي آجانا سب يوجيد

بیٹا جو پورے خاندان کی آتھوں کا تارا تھا کیونکہ تمام بہن بھائیوں میں صرف امیر کے ہی عفان کی صورت میں اولا دخر بیدھی، بہت مجبوری میں اے کسی قابل بنانے بیرون ملک تعلیم کی غرض

منا (43) اكست2016

مى رے ين تہارا۔"

نرس کود مکھ کرنون آف کر دیا۔

"سوري اي اصل ميس من آني كي حالت

دیکھ کر میں بھی کھبرائی تھی، اچھانرس بلارہی ہے

المين وارد مين شفت كرنا ہے، مين بعد مين بات

کرلی ہوں، اللہ حافظہ'' علینہ نے قریب آلی

公公公

امال فی کوئی بیسویں دفعہ عفت سے کہر ہی تھیں

كو فك بوئ، ائير يورث بھى ند ينج مول

مل بيت كي مول ، كيا بناؤل دلهن بيكم، يهار جيسا

لگ رہا ہے یہ وقت کہ سرک کے ہی مہیں دے

رہا، تھک کی ہوں، جانے کب آئے گا میرانعل،

میراعفان - امال کے کیچ میں عجیب بے جارگ

هي، عفت بيكم كالهمي دل مسوسة لكا، دل مين

سوچے لیس واقعی نے بوے ایک سے ہوتے

بیں معصوم ، جن کا سمجھنا بھی مشکل اور جن کو سمجھانا

مجھی مشکل، بہر کیف انہوں نے کسی طرح سمجھا

بجها كراور بهلا كيسلا كرامال في كوجوس ديا اور تعور ا

لٹا دیا، امال لی بھی ضد کرکے وعدہ لے کر میتیں

اوراس شرط برآ تعصیں موندیں کے عفان کے آتے

آ تیں مرخودان کی اپنی حالت بے قرار هی ، اکلوتا

عفت بیلم الهیل تو آرام کی نیت ہے لٹا

ہی اہیں اٹھادیا جائے گا۔

اور عفت ان کی بے چینی پر مسکرار ہی تھی۔

''اور کتنی در کیے تکی ذرا یو چھو تو سہی۔''

"ارےامال لی ، ابھی تو آ دھا گھنشہ ہوا امیر

"احيما جانے بھے كيول لگ ربا ہے كم كئ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY

ہمہیں کس قدر هبرا جانی ہیں ایسے میں سیکشن

سے کہیں شوکراپ اینڈ ڈاؤن ہوگئ تو اور مصیبت

الى موجائے لى۔

منا (42) أكست 2016

ہے بھیجا تھا،خودعفان بھی خواہش تھی کہ دہ اعلیٰ تعلیم کے لئے باہر جائے تاکہ آگراہے خاندانی برنس کواچھی طرح سنجال سکے،اکلوتا ہونے کے ہاوجود وہ سعاد تمنیہ اور قرما نبردار تھا شایداس لئے باہر کی رنگینوں میں کم ہونے کے بجائے وہ حسب وعده واپس آربا تھا، عقت بیلم نے تو با قاعدہ مسكرانے كے قبل يورد الے كيونكہ وہ عفان كے بیرون ملک جانے کے سخت خلاف تھیں بلکہ پھھ دن تو انہوں نے شو ہراور سٹے سے بات بھی نہ کی مرآج اس کے استقبال کی تیاریاں دیکھ کراور خوداس میں حصہ لے کروہ بہت شادومسر ورتھیں، سب ہی اہلیں خوش قسمت گردان رہے تھے کہ اكلوتا بيثا مكر بحرجهي لائق فائق اورفر مانبر دارسيوت یایا تھا عفت بیکم نے ، وہ خود تمام انتظامات پر کڑی تگاہ رکھے ہوئے میں، خاندان کے بھی لوگ جمع تنے،عفان کانتھیال بھی اور درھیال بھی، سب ہی بہت اچھے تھے، کوئی خاندائی بعض اور عدوات ندھی نہ روایتی انا برستی و جھڑے، اس لئے خاندان وا قارب میں شامل افراد کی تعداد وسیع تھی، وگرنہ آپس میں پہلھیں ہوں تو بوے بوے خاندانوں کے شیرازے بھر جاتے ہیں، كيونكدايسے ميں نددلول ميں محبت موتى ہے نہ احباس، نەلحاظ نەمروت،روايىتىن دراصل بۇول سے قائم دائم رہتی ہیں جو بچوں کو بیسکھانی ہیں کہ بہتمہارے ایے ہیں ان سے ہر حال میں جر کر رہو، ورنہ جہاں بچوں کے دلوں میں نفرت کے چ پودیئے جاتیں کہاس ہے کم بات کرو، فلال سے دور رہوتو بچے فرق کرنا، فاصلہ رکھنا سکھ جاتے ہیں، ہرکسی کو اس کا جائز مقام دیا جائے تو کسی کو مجھی مشکو و مہیں ہوتا ، امال بی نے مجھی عفت ہیم کو آتے ہی کھر کی جابیاں سونب دیں کہاہتم اس کھر کی مالکن ہو، کیونکہ وہ بڑی بہوتھیں مرعفت

ہیگم نے کسی چاپی کا استعمال اماں بی کی اجازت
اور دوسری بہوؤں کے مشورے کے بغیر نہ کیا تھا
سوآج بھی سب میں گئے جوڑ قائم تھا،خوشیاں جب
ہی تو دوبالا ہوتی ہیں جب اس میں ہمارے اپنے
شامل ہوتے ہیں،عفت بیگم بھی ای لئے خوش
شمیں کہ ان کی خوشی میں سب ہی لوگ شامل شھے
جو بہت کی دعاؤں کا ہار لئے ان کے بیٹے کوخوش
آ کہ بد کرنے کھڑے شحے، سو انہوں نے بھی
مہمانوں کی خاطر مدارت بھی کوئی کی نہ چھوڑی
مہمانوں کی خاطر مدارت بھی کوئی کی نہ چھوڑی

ہرآنے والے مہمان کو وہ خوداٹھ کرویکم کر رہی تھیں، اپنی نگرانی میں گرمی میں آنے والے مہمانوں کو جوسز سروکروارہی تھی، اماں بی کوسلا کر وہ دوہارہ کچن میں آگئیں تھی جہاں پرائی ملازمہ حاجرہ اوراس کی بیٹی مینو کام میں لگے ہوئے تھے، حاجرہ اور النے کی ہدایت کی اور سلاد کافتی مینو کی ہدایت کی اور سلاد کافتی مینو کی مدایت کی اور سلاد کافتی مینو کی طرف آگئیں۔

و مینو بیٹا قاشیں تیلی رکھنا، مولے قتلے اعظمینیں لکتے سلاد میں۔"

''اچھا جی۔'' مینو نے آ ہتگی سے جواب دیا تو عفت بیکم نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی مسکرا دی،عفت بیکم نے اسے بھی نوکرنہیں جانا تھا، دونوں ماں بیٹی بھی خوب وفا دار \* ٹابت ہوئیں تھیں۔

'' بی بی جی عفان میاں کب تک آئیں گے۔'' حاجرہ نے کباب تلتے ہوئے پوچھا۔ ''بس چینچے ہی والے ہونگے ، دعا کرو خیرو عافیت سے پہنچ جائیں۔'' عافیت سے پہنچ جائیں۔''

''آئین، اب تو خوب بڑے ہو گئے ہوں گے، جب گئے تھے تو سولہویں برس میں تھے۔' حاجرہ کے لیجے میں عفان کے لئے محبت تھی، اس

نے بھی عفان کو کودول میں کھلایا تھا۔
''ہاں بس حاجرہ بی وقت ایسے ہی گزرجاتا
ہے، یہ مینود پیھیں نا آپ کی کودوں میں آئی تھی،
آج آپ کے قد برابر ہوگئ ہے ماشاء اللہ۔''
عفات بیکم نے کہا تو مینوشر ماکر مسکرادی۔
عفان کی آ مد کے بعد ہی بھکوئے جا میں گے۔''
عفان کی آ مد کے بعد ہی بھکوئے جا میں گے۔''
قراحیلہ کو تیزی سے خود کی جانب آ تا دیکھ کررک
تو راحیلہ کو تیزی سے خود کی جانب آ تا دیکھ کررک

" بھابھی ایک مسلہ ہو گیا ہے؟" راحیلہ کے لیج میں فکر تھی ،عفت بیگم گھرا گئیں۔ " کیا ہو گیا؟ خیریت؟"

''وہ ممن کا بی بی ہائی ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز اسے ایڈمٹ کر رہے ہیں کیونکہ بی بی کنٹرول نہیں ہوا تو خدانخواستہ ماں اور پچے دونوں کی جان کوخطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔''

"اوہوراحید! بیاتو واقعی پریشانی والی بات
ہے، بھابھی تو الی صورتحال کا س کر اپنی ہی
طبیعت خراب کر ڈالیس گی، ایبا کروتم ہی چلی ہا
جاؤ، علینہ بھی بچی ہے وہ کیسے ساری چوکیش 
ہینڈل کر ہے گی۔ عفت نے سوچتے ہوئے کہا۔
ہینڈل کر مے گی۔ عفت نے سوچتے ہوئے کہا۔
عفان آنے والا ہے، سب جمع ہیں تو..... راحیلہ
نے اسلتے ہوئے کہا، پھے بھی تھا، معاملہ تھا
سرھانے کا معاملہ تھا۔

"ارے راحیلہ کیسی بچوں جیسی باتیں کرتی ہوتم، ماشاء اللہ فہم ہو، اس وقت سمن کو تمہاری ضرورت ہے، ایسے وقت میں اپنے نہیں کھڑے ہوں ہوں گے اور عفان کہیں بھا گا تو ہوں ہوں گے اور عفان کہیں بھا گا تو مبیں جارہا، وہاں سب خیریت رہے من بنی خیرو عافیت سے فارغ ہو جائے، بید دعا اور کوشش کرو عافیت سے فارغ ہو جائے، بید دعا اور کوشش کرو

چلو اب جلدی نکلو، ڈرائیور تو ہادی کے ساتھ ائیر پورٹ گیا ہے، تو تم ایسا کرو امیر کے ساتھ چلی جاؤ۔'' عفت بیگم نے کویا منٹوں میں سارا مسئلہ ل کردیا۔

مسئلہ کل کردیا۔ مسئلہ کل کردیا۔ فکر دور کر دی، ورتہ میں سوچ رہی تھی، دونوں طرف ہی بھاد جیس ہیں، کیا کروں، کیا نہ کروں؟"راحیلہ نے ہنتے ہوئے کہا تو عفت بھی مسکرادی۔

''خاصی بیوتوف واقع ہوئی ہوتم، رشتے ہوئی ہوتم، رشتے ہمانے کا بہی تواصل وفت ہے، ویسے بھی راحیلہ حق کا تقاضا ہیہے کہ اصل ضرورت مند کی طرف نگاہ کی جائے، تم نے سانہیں، نیت صاف تو منزل آسان۔''

''بالكل تهيك كها آپ نے ، چليس ميں چلتی ہوں ، اللہ حافظ۔'' راحيلہ كہد كرمز كسكيں۔ ''اللہ حافظ۔'' عفت نے با آواز بلند كها

ہے ہے۔ ''السلام علیکم عفان بھائی! خوش آ مدید۔'' ہادی نے عفان کوآتے دیکھا تو آگے بوھ کر گلے

لفتیا۔ "آئی ایم فائن برادر،تم سناؤ؟ اکیلے آئے ہو؟" عفان نے جوالی مصافحہ کرتے ہوئے

پر پھا۔
" اس امیر ماموں تو کہدرہے تھے آنے کو،
میں نے منع کر دیا، گرمی بہت ہے۔" ہادی نے
اس کا سوٹ کیس اپنی طرف کھرکاتے ہوئے کہا۔
" نیے تو ہے، میر ہنے دو یار، آئی کین ہینڈل
اٹ (میں اسے پکڑ سکتا ہوں)۔" عفان نے
سوٹ کیس واپس اپنی طرف کھینچا تو ہادی نے اپنی
سوٹ کیس واپس اپنی طرف کھینچا تو ہادی نے اپنی
گرفت ہینڈل پر مضبوط کرکے اس کی کوشش

عنا الست 2016

نا کام بنادی۔ ''ارے عفان بھائی ، ٹیک اٹ ایزی ، آپ

ابھی سفر سے تھے ہوئے ہیں اور پھر ابھی تو مارےمہان ہی ہوئے۔

"أل بال يه بهي خوب كهي-" عفال معنى خیز بلنی ہنیا تو مادی بھی مسکرا تا ہوا گاڑی کی طرف برص کیا، دونوں گاڑی میں بیٹے اور گاڑی کھر کی طرف روال دوال ہو گئی، عفان بڑی دیجی اور غور سے ہر چیز کو دیکھ رہا تھا، گاڑی کی کھڑی ہے نظرآنے والے مناظر کو کہاس کے لئے نے جیس یتے مکر آنے والی تبدیلیاں اسے کافی متاثر کررہی

" كرا في كافي چينج موكميا بينيس؟" عفان نے ہادی کو مخاطب کیا جو خود بھی دوسری جانب ہے ہاہرای دیکھر ہاتھا۔

"إلى بظايرتو موكيا ہے-" بادى في مبهم ليح مين جواب ديا-

' مین؟'' عفان نے اچھے سے یو جھا۔ "عفان بھائی ویسے تو کائی تر فی ہوئی ہے، بوي بوي ممارتيس بن كئ بين تو جديد طرز تعير كا شکار ہیں، بوے بوے شایک سینٹرز جوانٹر میسال مالز کے لیول کے ہیں، تفریح کابیں مرجو چز تبریل ہولی جا ہے وہ ویس ہے بلکہ برائی جارہی ے، ہارے ملک کے حالات، لوگوں کے رویے،سوچ ، د ہنیت ۔ " بادی کالہجد برسوچ تھا۔ "رائث لین بیرونی تبدیلی تو مثبت ہے مگر اندرونی تبریلی منفی رنگ کئے ہوئے ہے۔ عفان نے کہاتو ہادی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ "ممهيل كيا لكتا إلى عداس كي وجد كيا بي؟" عفان اب ممل طور بربادی کی طرف متوجه تھا۔

"عفان بھائی، سی امر کوتو ہر کر اس کی وجہ

قرارتہیں دیا جا سکتا ہے، کئی عوامل ہیں جواس بگاڑ

كاسبب ہيں۔" ہادى نے تقبرے ہوئے لہے ميں

''پھر بھی فار ایگزامیل (مثال کے طور يه)؟"عفان كي آقهيس سواليه هيس \_ ''مثال ک طور پر مفاد برسی ،حرص و ہو*س* ، بے حسی، بنیادی حقوق وفرانفس سے پہلو ہی یا نا آشنائی۔" ہادی کا انداز مول تھا۔

'' پھر کیا اس بگڑتی صور تحال کو سنجا لئے کے لئے کوئی تدبیر بھی کارکر ثابت ہوسکتی ہے؟" عفان نے کہری نظروں سے بادی کود سکھتے ہوئے

" و كوشش سے تو سب مكن بعاني بعائي، مكراس كوشش ميس لكنے والى محنت يركوني راضي مہیں، کیونکہ اس کوشش کا دورانیہ بہت طویل ہو گا، کیونکہ بگاڑ اور سے نیچے تک ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟"اس بار ہادی نے سوال کیا۔

'' ہادی جہاں مساوات اور عدل وانصاف کا فقدان ہو، وہاں ترقی کاعمل رک جاتا ہے، کیونکہ اس کے سبب بنیادی حقوق حاصل مہیں ہو ماتے، جهال عام لوگ تعلیم ، صحت ، غذا یانی ، اور دیگر ضروریات زندگی سے محروم ہوں اور وہیں اس خطے میں ریاست کے علمبرداروں کو سب کھے حاصل مو، وبال سدهار كا خواب عض خواب بى روسكتا بي-"عفان نے بوي تفصيل سے اينام عا بیان کیا تو ہادی نے دادطلب تظروں سےعفان کو

"ماشاء الله، آپ كا تجربه بهت جائح

" انتے ہوا بنا استاد ۔ "عفان نے شرارت سے منصوعی کالر جھاڑے تو ہادی کے حلق سے قبقبه برآمه موكيا اور تفيك اى لمح كارى جفظ سے رکی اور ڈرائٹور بولا۔

منا (46) أكست 2016

صاحب جی گھر آگیاہے "اوه بالون مين يبة مي مبين چلا-" مادي تے چو لکتے ہوئے دروازہ کھولا اور کارے باہرآ گیا، دوسری جانب سے عفان بھی الر آیا، ڈرائیورڈ کی کھول کرسامان تکا لنے لگا تو مادی نے مسكراتي بوع عفان كوقدم برهان كااشاره كياءليكن عفان احمد كولو سامنه كومنظر و مكيوكر كويا سكته طاري موكيا تقا\_

''ڈاکٹر اب کیسی طبیعت ہے سمن کی؟'' راحیلہ آتے ہی ڈاکٹر سے ملنے پہنچ کنیں کھیں۔ "لي لي تو كنثرول مو كيا ممر پر بھى ابھى الميس وسيارج مبيل كيا جاسكتا ب، دوسرا مين آب کو واضح طوریہ بتا دول کہ آپریشن کی نوبت بھی آ سلتي ہے، كيونكيد اكر لي لي دوباره بوھا تو مزيد رسک مبیں لے سلیں گے، ویسے بھی ڈلیوری کا ٹائم تقریباً ہو ہی چکا ہے، دس پندرہ دن کا فرق کوئی معنی مہیں رکھتا۔'' ڈاکٹر نے سمن کی حالت تفصیل ہے بیان کی تو راحیلہ منظر ہو کئیں۔

''کیااس کی حالت زیادہ خراب ہے؟'' "دنہیں ایا نہیں ہے، مر پر بھی میں نے مناسب سمجها كرآب كومكنه صورتحال عي بحى آگاه رکھوں۔" ڈاکٹر نے پیشہ وراند مسکراہث کے ساتھ کہا تو راحیلہ نے مجرا سائس لے کر ہونث بھینے لئے تو ڈاکٹر ان کے کندھے تھیتھیاتی ہوئی

"اى آپ كې آئيس؟"علينه جوميديكل اسٹورے دوا تیں لینے تی تھی ہمن کے دارا کے باہر کھڑی راحیلہ کود کھے کرچونک گئی۔ "بس اجھی تھوڑی در پہلے آئی ہوں بیٹا ہتم کہال میں؟" راحلہ نے علید کے ہاتھ میں موجودشار د میصتے ہوئے کہا۔

'' دوا ئیں منگوائی تھیں ڈاکٹر نے ، وہی لینے من ملیند نے وارو ک طرف قدم برهاتے ہوئے پوچھا۔ ارے ہیں، امیر بھائی لے کرآئے ہیں،

مكرز نانه وار ذہب نا تو الہيں آئے ہيں ديا۔ "اچھا، چلیں آپ من آبی سے لیں، پھر واپس چلے جاتیں، ماموں جان کب تک انتظار میں بیصیں رہیں گے۔" " د جنیں بھی، میں مین رکوں گی، تم جاؤ،

عفان بيج كما موكا-" "امی آپ کیے رکیں گی، آپ کے خود کھٹنوں میں دردرہتا ہے اور بہاں ہاسپول میں منت منت مين دورات بين، بيد دوا لاؤ، وه الجلشن لاؤ، پررات كواس في بركسيسونس كي-" "ارے مرومال ..... "راحیلہ نے مجھ کہنا

حایا مرعلینہ نے الہیں چ میں روک دیا۔ "ای کھر میں کوئی بھی بچہ تو تہیں کہ ایم جنسی کی صور تحال کونہ بچھ سکے۔''

" " تمرعلینه موقع کی مناسبت سبحصنے کی کوشش کرو، ایسا کرنی ہوں فروا یا مروا میں ہے کسی کو رکنے کا کہہ دیتی ہوں۔" راحیلہ موبائل نکال کر کال ہی ملانے لکی تھی کہ علینہ نے ان کا ہاتھ پکڑ

'' کیا کرتی ہیں امی، جاردن باتی ہیں، ان كے پير ميں، جب ميں موں تو كيا مسله ہے، ایک دن سے کیا ہوجائے گا۔"

"تم خاموش رہو علینہ جمہیں نہیں پیتد ان معاللات كا، بينا بسا اوقات بهت حيموني وكهائي دینے وال یا تیں، بہت بوے مسئلے کوجنم دے دیتی بین، ایسا کرنی موں بادی کو کہتی موں، فضہ کو كرآئ، م ازم آج رات وه رك جائے راحیلہ کسی طور علینہ کے تھرنے پر رضا مند مہیں

منا (47) أكست 2016

تعلینه تم معالم کی نزاکت کو مجھ نہیں رہی ہو بیٹا۔" راحیلہ نے بے چین ہو کرعلینہ کا ہاتھ

«میں بالکل سمجھ رہی ہوں امی کیہ معاملہ کتنا نازك ہے، پليز آب بھي مجھيں، كيا كرنا درست ہاور کیا ہیں "علینہ کے لیج میں جانے کیا تھا كدراحيله كواس كى مانية بى بن-

" تھیک ہے میں تمن سے ال اوں بتم تھبراؤ نہیں، کچھ بھی اوپر نیچے ہونورا نون کرنا۔" راحیلہ روم کا درواز ہ کھول کر اندر داخل ہولئیں اور آ کے بوھ كرسمن كے سرير ہاتھ ركھا تواس كى تصيي بمر

'ارے بھی، ایسے معاملات میں تو اکثر الیا ہو جاتا ہے، کھیرائے کی قطعاً ضرورت مبیل، میں نے ڈاکٹر سے معیلی بات کی ہے،اس نے جى كہا ہے سب تھيك ہے، بس ابتم ہمت ركھو اور جوبھی ہواسے اوپر والے کی مرضی سمجھ کر قبول

'جی''سمن اتنا ہی کہا تو وہ ماتھ چوم کر اس کے یاس سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ "احچهاعلینه بهن کا خیال رکھنا اور فون کرنی

"جي اي آپ بي فكرر ي-"عليد في من كى طرف دى كرمكرات ہوئے تو راحله کمرے سے باہرتکل کئیں اور علینہ ہمن کوراحیلہ كالايا مواسوب بلانے لك كى۔

قطار در قطار کی بوکن ویلیا کی بیلیں ،سرسبر کھاس سے سے فرش جس کے درمیان میں لال اینٹوں کی سٹر تھی بنانی گئی تھی جو کسی غالیجے کی مانند دکھائی دے رہی تھی ، داخلی دروازے تک چکتی جا

ربی تھی، لاپن کے جاروں اطراف او نچے کمب درخت سابيل تھے۔

وہ آ ہستی سے چاتا ہوا دروازے تک پہنچا جودرمیانی بال میں کھاتا تھا،تو اسے اسے قدمول کوروکنا پڑ گیا، دروازے کی ایک جانب اس کے ددھیالی ہاتھوں میں گلاب کے ہار لئے کھڑے يتفيقة دوسري جانب تنهيال واليجهي استقبال كي ممل تیاریاں کئے ہوئے ، الی جان نے تو اسے د ملھتے ہی بالہیں وا کر دیں،اے بول لگا جیسے وہ پھر چودہ پندرہ سالہ عفان بن گیا ہو، اتنا ہی تھا جب وہ يہال سے كيا تھاء اپول سے دور اور آج ستائیس سال کا ہوکرلوٹا تھا،اس کی زندگی کے ماہ وسال بدل مح عظم، اس كا قد اور دراز موكيا، كند هے اور چوڑے ہو گئے،جسم بھر كيا تھا، اس كے كھر كا كيا آئلن خوبصورت باغيج ميں بدل كيا تھا، ہر چیز کسی نہ سی تبدیلی کی کہانی سنار ہی گی۔ تہیں بدلا تھا تو اپنوں کی نظر میں دکھائی ديين والا بيار، وه تقرياً بها كتا موا آكر الي جان ہے لیك كيا، الى جان نے بھى اس كے چوڑے وجودكوايني لاغربانهول مين يول بحركميا كوياوه آج جى كم س ولم عمر بيه بو-

"میراشیر،میرا بچد-"انبول نے اس کا ماتھا

"دادو کہال ہیں؟" اے ایک اور مس یاد

"بوی مشکل سے سوئی ہیں تمہاری دادو بیا، تہارے آنے کاس کرکل رات سے جاگ ر بی تھیں۔ ' زم گرم تھیلی نے سرکوچھوا تو اے لگا جیسے وہ بلکا پھلکا ہو کر ہوا میں معلق ہو گیا، گری اور سفر کی تھکان اڑن چھو ہونے لگی تھی، ماؤں کے قدموں تلے جنت ہی جیس، اس کی آغوش ومس میں جنت ساسکون بھی رکھ دیا گیا ہے۔

"امی لیسی بین آپ؟"اس نے مر کران كآكير جهكايا-

" مخيك بول بينا، اب لو بالكل محيك ہوں ''عفت بیلم کی آقلمیں بھر آئیں اور آواز مجرا کئ تو عفان نے ان کا ہاتھ چوم کیا۔ "سوري اي ، بهت انظار كروايا آپ لوكول

"ای ابو کہاں ہیں؟"اے ایک دم خیال

"بیاوه ذرالی ضروری کام سے محفے ہیں، تم اندر آؤ سب تبهارا انظار کر رہے ہیں۔" عفت بيكم في مصلحاً إصل بات بوشيده رهي اسب موجود تنظم، بات محملتي تو دورتك جاني اورجهال مہیں چین واسے بھی بی جاتی ،عفت نے اشارہ كياتوده ان كے ہاتھ پكر كرمسكراتا ہوا آ مے بردھ آیا،سب سے فردا فردا مل کروہ اندر آ کر بیشا، تو سب بی اس کے کرد ڈیرہ ڈال کر بیٹے گئے، سوالوں کی بوچھا رشروع ہونے فی می کدانی جان کی آواز اجری\_

"ارے بچے تھکا ہارا آیا ہے،اے نہا دھوکر فريش تو ہو لينے دو، جاؤ عفان بيٹا اوپر اينے كرے ميں جاكر شاور لے آؤ۔" الى نے كيا تو دل ہی دل میں شکر ادا کر کے کھڑا ہو گیا، واقعی اسے شاور لینے کی اشد ضرورت محسوس ہور ہی تھی، وہ سب کو چند منٹول میں واپس آنے کا کہہ کر

ایے کرے میں چلاآیا۔ كرے يل داخل موالو يجھے سے ڈرائيور نے بیک لاکرد کودیا، اس نے بیک سائٹڈ پردکھ كر دروازه بندكيا اور اسے ى كھول كر بيٹر پريم دراز ہوگیا، چندائے کے لئے آمکیس بندلیس تو ایک آواز نے آ جمعیں کھو لئے برمجبور کردیا۔ "در کھے گھے گا آپ، سب سے پہلے تمبر پر

میں ہی کھڑی ہوں گی آپ کوریسو کرتے۔''اس تے حصت آ تکھیں کھول لیں ، کمرے میں ہنوز وہ اكيلا تھا، اس كے چرے يرمكرابث اعرى كر یکدم غائب ہو گئی، اس نے دماغ پر زور دینا شروع کیا، شایداس کی جھلک دھی ہو بھیٹر میں۔ ورمبیں بالکل۔ وماغ نے محق سے تردید

"اب میں ایساغائب دماغ جھی تہیں۔" " پھر کیا ہوا؟ سل بھی آف جا رہا ہے؟ آخر ہوا کیا ہے؟"ایے بی سوالوں کی بوچھاڑیر اس کا اینا سر چکرانے لگا تو اس نے بالوں میں الكليال بهنسا كرحتى مصيال سيج لين، ساته ای ساتھ اس کے ہونٹ بھی سینے مجتے ، بھتجھلا ہث برصف لی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، ای کمح دروازے يردستك مولى-

"كون ع آجاؤ؟"اس في درواز عى طرف بناديكھے كہا۔

" صاحب جي، كھانا لكنے والا ہے ولي لي جي آب کو بلا رہی ہیں۔" مینو نے آہسکی سے دروازه كلول كراس مين آسته آواز مين كبا-" تھیک ہے جاؤ، میں آرہا ہوں۔" عفان نے جواب دیا تو مینودروازہ واپس بند کرے چل مَنِي ،عفان شاور لين فص كميا-

" شكرالله كا،سب خرخريت سے موكيا۔" راحلہ فے تماز اداکر کے سلام پھیر کردعا کے لئے باتھا تھاتے ہوئے کہا۔

' واقعی اللہ نے بروا کرم کیا، میں بھی ڈرگئ مھی، شکر ہے آر پیش کامیاب رہا، تی ہے بھی ماں بیچ کوچھ ویے وقت قبر کے منہ سے ہو کرآنی ہے، پھر مجھی اولا دکو ماں کی قدر مہیں آئی۔"عفت بیم جونماز ادا کر چی سی ، جائے نماز تہد کرتے

منا (49) الست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ہوئے بولیں، فجر کا وقت تھا مردمسجدوں میں نماز ادا کرنے گئے تھے اور تمام خواتین گھر پر با جماعت نماز ادا کرکے فارغ ہورہی تھیں۔

" کہا بھا بھی بہنم دیے سے لے کرا سے
پال پوس کر بردا کرنے تک مال کتنے جو تھم اٹھاتی
ہے گر بہت کم خوش قسمت یا نمیں ہوتی ہیں جو
اپنے اس اٹھار کا صلہ سعاد تمند اولاد کی صورت
میں پاتی ہیں، درنہ تو آج کل اولاد یمی کہتی سنائی
دیتی ہے کہ آپ نے جارے لئے کیا ہی کیا
ہے۔" راحیلہ بھی اب جائے نماز تہہ کرکے اٹھ

دولیکن ہم لوگ خوش قسمت ہیں آپا،
ہمارے بیچ ماشاء اللہ فرمانبردار اور سعاد تمند
ہمارے بیچ ماشاء اللہ فرمانبردار اور سعاد تمند
ہمار اللہ اللہ عفان کوئی دیچے بھی ماشاء اللہ
اکلوتا ہے، شکل صورت تعلیم ، خاندان ہر لحاظ ہے
ہمر پور ہے، مگر کل اسے دیکھ کر ہیں جیران رہ گئی،
اس کے ہر ہر انداز سے تہذیب وتمیز جھلک رئی
مسکان سے ہم ہر انداز سے تہذیب وتمیز جھلک رئی
رویے ہیں بدلاؤ آیا ہو، وئی چہرے پر ازلی
مسکان سجائے ، سر جھکائے سب سے ملتارہا۔ ' یہ
عفت کی چھوئی بہن شازیہ تھیں جو رات میں
مہمانوں کے ساتھ یہیں رک گئی تھیں۔

ہم وں سے ما طاہیں رس ہیں او کوئی شک تہیں، ہمارا عفان کسی ہیرے سے کم نہیں، اب اس کی بہی سعادہ تمذی ہیں ہیرے سے کم نہیں، اب اس کی بہی سعادہ تمذی ہملا کیا کم ہے کہ وہ بچین میں ہوئے حیران تھی جب امیر بھائی کے بائی پاس کے وقت حیران تھی جب امیر بھائی کے بائی پاس کے وقت ان کی خواہش پر وہ علینہ سے نون پر نکاح پر راضی ہو گیا، پھی ہو، بھلا باہرائر کیوں کی کی ہے، بھی عفت کی عفت کی موزے عفان کی روزے عفت کی بری بہی نزیہت ایسے ہی ہے ڈھب گفتگو کرنے بری بہی نزیہت ایسے ہی ہے ڈھب گفتگو کرنے کی عادی تھیں، ان کی باتوں پر راحیلہ نے خفیف کی عادی تھیں، ان کی باتوں پر راحیلہ نے خفیف

ہوکر پہلو بدلا مگر ہمیشہ کی طرح عفت نے نازک صور تخال کو سنجال لیا۔

" نظراتو میں آپنے دونوں بچوں کی اتارتی ہوں نزہت باجی، ماشاء اللہ میری بچی علینہ لاکھوں میں ایک ہے، جب ہی تو کوری جادو گرنیوں کاسحر بھی نہ چل سکا۔ "عفت نے ہنتے ہوئے کہا تو راحیلہ سیت سب ہی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھیل گئی جب کہاب کی بارنزہت پہلو بدلنے پرمجورہ وگئیں استے میں مینواندرآ گئی۔ بدلنے پرمجورہ وگئیں استے میں مینواندرآ گئی۔

''بي بي جي امال نے يو چھا ہے ناشتے ميں كيا ہے گا؟''مينو نے عفت بيكم كو خاطب كيا۔ ''ارے ہال، ايسا كروآلو كے پراٹھے اور دبی كرلو، ساتھ ميں ہاسپطل لے جانے كے لئے كئے اور جانے ہا دو، راحيلہ تم تو ناشتہ كر كے بى جاؤگی۔'' عفت بيكم نے راحيلہ كي طرف ديكھا۔

ی طرف دیدهادونهیں بھابھی، ناشتہ وہیں کروں گ،
بھابھی بے چین ہیں جانے کو، نزجت نہ آئی تو بتانا
بڑا، بہت پریشان ہوگئیں تھیں، بردی مشکل سے
دوائیں دے کرسلایا تھا۔'' راحیلہ اب تشیح کے
دائے گرارہی تھیں۔

''باں ظاہر ہے بیٹی ہے، پھر پہلا پہلا کیس تھا، اچھا تو ہادی کے ساتھ جاؤگی۔''

'' رہبین کہاں؟ لڑنے تو تماز کے لئے بھی نہیں اٹھے، سب عفان کے ساتھ رات گئے تک لگے شے، عفان کے ساتھ رات گئے تک باتوں کی آوازی آرہی تھیں، جب تہجد کے لئے اور باور اٹھی تھی میں، میں نے آپ کے بھائی اور باور بھائی ہم لوگ جارہ ہیں، پھرعلینہ کو لے کرامیر بھائی واپس آ جا کیں گئے۔'' راحیلہ ہشتے ہوئے بولیں۔

"ارے تو پھرتم لوگ تو ناشتہ کرے جاؤ،

مروتو ناشتہ کیے بغیر نہ لکلیں گے، میں حاجرہ سے
کہتی ہوں، پہلے تم لوگوں کو فارغ کروا دے۔'
عفت بیٹم تیزی ہے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔
''بات تو ٹھیک ہے، چلیں میں جانے ک
تیاری کروں۔'' راحیلہ نے بھی اٹھ کھڑی ہوئیں
اور دونوں کمرے سے با ہرتکل آئیں۔

اور دونوں کمرے سے با ہرتکل آئیں۔

مع کے دی نے رہے تھے، سورج ممل طور يرخمودار موكراس حدتك روشني بلهيرر بانقاكهاس کے کروں پر بڑے دبیز پردے بھی اس کی خرہ كردين والى كرنول كوروكفے سے قاصر تھ، ب شک قدرت کی طاقت کے آگے کوئی رکاوٹ کھڑی تہیں رہ عتی، وہ تسلمندی سے جمائیاں ليت ہوئے اور الكليال چھاتے ہوئے اٹھا، پھر باط بحر آجھیں کھول کر کمرے کا جائزہ لیا تو جران ره گیا، سارا کمره خالی تها، صرف وی موجود تفاءاس نے لیک کرموبائل اٹھایا،اسکرین روش كى تو وسيلے ديكه كرية جلاآج توجعرات ہے، ور کنگ ڈے ہیں، ساری نو جوان تولی یا تو اسٹوونش کی کیولری میں سے تھی یا پھر جاب كرنے والول ميں سے تو ظاہر ع، دس بح تو تباييخ ايخ مطلوب مقام يربول كي،اس في زر اب مسراتے ہوئے سوجا، پھر الکلیاں چھاتا بوااته کفر ابوا، وه خود بھی محر خیزی کا عادی تھا، مگر اندن میں رہے کے دوران اس کا لیٹ نائث جا گنے کا روئین نہ تھا، یہاں او شنے کے بعد رات كا روتين دسرب مواتو شايداي سبب سبح اتصف کے او قات بھی بدل گئے ، وہ سلیر گھٹیا ہوا حسب عادت شاور ليخ واش روم مين هس كيا، شاور لے کر باہر آیا، بال سنوارے تو پید کے اندر دھال مجاتی آنتوں نے بھوک کا احساس روش کر ڈالا، سووہ کمرے سے باہرآ کرسٹرھیاں اتر کر

نچ چلاآیا۔

سیرهیوں کے اختتام لاؤٹے میں ہوتا تھا، یہ روم بھی تھا اور ڈائننگ روم بھی، لیعنی بنیادی طور پر کیونگ روم تھا، اس نے دائیں ہا تیں دیکھا تو بندئی وی کے سامنے صوفے پرامیراخبار آتھوں کے سامنے بھیلائے بیٹھے تھے، وہ ان کے پاس ہی چلا آیا۔

بیٹھے تھے، وہ ان کے پاس ہی چلا آیا۔

"السلام علیکم ابو!"

''وعلیم السلام بیٹا! کیے ہو؟ محصن اتر گئ؟'' انہوں نے چونک کر اے دیکھا پھر مسکراتے ہوئے بولے تو وہ جھینپ گیا۔

''بیٹا وہ تمہارے یا در پچپا کی بڑی بیٹی کے ہاں بیٹا ہوا ہے رات کو، تو تمہاری امی اور پھیچو وغیرہ وہیں گئے ہوئے ہیں۔'' امیر نے بتایا۔ ''اوہ اچھا چلیں آپ آرام کریں، میں ذرا

ناشته کر لو تا که مقابله ذرا و ث کر کرسکوں۔'' عفان نےمصنوعی پنجه لهرایا تو امیر نے سرشار ہو کر اسے گلے لگالیا۔

''نو میراشیر بیٹا ہے، مقابلہ تو ڈٹ کر بی کرےگا، چل جااب۔'' انہوں نے اس کا ماتھ چوم کر کاندھا تھپتھا کراسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ نم آنکھیں لئے مسکراتا ہوا سر جھکا کر کچن کی

منا (5) أكست 2016

منا (50 أكست 2016

FOR PAKISTAN

جانب بروركيا

ہاپ بھی بھی اولا دکواہے مس کی خوشہو ہے باوآور کرائے ہیں، ان کی محبت مال کی طرح چیکانے چومنے اور جائے والی مہیں ہوتی مکر جب بھی وہ اپنا محبت بھرامس اولا د کو بخشتے ہیں تو اولاد کوالی بی مخترک اورسکون محسوس موتا ہے جيسي كمح كالمحكم بارے مسافر كوسايددار كھنے درخت کے تلے ملتا ہے۔ حاجرہ بی کو ہاشتے کا کہہ کر دہ لاؤنج میں ہی

آ بیشا اور نی وی کھول لیا، اسپورٹس اس کامن پىندشعبەتقا، دەخودىھى بہترين ئىبل ئىنس پليئر تقا، امير كمرے ميں جا چكے تھے، ينة بيس كيوں اس كا دل مبیں لگا اس نے کے بعد دیکرے چینل بدل كر با لآخر كى وى بند كر ديا اور اخبار كھول ليا، قدمول کی جاپ پراس کا دھیان بٹا مکراس نے نظرين اخبار جمائ رهيس، جائے اور اندے كى اشتہا انگیرخوشبونے ناشتے کی آمد کا پت دے دیا

ایہاں عیل پر رکھ دیں۔" عفان نے

يكبارى اس كى نظر ناشة كى اركعة ہا تھوں پر بردی تو وہ چونک گیا تازک مرمریں کوری کلائیاں جاجرہ فی کوتو ہر کز شھیں ،اس نے سراٹھایا تولگا سالس سینے میں رک گیا ہے۔ "السلام عليم إ" جلتر يك آواز نے سائے کو چیر اور موتوں جیسے چلیلی دانتوں کی خمرہ كرنے والى جك نے عفان كاسكت تو را\_

"م" - " كبيح ميل چونكام ف واضح تقى\_ "جی میں؟ پیانے میں کیا آپ۔"

کرزتے کب شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کو یا ہوا۔ " د محملکو تہیں ہوں میں لوگوں کی طرح-"

اس کے انداز میں حقلی تھی، نہ جا ہے ہوئے بھی

حُنّا (52) أكست 2016

نظرین چرا گئے جب کہ بس نہیں جل رہا تھا کہ اس کے بیج چرے سے ایک کیے کو بھی نظریں ہٹائے کہ وہ تو حق بھی رکھتا تھا، مگر فی الحال وہ اپنی كمزوري عيال ببيل كرنا حابتا تقايه

" آئی ایم سوری، مجوری تھی، سمن آیل کی طبیعت اجا تک ہی بکر گئی تھی، یہاں سب مہمان موجود تھے، مجھے ہی جاتا پڑا اور پھر اجا نک انہیں ایدمث بھی کرلیا گیا، ورنہ میں تو۔" اس نے روانی سے کہتے کہتے ایک زبان دانوں تلے

"ورنه میں تو ..... کیا؟" وہ بے قراری کا اظهار سننه كالمتمني تقاءلهجيه بنوزخفا تفايه

" میں کیسے بھول سکتی تھی، کمحد مشار کر رہی مھی میں تو۔ 'اس نے ناراصلی مٹانے کی خاطر نیا تلا اقرار بھی کر ڈالا، مکر وہ روش بدلنے کا تیار نہ

" بچھ سے بھی اہم کھ ہے، جان گیا ہوں

" د مبیں بسااو قات جو چیز جیسے دکھالی دے رہی ہوئی ہے و کی جیس ہوئی ، برے وقت میں ا پنول کو بی کھڑا ہونا پڑتا ہے، رشتے قربانی ماشکتے ہیں، احساس کرنا پڑتا ہے۔ "وہ بے چینی سے

ر"ميرے خيال سے ابھي بھي آپ معروف ہول کی ، جا میں اپنا کام کریں۔ "اب وہ دانستہ نظرين جرا كرحفلي كامظاهره كرربا نقاء كيونكهاب تک وہ بے قرار تھا اور اب اے علینہ کی ہیے ہے قراری مزہ دے رہی تھی، حارا دل جس کو جا پتا ب،جس کے لئے روان کے لئے یہ خواہش بھی تو رکھتا ہے کہ سامنے والا بھی بوں بی ر پیے اسکے اور بلکے تا کہ بیاحیاس دو چند ہو سکے كه جو مارے اتا اہم ہے ہم بھی اس كے لئے

تے بی اہم ہیں۔ ميليز عفان مان بھی جائيں، سي مجبوري تھی، پھر بھی آپ کولگتا ہے بیسب میں نے جان كركيا تو آني ايم سوري، ليس ميس كان پكرني ہوں۔" بوجھل آ واز بریزٹ پے کرسراٹھایا تو عفان کو اسے دیکھ کراسی ہی آئی، وہ واقعی کان پکڑے ی تھی۔ ''تم نہیں برلوگ۔'' وہ ہنتے ہوئے بولا تو

علینه کی جان میں آئی اسرشار موکر بولی۔ « بھی بدل بھی نہیں علق۔"

"اجھا سے بات ہے؟" عفان نے براہ راست اس کی آتھوں میں جھا نکا تھا۔ "جي بالكل جائيس تو آز ماكر ديكه ليس" "بدلاؤتو صاف نظرآ رہاہے، جائے مانو نه مانو-"اب كي عفان كالبحد نهايت سجيده اور عجيب تقا، وه الجھنے لكى ، اس كى نظروں كو جانچنا جا يا تو وه نظرین جرا کرنا شیتے کی طرف متوجه ہو گیا اور

علینہ کو دو پہر کے کھانے کی تیاری کا کہد کر وہاں ہے ہث کئی ، مرعفان احمد کی نظروں میں وہ بس

سه پہر ڈھلنے کو تھی، جب عفت بیکم اور راحلہ سمیت دوسری خواتین عمن اوراس کے بجے کو لئے کھر میں داخل ہوئیں، ادھرعلینہ کی بہنیں بھی پیپردے کرفارغ ہوئیں تو وہ بھی ادھرہی چل آئیں، اسکول کالج جانے والے دیر لڑے كركيال بھي آھے تھے، كھرييں موجود سنانا كي دم زورتو رئی کرول میں سوئے مردمی باہرآ کر بیٹے گئے،علید نے عاجرہ لی کے ساتھال کرسب کو کیری کا شربت پیش کیا تو سب کے حواس بحال ہوئے چھر حمن اور بیچے کو کیسٹ روم میں پہنچایا اور حاجرہ بی کے ساتھ کھانے کی تیبل سیانے

آ ہستی ہے کہا۔ ''اچھا کتنے بجے گیا، کتنی دیر ہوگئی۔''انہوں نے چونلتے ہوئے یو چھا۔ اقریب دس گیارہ نے رہے تھے تے کے، جبوه هرت لك تقي "اجها پھرتو اب كانى دىر ہوگئى، گرى بھى ہو می ہے، فون کر کے کہو کہ تھر آ کر کھانا کھا لے آرام کر لیے، پھر نکلے''اب عفت بیکم کے چرے بر فکر تھی جے دیکھ کر امیر مسکراتے ہوئے

میں لگ کئی، تب ملک ملک اپنی ٹانگوں کو دباتی

"بيٹا! عقان كدهر ب، تظريبيں آ رہا، سور با

' جہیں ممانی جان، وہ تو ناشتہ کرکے ایبے

دوستول سے ملنے چلے گئے تھے۔"علینہ نے

عفت نے اسے آواز دی۔

ے تو کھانے کے لئے اٹھادو۔

"ارے بھئی اسے چھدن تو آزادر ہے دو، ابھی آئے ہوا پورا ایک دن بھی ہیں ہوا اور تم نے ٹائم میل بنادیا اس کے لئے بچوں کی طرح۔ "لو بھلا اس میں ٹائم تیبل بنا کر وفت کا یابند کرنے کی کیابات ہوئی، ارے بچہ بھو کا پیاسا جانے کہاں پھر رہا ہو گا، تو کیا میں خرجھی نہ اول -"عفت بيكم كے ليج ميں تفلي تھي۔

"ارے بھو کی بیکم، وہ ہمارا عقان کمیا چوڑا، جیتا جا گتا بوراستا میس برس کا ہوش حواس رکھنے والانو جوان ہے، کوئی چڑیا کا بچیبیں ، جوادھرادھر بهوكا پياسا بعظتا چررما مو گائ عفت بيكم كي معصوم مي وضاحت برامير صاحب اورمحظوظ ہو كر

'' ہاں نہ بھابھی اور کیا، اتنے عرصے اکیلا ر ہا ہے تو کیا کھا تا پیتا نہ ہوگا، ویسے بھی ہاہرا کیلے رہنے والے زیادہ منظم ہو جاتے ہیں۔" یاور جھی

مُنّا (53) أكست 2016

بھائی کے ہمنوا ہو کر بنتے ہوئے بولے تھے۔ "يربخ وين آپ لوگ وه ومال تفا تو مجوري هي ورنه دل تو اي مين انكا ربتا تفيا مر اب جب یاس ہے تو جوملن ہے جس مدتک مملن ہے اس کے لئے کروئی، مال ہول اس کی۔" عفت بیکم کا نداز جتلانے والاتھا۔ "ارے بھا بھی رہنے ویس تا ان لوگوں کو، الهيس كيا يبعة مال كي ممتا اور تؤب كا-" راحيله جو عفت بیکم کے برابر میں ہی بیٹھی تھیں ،ان کا ہاتھ اسے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی تھیں۔

''واہ جی پیخوب رہی، ہماری تو جیسے اولا د ہی ہیں ہے وہ۔"اب کے امیر کو برالگا۔ ''ارے آپ نے سالمیں، پیرخواتین تو

ہونی ہی جذبانی ہیں۔ "یا ور نے بھی لقمہ دیا۔ "ارے کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو،عفان بھائی دیکھیں گے تو کیا کہیں، کیسے بچوں کی طرح جھر رہے ہیں، لکتا ہے آپ لوگوں کو گرمی زیادہ لک رہی ہے بلاوجہ سب کے موڑ بر رے ایں۔ ' بادی جو بہت ور سے بظاہر لی وی کے آ کے بیٹھا تھا کان گفتگو کی جانب لگے تھے،ان او کوں کی طرف مڑ کر بولا تو سب ہی خاموش ہو گئے، اتنے میں علینہ موبائل ہاتھ میں لئے چلی آئی تو عفت بیلم پھر بے چین ہواتھیں اور علینہ پر

"كيا موا؟ مولى بات؟ كمال ع؟ كب

سوالوں کی ہو چھاؤ کر دی۔

"معلوم ہیں ممانی جان ، بیل جارہی ہے مگر قوین مہیں اٹھا رہے۔"علینہ کے کہیج میں بھی فکر

'' یا اللہ خیر'' عفت بیلم نے تو با قاعدہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھالتے۔

"ارے بھابھی کیا ہو گیا، ماشاء اللہ مجھدار

جوان بجہ ب،عرصے بعد برائے دوستوں سے ملا ے،آجائےگا۔"یاورنے دلاسہ سادیا۔

"بال مماني آپ بلاوجداتي ئينس موري ہیں،میرے خیال سے عفان بھائی اتنے عرصے بعد آئے ہیں تو ہی آپ زیادہ کاسس ہو گئ ہیں۔"بادی اٹھ کرعفت بیکم کے قریب چلا آیا۔ "ارے اتے عرصے بعد آیا ہے، یہاں کے حالات کا کیا بعدات سے اس لئے تو کھبرارہی ہوں۔ "عفت بیلم یا قاعدہ رومانی

"الله خيركرے كا بھا بھى، بلا دجه وسوے نہ یالیں۔" یا ورنے چر مجھایا۔

"" آپ بے فکر رہیں میں دیکھتا ہوں۔ بادی نے موبائل جیب سے تکالا تو باہری دروازے کی جانب بڑھ گیا،سب کی نظریں اسکی تعاقب میں ہوگئی، وہ اوجھل ہوا تو سب ایک دِوسرے کودیکھنے لگے، علینہ الکلیاں مروژنی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی شمن کو جوس دینا تھا۔

\*\* "سوگیا، کب سے آوازیں آربی تھیں ایس ی -"علینہ نے کمرے میں داخل ہو کر آ ہستی سے بیڈ برٹرے رھی اور حمن کے بیٹے کے رضار کو زی سے چھوتے ہوئے بولی۔

''ہاں، اب دن بھرسو کے رات میں پھر جائے گا، جب میرا آرام کا دفت ہوتا ہے تو جاگ جاتا ہے۔ "من کی شکایت میں بھی پیار جھلک رہا

" لكتا ب خوب شرارتي فطي كا اسينايا كي طرح۔"علینہ نے شرارت سے آگھ ماری او عمن شرما کربس پڑی۔

"تم اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ ہارے شرارلی بھائی نے محک تو نہیں کیا حمہیں، ناراض تو نہیں منا (54) أكست 2016

عفان ہتم یہاں نہیں تھیں ویلکم کرنے کے لئے۔'' سمن نے اس کے چہرے کو کھوجتے ہوئے کہا۔ "ارے مبیں، وہ کوئی برائم مسٹر تھوڑی ہیں جو البيس يرونوكول نه ملنے ير ناراض مو جا سي ا علينه في بنت موع كها ''ایک راز کی بایت بتاؤں مہیں ، پیجوشو ہر

حضرات ہوتے ہیں ناکسی پرائم منسٹرے مہیں ہوتے ان کے ترے، بیجی جائے ہی کدان عی رعایا لینی ان کی بیوی بیج ان کا ہر طلم ماتیں ، ان کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلیں، پوری ریاست یعنی کھر پرا نکاراج چلے ان کے حکم کے بغیر پید بھی نہ ملے۔ "من نے سرکوشی سے کہتے ہوئے شرارت سے ایک آگھ ماری تو علینہ نے بھیمصنوعی سجیدگی چبرے پرسجالی۔

"پہتو بہت گر کی بات بتائی آبی آپ نے میں اے اپنے پلوسے باندھ کررکھوں کی۔''علینہ نے با قاعدہ دو ہے کا بلو لے کر کرہ لگائی توسمن نے اس کی شرارت برایک زور دار دھی رسیدگی تووه چلااهی۔

"اوی مال" چیخ کی آواز س کر بیٹا تسمسایا تو دونوں نے جلدی سے منہ پر ہاتھور کھ لیا اور پھر دونوں کی دئی دئی مسی مرے میں مھر

क्रक्रक

"ميري سجھ ميں جيس آتا آخر اس ميں قباحت کیا ہے؟" عفت بیلم کے کہے میں ير يراب واسع هي-

"اورميري مجھ ميں يہيں آتا كه آخرآب لوكوں كو اتنى جلدى كس بات كى ہے۔ "عفان كا لهجه بهمي اكتابا مواتفات

''عفان بیٹا، مجھے تنہارے اس گریز کی وجہ مجھیمیں آ رہی، تم جانتے ہو کہ بیساری باتیں تو

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



يملے سے طےشدہ ہيں، نكاح تمہارى مرضى سے

ہوا ہے اور جہاں تک جلدی کا سوال ہے تو مہیں

البھی طرح ہے ہے کہ باور بھائی کی کیا کنڈیشن

ے، پھر آگے ہم لوگ کج برجانے والے ہیں،

رمضان بھی آ رہے ہیں، تہارا باہرے آنے کا

مسئلہ میں ہوتا تو ہال اور کارڈ ز وغیرہ کے کا مجھی

ہو ہی جاتے۔ امیر صاحب نے عفت کے

مقايلي بيس مزاج خاصا دهيمار كها توعفان كوايخ

کیجے کی تخی کا احساس ہوا، پھر وہ خود بھی نسبتاً نرم

ابو، پلیز مجھے بھی مجھنے کی کوشش کریں، دیکھیں

جھے تھوڑ اوقت جا ہے، میں علینہ کومزید جاننا جا ہتا

عفان نکاح ہو چکا ہے تہارا، پھر وہ کزن ہے

تنہاری اور ویسے بھی تم لوگ اسکائب پر ایک

دوسرے کو دیکھتے رہے ہو، بات کرتے رہے

ہو۔' عفت بیکم نے حفلی سے کہا پھر میاں کی

"د يکھااي لئے کہتی تھی کہنہ ہاہر جیجیں اس

"ارے ای، کیا لڑے کو کی کی شادی سے

"عفان بيثاتم بلاوجه مين خود مجمى كنفيوز مو

ا تکار کی صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کو پہند

رہے ہواور جمیں بھی کررہے ہو، جب کوئی وجہ ہی

تہیں جمہیں کوئی اعتراض بھی تہیں تو پھر تاخیر

كيوں، سى كى بيتى كا معاملہ ہے بيٹا، بيتى والوں كو

بہت آس ہولی ہے، بے شک اللہ نے ہمیں بینی

سمیں دی مراحساس رکھنے والا دل تو دیا ہے نا،

علید ایکی بچی ہے اور اگر تم آج کل کے

طرف دیکھتے ہوئے پولیں۔

کو، پیتا جبیں کن چکروں میں پڑھیا ہو۔'

كرتي بين- "وه چري كيا-

ن آپ لوگ بالکل سیج کہدرے ہیں، مگر

"كيا مطلب ب، اس بات ع تمهارا

کیج میں بولا۔

نو جوانوں کی طرح پہمجھ رہے ہو کہ جائے تمہاری اوراس کی انڈراسٹینڈ تگ ہوگی یانہیں تو بیٹا شادی تو ہے ہی مجھوتے کا نام اور جب سمجھ ہیں سکتے ہم ہمارا مان ہو، ہمارا مان قائم رہنے دو بیٹا۔'' امیر کا دوستا نہ لجھ اب لجاجت بھرے کہتے میں تہدیل ہو گیا، پچھ بھی تھا، عفان ان کی اکلوتی اور جوان اولاد تھا اور وہ جائے تھے کہ جوانی منہ زور ہوئی ہے، اس لئے کہیں نہ ہمیں پچھ فلط ہونے کا ڈراور

''فیک ہے ابو، میں تیار ہوں، میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہو۔''
عفان نے باپ کی آنکھوں میں بے ہی دیمی تو
ان کے قدموں میں بیٹ کر گود میں سر رکھ دیا،
انہوں نے اٹھا کراسے گلے لگالیا، عفت بیگم کی
آنکھوں سے خوشی کے آنسوالڈ آئے اور دل شکر
کے کلے پڑھنے لگا کہ سعاد تمند اولاد، والدین
کے لئے عطیہ خداوندی ہوتی ہے۔

آج کا دن عفان احمہ کے لئے خاص تھا یا نہیں گرعلینہ کے لئے انتہائی خاص تھا، عفان کو گوگی کی گیفیت میں تھا نہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کھل کر کریا دیا تھا نہ اپنے نے تلے انداز کی وضاحت خود کو اور دوسروں کو دے یارہا تھا، وہ حد درج کنفیوژ تھا اور شاید اس کے لئے جھنجھلا ہے کا شکار بھی ہورہا تھا، اس کا بیرو بیدا ور روپ سب کے لئے ہورہا تھا، اس کا بیرو بیدا ور روپ سب کے لئے جیرت کا باعث تھا، کیونکہ مزاجاً وہ خاصا خوش مزاج واقع ہوا تھا۔

رس الرس المراسط المرس ا

گیا تھا جس پر دو پٹہ البتہ رہان کا بھر پور روپ
ابھارنے کے لئے سرخ اوڑھایا گیا تھا، بھاری
کام اور گوں ہے آراستہ ہونے کے باعث میکی
کانی وزنی ہوگی تھی، مگر علینہ انتہائی مہارت اسے
اسے سنبھالے ہوئے تھی، شہر کی مشہور ہونیشن نے
اس کی قدرتی حن کو اپنی پر وفیشنل مہارت کا کچ
دے کر دو آتھ کر دیا تھا، حسن کو دو آتھ کرنے
میک اپ کی میں کام آتی ہیں وہیں ان چیزوں کو
میک اپ کی میں کام آتی ہیں وہیں ان چیزوں کو
اعتماد کے ساتھ کیری کرنے کا فن بھی انتہائی
اعتماد کے ساتھ کیری کرنے کا فن بھی انتہائی
امیت کا حال ہوتا ہے، ہرکوئی علینہ کو کھل کر سراہا
انتہائی حیران دونوں پر نالے لگائے بیٹھا
آتھوں ادر زبان دونوں پر نالے لگائے بیٹھا

''خود بھی تو اتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں، شایدائی لئے جان بوجھ کرانجان بن رہے ہیں، مغرور کہیں کے۔' علینہ نے دل ہی دل میں عفان احرکوصلوا تیں ساڈالیں۔

کے کرکھانے تک کے انظامات میں اس خاندان
کی شان و شوکت کو مد نظر رکھا تھا، ہر چیز بہترین
تھی، سولوگوں کی توجہ بٹی ہوئی تھی، ایک طرف وہ
ہال کی سچاوت دیکھ کرعش عش کر رہے ہتے تو
دوسری جانب وہ متعدد ڈشیز کی اشتہا آنگیز
خوشبوؤں سے آئیس چکھنے اور ان سے سیر ہونے کو
اسخان نہیں لیا اور ان کی تواضع کا آغاز کر دیا، پھر
جب مہمان فارغ ہو گئے تو علینہ کورخصت کرنے
مہمان فارغ ہو گئے تو علینہ کورخصت کرنے
کا تمل سرانجام دیا گیا اور پھراس کے پچھلحوں بعد
کا تھاں ہمی رخصت ہو گئے تو علینہ کورخصت کرنے
مہمان بھی رخصت ہو گئے تو علینہ کورخصت کرنے
مہمان ہمی رخصت ہو گئے تھے اپنے بستر وں میں
کو تجلہ عروی میں پہنچا کرا ہے اپنے بستر وں میں
حا تھے اور نعند کی واد نول میں کھو گئے، گھر میں

ہی مہمان بھی رخصت ہو گئے ،گھر والے دلہا دلہا کو مجلہ عروی میں پہنچا کراہنے اپنے بستر وں میں جا گھسے اور نبیند کی وادیوں میں کھو گئے ،گھر میں سناٹا سا ہو گیا لیکن اس سے بھی زیادہ سناٹا علینہ کے دل میں اتر آیا جب عفان نے کمرے میں آ کرعلینہ کومنہ دکائی کا تحفہ یوں پیش کیا جیسے اس پر

P

E

7

احسان کررہا ہو۔ ''کھول کردیکھ لینا۔''عفان نے سرخ مختلی ڈبداسے پکڑاتے ہوئے کہا تو وہ اسے حنائی ہاتھوں میں تھامے چپ چاپعفان احمد کودیکھتی

یہ وہی عفان احمد تھا جو نون پر اس کی خوبصورتی کے قصے اور اس کی محبت میں اپنے ہجر کے قصے بیان کرتا نہ تھکتا تھا، اپنے دل کا حال سنانے کے لئے اس قدر بے تکان بولتا چلا جاتا کہ علینہ کو مجبوراً اسے ٹو کنا بر تا تو وہ مصنوعی خفگی دکھا کر علینہ سے بات بند کر دیتا مگر بہانے بہانے سے اسے وائس آپ پر مختلف فائلیں بھیجتا رہتا، تب علینہ اس کا مان رکھنے کواسے منا لیتی مگر بہانے آج علینہ جاہ کر بھی ایسانہیں کر یا رہی تھی کیونکہ آج عفان احمد کی تھی مصنوعی نہیں دکھائی دے آج عفان احمد کی تھی مصنوعی نہیں دکھائی دے آج عفان احمد کی تھی مصنوعی نہیں دکھائی دے رہی تھی، ایک دنیا علینہ کی تحریف میں رطلب

اللمان تقی مگر وہ جس کی تعریف سننے کو علینہ کا روال روال ہے چین تھا اس نے نہ تو علینہ کو لفظوں کا خراج بخشانہ نگاہوں کا اوراس پر ہی بس مہیں ہوا وہ اسے رونمائی کا تخذ تھا کر اپنا تکیہ اٹھا کر کمرے میں موجود صوفے پرآ کر لیٹ گیا اور بول اظمینان سے آنگھیں موند لیس کویا کمرے میں وہ تنہا ہو، علینہ دم بخو داس کی کاروائیاں دیکھ رہی تھی۔

تو دوسرے کھے اسے یہ خیال آیا کہ شاید عفان اس سے نداق کررہا ہوں ورنہ اس پر جان نجھا ور کرنے والا اس سے ایسے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے، مگر بہی زندگی کے تھیل ہوتے ہیں، وہ بھی بھی یوں بلیٹ کراپنا دوسرارخ دکھاتی ہے کہ انسان چکرا کر رہ جاتا ہے، علینہ نے بھی بے سالس لے کراہے آپ کوسنجالا تھا، وہ ہرگز خودکو سالس لے کراہے آپ کوسنجالا تھا، وہ ہرگز خودکو عفان کے سامنے ان محوں میں کمزور پڑے نفس سالس کے کراہے آپ کوسنجالا تھا، وہ ہرگز خودکو بیست ثابت نہیں کرستی تھی، یہ علینہ کے نسوائی وقار کاسوالی تھاسواس نے ضبط کی انتہائی حدوں کو جھوتے ہوئے حلق میں ایکے تمکین کولے کو سینے میں اتارا اور خاموشی سے چہنج کرکے لائٹس آف میں اتارا اور خاموشی سے چہنج کرکے لائٹس آف میں اس سے کوسول دور تھی۔

منا (57) أكست 2016

حُنّا 60 أكست 2016

ONLINE LIBRARY

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

سوچی تھی، اس نے نئی زندگی کا آغاز کرتے ہوئے عفان کے ساتھ قدم قدم براس کی محبت اور چاہت کے ہمراہی کے خواب دیکھے تھے مگروہ خواب خواب ہی رہے شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکے، جاگئی آئھوں سے دیکھے جانے والےخواب شاید

ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایسے خوابوں کی تعبیر کم ہی حاصل ہو پاتی ب، مراب علینه ممل طور براس خوالی کیفیت سے باہرآ جی تھی، اسے حق تھا کہ وہ جاہتی تو اسے خوابوں کے توشیخ ایے ار مانوں کا گلا کھوٹے جانے اورایل نا قدری پر مائم کرتی ، بین کرتی اور اسے معلوم تھا کہ اس نو حدخوانی میں سب ہی اس کے ہم آواز ہوں کے کیونکہ وہ حق پر تھی یوں رونيے بيتنے ير، مكر وہ مضبوط اعصاب كى مجھ دار لري هي، اسے پند تھا كماس كى بد جذبا تبت نہ اسے پھورے کی نہاس کے کھر والوں کو، بلکہ رہا سہا سکون بھی چھن جائے گا،سواس نے صبر کا دامن تھام لیا، بعض اوقات انسان کولگتا ہے کہ اس کے بس میں چھے جمی ہیں مراس وقت بیمبر اور برداشت ہی اس کا سب سے بڑا سرمایداور قوت ہوتے ہیں، علینہ جیسے سلجھے ہوئے والش مند لوگ انہی ہتھیاروں کا استعال کرکے آزمائشۇں كے سامنے سينە سپر ہوجاتے ہيں۔ فیروزی رنگ کے خوبصورت کامدار شراؤزر

شرف کے ساتھ اس نے میچنگ فیروزے کے آویزے کا نوں میں لئکائے کھلے نم بالوں کوآ نچل سے ڈھانپ کرسرخ آتھوں میں کاجل ہجایا اور میرون لی اسٹک سے ہونٹوں کو بھر کر انہیں مسکرا ہٹ بخش دی، گو کہ فریش ہو کر واش روم سے نکلتا عفان سمجھ گیا تھا کہ اسے بچھ کہنے کی ضرروت نہیں تاہم چور کی داڑھی میں تنکا کے مصداق اس نے احتیاط علینہ کواینا مرعا بیان کرنا مصداق اس نے احتیاط علینہ کواینا مرعا بیان کرنا

ضروری سمجھا۔ ''ہات سنو ہا ہر کسی کو پچھ پتانہ چلے۔'' ''بیچکم ہے یا درخواست؟''علینہ نے جیکھے چتون سے پوچھا۔

" بحث مت کرو، جو کہدر ہا ہوں وہ کرو۔" عفان نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا تو علینہ کی آنکھیں بھر آئٹس، سیوہ عفان تھا ہی نہیں، ایسے کڑے تیور تو پہلے بھی نہ دیکھے تھے علینہ نے اس کے اور پھر وہ بلاقصور اسے سزا دیتے جا رہا

" آب نه بھی کہتے تو میں یہی کرتی، بعرم ر کھنا آتا ہے جھے اپنوں کا۔ "اس نے بھیلی نظریں جراتے ہوئے خود کومضبوط ثابت کیا، وہ بھاگ کر نہیں آئی تھی، نہ ہی اس کی شریک سفر بننے کے لئے اس نے عفان کے پیر پکڑے تھے اور ویسے جى جب سامنے والے كوہى آپ كا احساس نہ ہو تو كيافائده اس كواينادل چركردكهانے كا، وه پہلو بحالی ہوئی باہر نکل کئی اور عفان جو اس کے آ نسوؤں کی جھلک دیکھ چکا تھا ہے کبی سے ہونٹ چاتا ره گیا اور جاه کر بھی اسے روک نه پایا، وه عجيب كومكول كي كيفيت مين تقا، وه كيا كهنا حابتا ہے کیا مہیں، کیا کرنا جا بتا ہے کیا مہیں، وہ خود انجان تفالو نسي كوكيا بتايا اور جب دل و د ماع ميس جنگ چھڑ جائے تو دونوں ایک تقطے پرمفق ہونے کی بجائے اینے اینے موقف کو لے کر ضدیراڑ جاس تو بيارے انسان كى يمي كيفيت مواكرني

حُنّا(58) أكست 2016

''ارے بیٹا، رمضان کے چاند کا اور کس کا آج 29 شعبان ہے، خواتین نے تو اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، ہم بھی چلیں گے نا پھر مسجد کی طرف تر اور کے وغیرہ پڑھنے۔'' امیر نے جیرت بھرے لیجے ہیں کہا تو عفان خفت زدہ ہوکر گدی محجانے لگا۔

'' ''سوری مجھے دھیاں' ہیں رہا۔'' ''ا ہے عرصے اپنے گلجراور وطن سے دورر ہا ہے، یہ تو حال ہونا ہی تھا۔'' عفت بیکم فوراً عفان کے بےعلمی پر خا تف ہو گئیں۔ ''کے بےعلمی پر خا تف ہو گئیں۔

''انوہ ڈہن تم بھی نہ کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا، بس تمہاری مرضی کے خلاف ہا ہر کیا بھیج دیا، اب تم ساری عمراس بات کا حوالہ دینا ہر کما کمزور پہلو میں۔'' ابی جان نے لاڈلے بوتے کی کھنچائی پرسخت برا منایا، اتنے میں نیوز اینگر کی آواز نے سب کوہی اپنی جانب متوجہ کرلیا۔ آواز نے سب کوہی اپنی جانب متوجہ کرلیا۔

" ناظر بن اس وفت آے بی ی چینل سب
ہے پہلے آپ کو بہ خبر دے رہا ہے کہ رمضان
المبارک کا چا ندنظر آگیا ہے، ہمیشہ کی طرح سب
سے پہلے ہم نے ہی خبر نشر کی ہے۔ " نی وی پ
بریکٹ نیوز کی سلائیڈ اب پوری اسکرین پر پھیل
چی تھی۔

" مبارک ہو بھی رمضان کا چاندنظر آگیا دیکھے انہائی پر آ ہے۔" امیر نے اٹھ کرسب سے پہلے ابی جان گیا۔

کے آگے سر جھکایا تو عفان نے بھی ان کی تقلید ہوں، آپ بھی کی ، پھر عفت بیکم اور علینہ ابی جان اور امی جان ہوں، آپ بھی نے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوئے تو دونوں نے اپنے بال نے سب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈھیرول اسی مخصیت کا بی اور کو دو ہرا فا کدہ، بے لوث محبت اور پر کے سامنے سے موجودگی کا دو ہرا فا کدہ، بے لوث محبت اور پر کے سامنے سے خلوص دعا کیں، بات ہات پر نچھاور ہوئی ہیں۔

داس دعا کیں، بات ہات پر نچھاور ہوئی ہیں۔

داس دعا کیں، بات ہات پر نچھاور ہوئی ہیں۔

داست کا جرہ سے کہہ کر میٹھا تیار کروا میں ایے بی کھیل ہیں۔

داست کا کو کی کا دو ہرا فا کدہ سے کہہ کر میٹھا تیار کروا میں ایے بی کھیل ہیں۔

داست کا کو کی کا سے کہ کر میٹھا تیار کروا میں ایے بی کھیل ہیں۔

داست کا کو کی کا سے کہا کر میٹھا تیار کروا میں ایے بی کھیل ہیں۔

داس کی کی کو کی کھیل ہیں۔

داس کے سامنے سے کہا کر میٹھا تیار کروا میں ایے بی کھیل ہیں۔

داست کا کو کی کی کھیل ہیں۔

داس کی کھیل ہیں۔ کو کھیل ہیں۔ کی کھیل ہیں۔

داس کی کھیل ہیں۔ کی کھیل ہیں۔

داست کا کھیل ہیں۔ کی کھیل ہیں کی کھیل ہیں۔ کی کھیل ہی

دوہ تمہارے ابوسحری میں میٹھا ضرور کیلتے ہیں اور ڈراچیک کرلینا مینو نے دہی جمانے رکھ دیا تھا۔'' عفت بیکم نے علینہ کوہدایات دی تو وہ'' جی اچھا'' کہتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ ''چلو بیٹا نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، تراوت پڑھنے چلنا ہے۔'' امیر نے عفان کو مخاطب کیا تو وہ بھی اثبات میں سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، ہاتی

公公公

سبب کی نظریں دوبارہ کی وی کی طرف متوجہ ہو

وہ گہری نیندسویا ہوا تھا کہ زور دار آواز نے اسے ہڑ بڑا کرا تھنے پر مجبور کر دیا اس نے جھنجھلا کر آواز کی سمت دیکھا تو موہائل پر بجتے الارم نے اسے اور طیش دلا دیا ،موہائل اٹھا کر دیکھا تو تین نج رہے تھے۔

''بیر کیا جہالت ہے، کس نے لگایا میرے موبائل میں الارم۔''اس نے موبائل خاتی بستر پر تقریباً پیٹنتے ہوئے کہا۔

ر بہالت نہیں آپ کی معلمی ہے، آج پہلا روزہ ہے اور سحری پر سجے وقت پر اٹھنے کے لئے بیہ الارم میں نے لگایا ہے۔'' کمرے سے ملحقہ واش روم سے برآ مد ہوتی علینہ نے بنا اس کی جانب د کھیے انتہائی پرسکون انداز میں کہا تو وہ مجل سا ہو

" دمیں سحری کی تیاری کے لئے نیچے جارہی ہوں، آپ بھی فریش ہوکر نیچے آ جائے۔ علینہ نے اپنے بال کچر میں سمیلے اور چہرے کے گرد اسی مخصوص انداز میں دو پٹہ لپیٹا جو اب اس کی شخصیت کا ہی ایک حصہ معلوم ہوتا تھا، وہ نظروں کے سامنے سے ہٹی تو بیٹر کے عین سامنے رکھی فرریس میں وہ بے دھیائی میں وہ بے دھیائی میں اپنے ہی سامنے رکھی اپنے ہی سامنے رکھی میں اپنے ہی سامنے رکھیے اُڑھا اس کی نظریں اپنے ہی سامنے ہی سامنے رکھیے اُڑھا اس کی نظریں اپنے ہی سامنے رہے ہی سامنے رکھیے اُڑھا اس کی نظریں اپنے ہی سامنے ہی سامنے رکھیے اُڑھا اس کی نظریں اپنے ہی سامنے ہی سامنے رکھیے اُڑھا اس کی نظریں اپنے ہی سامنے ہیں سامنے ہی سامنے ہیں سامنے ہی سامنے

ом @ ом {

FOR PAKISTAN



# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



چرے اور خدوخال کاعکس دیکھ رہی تھیں مگر دل و دماغ برنسی اور ہی کی شخصیت کاعلس منڈلا رہا ہے، وہ چھمجھ جیس یار ہاتھا کہا ہے کیا کرنا ہے یا اسے کیا کرنا جاہے، علینہ اس کی بجین کی معلیتر تھی چرعلینہ کے والد کی طبیعت خراب ہونے پران دونوں کا تکایر فون پر اس وفت طے کر دیا گیا جب وہ اعلیٰ تعلیم کے خصول کے لئے اندن میں تھا، علینہ اس کی محبت تھی، وہ اسپے پیند بھی کرتا تھا، وہ غیر معمولی حسن کی مالک تھی، لیے گھنے بال، انتبائي هلتي بوئي رنگت، سروقد، نازك اندام اورسب سے بڑھ کران کے مزاج اور پیندنا پیند بھی ایک تھی، وہ علینہ سے اسکائی پر بات بھی كرتا تفاء مراس في بھى علينه ميں بدلاؤ توكس نہیں کیا،لیکن اب جب اس نے علینہ کو اپنے مدمقابل ديكها توعلينه مين آيا بدلاؤ مفيقي معنول میں نظر آیا اور اس نے محسوس کیا، وہ جواس نے اب تک مہیں کیا تھا کہ وہ خود عجیب مشش و پنج کا شکار ہو گیا اور پھرشادی کیونکہ یاور کی علالت کے باعث يهل سے طفحی اور جب تک وہ سب کھھ مجهد كر دوسرول كوسمجها ياتا بهت دير مو چكي هي اور ویسے بھی کچھ بھی تھا وہ خود ایک تہذیب یافتہ مشرقى مردتها وه كيے كهدديتا كديدخودكو ممدوقت اسكارف اور دوسيخ مين ليني علينه وه توحبين ب جواس کے دل و دماغ میں بہتی ہے، کیونکہ ایسے میں اسے ہی غلط اور مور دالزام تھرایا جاتا، بہلے عشرے کے کررتے کررتے اے بیاصاس بھی البھی طرح ہوگیا تھا کہ علینہ اور اس کے درمیان ایک واضح لکیرآ چکی ہے، کون سی ہے اور کون غلط به جاننا تو در کناروه به بھی تہیں جانتا تھا کہاس لکیرکو منانا کسے ہے کیونکہ وہ بھی علینہ کو کھونا جہیں جا ہتا تھا، مگر کوئی تھا جوسب کھھ جانتا تھا۔

مبلاعشرہ اختنام کی جانب گامزن تھا، نیکو کار مزید حشوع و حضوع سے عبادتوں میں مصروف عظے کہ وفت ہاتھوں سے لکلا جارہا ہے اور غافل دس دن بورا ہونے بر شکر ادا کر رہے تنے کہ چلو تفل بیں دن رہ گئے اور روزے دارول سے زیادہ بے روزہ داروں کو آخری عشرے کا انتظارتھا کہ کب بازار ھلیں اور کب وہ ان کی رونق بنیں، اس دن بھی سب بہت مصروف تھے، آج محلے میں افطاری بانٹی جارہی تھی، اویر سے عفان علید سمیت این دوستوں کے یہاں انوا يَبْتُرْتِهَا تُوعلينِه كَيْ مصرو فيت تو دو كني هي اس نے جلدی جلدی عصر سے پہلے تمام افطاری تیار كرواني چرعمرى نمازے يہلے نہائے كمرے میں آئی، وہ سل کے لئے واش روم میں جانے ے پہلے اپنی الماری کھول کر ڈریس متخب کرتے لکی تو عفان جو کا ہل سے آ ڑھا میر ھابیڈیریر اہوا تھا، اٹھ کراس کے پاس چلا آیا، علینہ نے تعجب سے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ مڑا اور ڈرینگ تیبل کی دراز سے ایک براسا پیک اٹھا ليااورعلينه كي طرف بوها ديا\_

" سي پين لوء آج كي بارني بهت خاص ب، میرے دوستوں اور ان کی سیملو سے تہاری براہ راست پہلی ملاقات ہے، فرسٹ امیریشن از دل لاست امريش -"اس في آخرى جمله زيرلب مسكراتے ہوئے كہا تو علينہ نے مھى جوايا مسکراتے ہوئے ہائس تھام لیا، پھراس نے ڈیے كا وُهلن مِثامًا تو دهائي ربك كاهيفون كا انتهائي خوبصورت ستارول سے مزین جوڑا اس کی آ تھوں میں بہند بدگی کا رنگ بھیر دیا، اس نے شرف اٹھا کر خود سے لگا کر دیکھنے کے لئے استيول ہے ميش تفامني جا ہي تو استين نہ يا كر میدم اس کے چرے پر دوڑنی سرت غائب ہو

الم چرے برآتے جاتے رنگ اور اتار چر حاد، تن ا ہوتی رئیس صاف دکھاتی دے رہی تھیں۔

عُنّا 60 أكست 2016

"بياتو سلوليس بي؟" اس في عفان كي طرف مؤتے ہوئے کہا۔ " الله به جديد فيشن كاسوث ب، ديكهواس كافيرك ديزائن اوركث، ديزائنرسوث. "آئی ایم سوری، میں اے مہیں مین سكتي- "علينه كالبجيطعي تقاب " كيون؟ اس لئے كه إسے ميس لايا

"جى تېيىس، اس كئے كه آپ اسے ميرے

لے لائے ہیں، آپ اچی طرح جانے ہیں

میرے انکار کی دجہ، آپ یجے تو مہیں ہے عفان،

الياآب جانة تهين مجھے،آپ كواچى طرح

معلوم ہونا جا ہے کہ میں فیشن اور جدیدیت کے

نام پر ہر کر این تمالش مہیں کرواؤں کی۔"علینہ

نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو

عفان نے اسے بازوے پکڑ کر بول کھینجا کہاس

کی مرخم کھا گئی اور عفان کے عین مقابل کھڑی ہو

الی، وہ اس کے اتنے قریب سی کہ اس کے

وجہیں جانتا میں مہیں، میں جے جانتا تھا

تم وہ ہر کرمبیں ہو، بیکیالبادہ اوڑ صرکھا ہے مہیں

، کیا ڈرامدلگار کھا ہے، اس بہروپ کی کیا وجہ ہے

علینہ مہیں جانتا میں اور میرے اس انجانے بن

دایکسکوزی مسٹر عفان یہ ڈرامہ نہیں حقیقت ہے اور بہروپ نہیں ہے ہے، یہ تو ہماری

اصل ہے، میری آپ کی، خدارا اپنی المحصیل

کھو گئے عفان آپ کی عزت آپ کی بیوی ہوں

يں، جاہے آپ نے دل سے مانا ہو ہيں ،سين

ے میرے دن رات کا چین عذاب کر رکھا

ہے۔ ووایک ایک لفظ چباچبا کر بولا تھا۔

مول -"عفان كے ليج ميس كا كى \_

نے، میں تو۔" " ال تم تو بهت معصوم اور نيك اطوار موء غلط لو میں ہوں، اندھا ہوں، دکھانی مہیں دیتا بحصى غلط راستے ير چل ربا ہوں ، تم سيح ہو، جوشو ہر کی باب میں مان رہیں، اس کی پند ناپند کا خیال بیس رکھرای "اس نے زہر خند کہے میں سرجھنگتے ہوئے اور ساتھ ہی اس کاباز وبھی جھنگ کراسے خود سے دور کر دیا اور وہ تظریں جھکائے س کرنی ایک جانب ہوگئے۔

"ميس آب كوكيا اور كتنا مانتي مون، اس بات كويا تومي جانتي ہول يا مير اللہ اور غلط بات تو والدين كي محمي لهيس ماني جاتي اكروه سي كورب كا شریک تھبرا کراپنا ہمنوا ہونے کی کہیں ، اولا دمھی نافرمانی کا مرتکب مہیں تھیرنی ایسے میں، ندہب کے معاملے میں ایس دعا دیتی ہیں ہیں، میں ....میری پندنا پندسب آپ کے سامنے ہیں مراللہ کے معاملے میں، میں صرف اللہ کی جوابدہ ہوں سو مجھے صرف اسی کی قلر ہے۔" وہ سائس رو کے بغیر کہہ کرواش روم میں جاھسی اور وه مونث کانتااس کی پشت دیکتاره گیا۔ \*\*

شرعی طور پر میں آپ کی بیوی ہوں ، میری عزت

" کہنا کیا جا ہتی ہوتم، بے غیرت ہول

میں، تم بری غیرت والی ہو۔" عفان نے اس

کے بازو پرائی گرفت مزید مضبوط کی تو تکلیف

کے دوچند ہوتے احساس سے اس کی آ تکھیں اور

حلق دونوں تم ہو گئے اس نے کلو کیر کہے میں کہا۔

ایا کیے کہائی ہوں میں اور کیا غلط کہا ہے میں

"ميري بات كوغلط رنگ مت ديس عفان،

کی حفاظت کرنا فرض ہے آپ کا۔

" مجتصابيها كيول لك رياب علينه كه لبيل نه کہیں تم بھی غلط ہو۔" مہرین نے اسے بیٹے کو

دنيا (6) أكست 2016



تھیکیاں دے کر سلاتے ہوئے کہا، آج امیر صاحب کے کھر سب افطار بارتی پر مدعو تھے، تو مہرین کوسب نے ہی اصرار کر کے روک لیا اور اس کے آرام کے خیال سے کہ یہاں سب بے کو د میسے والے ہیں تو اسے پھر بیٹ ل جائے گا اس کے میاں نے اعتراض میں کیا، مہرین کو کہ میں علینہ ہے چھ سال بوی تھی مردونوں میں بے حد دوسی هی، مهرین خود شادی شده هی اور پھر واقت بھی تھی کہ علیندا ورعفان بھی ایک دوسرے کو پیند کرتے ہیں مرجب شادی کے بعد آج دونوں کو چے سے ساتھ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اس نے فورا ہی محسوس کرلیا کہ دال میں چھے نہ چھے کالا ہے اور پھر جب سب تماز وتر اوت کے خارغ ہو كرستانے ليك كے تو ميرين نے كام كے بہانے علینہ کو اسے پاس بلوا لیا اور علینہ تو جیسے منتظرتهی اس نے ساری بیتا الف سے ہے تک کہد سانی تو مبرین کھے خود جیرت میں بتلا ہو گئی مگر جب اس نے عفان کے بچائے علینہ کومور دالزام تشهرایا توعلینه بری طرح چونک آهی۔

"يهآپ كهدرى بين مهرين آيى؟ مطلب

کیے کہ عتی ہیں آپ ہے؟'' ''دیکھوعلینہ ہات بچھنے کی کوشش کرو، دیکھو کوکہ یات واضح ہو چی ہے مگر جس طریقے سے یہ بات ملی ہے ہیں جہیں ہے، دیکھوجس طرح طیش کے عالم میں کہنے والا بندہ وہ کہہ جاتا ہے جو وہ بیں کہنا جا بتا یا اے بیں کہنا جا ہے بالکل اس طرح دوسرا بنده سامنے والے کا مطلب اس طرح تہیں سمجھ یا تا جیسے اسے سمجھنا جا ہے، دیکھو برعمل كاردمل موتا ہے،عفان كا يوائن آف ويو این جگہ بالکل واسح اور کلیئر ہے کہ اس نے جس علید کوچایا، ول بیل بسایا دو اس علید سے قطعی مختلف تھی جو آج اس کی زندگی میں واخل ہوئی

ہے،اس لئے تو کہتے ہیں کہ شین ہر کز انسان کا لعم البدل مبين، ديكه لواسكاتب يراس في اتى توجہ میں دی تمہارے تبدیل ہوئے علیے، اب یہاں جب اس نے نہ صرف مہیں ہمہ وقت اسكارف بلكه باهر نكلته وفتت بإتفاعده حجاب وعبايا میں ویکھا تو اس کا چونکنا فطری ہے، کیکن تم نے بات کی اصل کو کھنگا لئے کے بجائے خود کوخود ساخته خول میں بند کر دیا، پارتم بیوی ہواس کی

حمہیں پوچھنا چاہیے تھا۔'' ''تو کیا میں روتی پیٹتی پیر پڑ جاتی اس کے۔"علینہ کوشدت سے اپنی سہاگ رات کی تذكيل كااحساس تفايه

' دہیں بوقوف اوک حق بات کہنے کے لئے ضروری تومبیں کہ احتاج کا سہارا ہی لیا جائے، نری اور حلاوت سے بھی تو اینے جذیات آگے پہنچائے جا سکتے ہیں، مرتم نے اس کی سینی ہوئی لكيركومان كے بجائے اس ير يورى ديوار كھرى کرنا شروع کردی جس سے ظاہر ہے دوریاں اور فاصلے کم ہونے کے بچائے بڑھ گئے۔" مہرین نے اس کے ہاتھ اینے ہاتھوں میں لے لئے تو اس کادل شدت سے بقرآیا۔

كتن دن كا غبار تها، وه ملك ملك مهرين كي آغوش مين سكنے كى جباس كى بچكياں كم ہوئيں تو مہرین نے اس کا چرہ اینے ہاتھوں میں لیا اور اس کے تم رخساروں کو اپنی الکلیوں کے بورے صاف کرتے ہوئے ہوئی۔

'' دیکھوعلینه ،ایک ہوی کا اینے شو ہر کا مثانا بارجهانا گناه مبیس اور ایک بات یا در کھواز دواجی زند کی میں عموماً جھکنا عورت کوہی بر تا ہے، ارے عورت کا دوسرا نام بی قربانی ہے، بھی بٹی بن کر، بھی بہن بن کر اور پھر بیوی اور مال بن جائے تو ..... وهسوئے ہوئے سینے کی طرف دیکھ پیار

ہے ہنسی تو علینہ بھی مسکرا دی، بہت دنوں بعد وہ یوں مل کر ملی تھی، مہرین نے دل ہی دل میں اس کے بوں ہی بنتے رہنے کی خوب دعا تیں ما تک لیں اور جب اینے اور پیارے دعا مانکتے ہیں تو وہ قبول ہوہی جایا کرتی ہیں۔

آج بار موال روزه تفاء سب اوك افطار کے دستر خوان پر جمع تھے، حاجرہ اور مینو پکن سے لواز مات لا کر علینے کو دے رہی تھیں جنہیں وہ دستر خوان برسجار ہی تھی ،ان کے تھرانے میں تحر افطار خاص طور پر دسترخوان پر بی کیے جاتے ،الی جان اس حوالے سے لیبل کے سخت خلاف تھے، ٹائلوں کولٹکا کر کھانا ان کے نز دیک کھانے کی بے حرمتی تھی سو ویسے اس بات کا اہتمام ہو نہ ہو رمضان كريم مين ان كالبيظم ضرور مانا جاتا، تب ہی عفت نے عفان کومخاطب کیا۔

"بیاتم افطار اور تراوئ سے فارغ ہو کر علینہ کو لے کرعزیزہ بیٹم کے ہاں چلے آنا۔ "كون عزيزه بيكم امى "عفان في انجان

نام سنتے ہوئے جرت سے پوچھا۔ "بياعزيزه بيكم ايك حجوثا سايدرسه چلالي ہیں، وہیں انہوں نے ایک چھوٹا سا وولیشنل سینٹر جمی کھول رکھا ہے جہاں نا دار بچیوں اور ضرورت مندخوا تين كواسي پيرول ير كفرا مونے كے لئے مخلف منرسکھائے جاتے ہیں، میں ہرسال رمضان مين أنهيس عطيات بجهواني بول بتم مجهو میری برانی جانے والی ہیں ، بردی ہی نیک اور خدا ترس خاتون بين، مكر بينا ساته دهيان ركهنا وه بہت دیدارادرشری بردہ کرنے والی خاتون ہیں، تم بركز كم ين نه داخل مونا ، علينه كو جحوا دينا-" عفت بیلم نے تفصیل بتائی تو عفان نے اثبات ميں سربلا ديا اورائے ميں مغرب كى اذان ہو كئ تو

سے افطار کرنے میں مشغول ہو گئے۔ پھر تمازمغرب کے بعد جائے کا دور چلا، تو بادی بھی چلا آیا، وہ آفس کے کام کےسلسلے میں پندرہ دن کے لئے اسلام آباد جارہا تھا تو سب سے ملنے چلا آیا، سب سے علیک سلیک کے بعد وه عفان کو لے کر حجیت پر چلا آیا۔

"اورعفان بھائی، کہے کیسی گرررہی ہے، میں نے سوجا ذرا آپ کے ساتھ کی شپ لگانی جائے بہت دن ہو گئے موقع ہی ہیں ال رہا ساتھ بیضنے کا۔' ہادی نے جہت پر بڑے گنت پر ہم دراز ہوتے ہوئے عفان سے کہا جوخود بھی گاؤ عليه برسرتكا كرآسان كود يلصفه بين مصروف تها، وه اور مادی بچین سے ایک دوسرے کے بہت قریب رے تھے اسکولنگ بھی ساتھ کی تھی ، مگر پھرعفان بابر جا كرايي لائف مين برى موكيا اور بادى یہاں این زندی میں، سوطویل عرصے کی دوری نے کائی عرص ل کر بیٹھنے کا موقع فراہم نہ کیا تھا، آج بہت دنوں بعد دونوں بوں اسلے ساتھ بیٹھے تھے اور عفیان تو ابھی یہاں آ کر دوبارہ کس سے اس طرح عل مل بى جيس يايا تفاكه ولي سے آج اسے موقع ہاتھ آیا تو نہ جا ہے ہوئے بھی دل كاهكوه زبان يركي آيا-

"بس بار،مت پوچھو،بس گزرہی رہی ہے جیسی سیسی" عفان نے معندی آہ بھری تو ہادی چونک کراتھ بیھا۔

"ارے کیوں عفان بھائی۔" "سب کھ بدل گیا ہے یار، لوگ، عادیس مزاجے" عفان کہتے کہتے رکا تو ہادی نے اس کے شاتوں پر ہاتھ دھرا۔

"عفان بھائی معاملات ڈسکس کرنے سے حل ہوتے ہیں،آپ جھے ڈیرسیڈ لگ رہے ہیں جبد جہاں تک میں آپ کو جانتا ہوں آپ ایسے

منا (62) أكست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

منا (63) أكست 2016



مہیں ہیں،آپ تو بہت خوش رہنے والے بندے

السيار جب خوش ريخ كاكوني جوازي ندر بو کسے خوش رہا جائے۔ عفان کے کہے میں سخت مایوس تھی، مادی کو انداز ہ ہو گیا تھا کہ بات وافعی کافی سجیرہ ہے مرکبوں کہ عفان کھل کر نہیں بول رہا تھا تو وہ مجھ نہیں یا رہا تھا کہاس تھی کو کیسے سلجھائے ،اتنے میں عشاء کی اذان ہوگئی تو اس نے عفال سے کہا۔

"آج ميرے ساتھ چكے گا تراوتك ير صف-" يه كهه كروه الله كمرا بوا تو عفان بهي خاموتی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے چل دیا، تراوت يرصنے كے بعد وہ اے ايك آس كريم بارار میں آیا اس نے خود ای دونوں کے لئے عاکلیٹ آئس کریم لے کرآ گیا اور پھر چند محول کی خاموتی کے بعد بولا۔

"آباس شادی سے خوش نہیں؟"اس کا سوال اتنا اجا مك تقاكه عفان برى طرح چونك ا شا چرایک شندی سالس کے کرا ثبات میں سر ملا

ابد یات او شادی والے دن سے بی ہم سب نے ہی محسول کی مرکبا دجہ ہے بیمبیل مجھ یائے جبکہ آپ دونوں ایک دوسرے کو پہند کرتے

اب جبكه بادى خود بات كى تهدتك بانج يكا تھا عفان نے بھی اس ملن سے نجات حاصل كرنے كے لئے اسے سب كهدؤ الا۔

"عفان بھائی،آپ بات س کر مجھے جیرت ہورہی ہے، عفان بھائی آپ کو پند ہے قرآن كريم ميں ارشاد ہے كہ ہم نے ياك مردول كے کئے پاک عورتیں رہی ہیں،مشربی ماحول میں رہ كرمجمى آپ كى غلط كام مين كيس برك اور يقينا

آپ کے نزویک ایے جسموں کی نمائش کرتی لؤكيان قابل ستائش در هي جب بي تو آب نے ان کی جانب نظری جبیں اٹھا تیں وگرنہ کیا اس آزاد ماحل میں آپ کے ایک اشارے پرقدم قدم يرخود كو پيش كرتي الركيون كا حصول ناممكن تھا؟ عِفان بھائی شاہد آپ کی کہی لیلی اوپر والے کو بھا گئی اور علینہ میں یہ بدلاؤ آیا کیوں کہاس نے اپنی شان کے مطابق اپنا وعدہ جو پورا کرنا تھا، آب کی باک دامنی کے صلے میں آپ کو علینہ جیسی با پردہ بوی عطا کی، جس پر اب سوائے آپ کے کسی کی نظریں نہ پڑے جس کا بنا سنورنا ،حسن وادا میں سب آپ کے لئے ہوں ك-" بادى نے ايك جذب كے عالم ميں كہا تھا اس کے لیج میں عفان کے لئے، اس کی قسمت کے لئے رشک تھا،عفان میک ٹک ہادی کود میسنے لگا اور پھراس نے کردن جھکا کر چند ٹانیوں کے کئے آٹھیں بند کیں، پھر دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور بادی کی طرف دیکھ کر بولا۔

" بی کہا ہے کسی نے مخلص دوست بھی خود الله كى ايك بوى تعت ب، مير ، دوست تم نے میراا نداز فکر بدل دیا ، پیتهبین میں کیوں منفی ہوکر ہرشے کا جائزہ لے رہا تھا، شایدای لئے جھے ہر شے غلط لگ رہی تھی ، واقعی آپ کے دیکھنے کا رخ طے کرتا ہے کہ دیوار پر تصویر سیدھی للی ہے یا

''انس او کے ،آخر دوست کس کئے ہیں اور شكرتواس بات كاب كرآب كوميرى بات مجهآ كى آب ميرى رائے سے مفق ہو گئے \_" بادى نے مسراتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہس دیا۔ "چویار مجھامی کے کام سے علینہ کو لے كرجانا ٢- "عفان كو يكدم يادآيا تووه الصكفرا السن 2016

"اں چلیں جھے بھی پیکنگ کرنی ہے۔ بادی بھی اٹھا اور وہ دونوں باہری دروازے کی . جانب بڑھ گئے۔

"عفان ذرابيد ليصح كاسى ذي كيول ملي نہیں ہورہی۔" کمپیوٹر پر بیٹھی علینہ نے موبائل پر فیس یک میں کھوئے ہوئے عفان کو مخاطب کیا تو وہ سلندی سے انگرائیاں کیتے ہوئے اٹھ کھڑا، پھر کمپیوٹر کے باس آ کرعلینہ کی مطلوب ی ڈی ملے كر كے مڑنے لگا توعلينہ نے اسے پھر روك ليا۔ " ورا رکیے گا، بیر پیتر مبیں بار بار رک رہی ہ، جانے خراب ہے یا بی سی میں کوئی فالث رہا ہے۔ علینہ نے نگائیں کمپیوٹر یر مرکوز رکھتے ہوئے کہا تو وہ اثبات میں سر بلا کروہیں رک گیا،

س ڈی ملے ہوگئ تھی جہ "ناظرين بيروه كتتى ہے جس ميں حضرت نوح نے سفر کیا اور ناظرین اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں وہ پہاڑ جہاں حضرت موٹی اللہ تعالی ہے ہم کلام ہوتے تھے۔" سی ڈی بلاسلسل چل رہی تھی،عفان جو کھڑا تھا، وہیں علینہ کے ماس رہی چیئر پر بیٹھ گیا جوعلینہ نے ہی دانستہ لا کررھی تھی،آدھے کھنٹے میں ٹی ڈی حتم ہو کئی اور عفان جیے مبہوت ہو گیا ،علینہ نے آ ہستی سے کہا۔

"اب تك توجم نے ان جلہوں كے بارے مين سنا تقااب ديمينا كيبالكا-"

"يي تو د يلين كي چيز ب، انفرستنگ اور کون کون سی می ڈیز لیس تم نے۔"علینہ سے یو چھتے ہو چھتے وہ خود ہی دراز میں سے می ڈیز تکال كر خود بى ايك ايك كركے ديكھنے ليا جو علينه عزیزہ بیلم یہاں سے والیس بر لیتی مونی آئی تھی، تب عفان نے کوئی توجہ نہ دی تھی ، بس بے منٹ

غلط كوغلط عكريد يادر كهوكيجى اورجرس كام ليا جائے تو بح بھی ضدیس آجاتا ہے، اس لئے بہت مسجھ داری ہے اسے اس جانب گامزن کرو، پھر جاراتوندجب بحدآسان بيكوناسيمشكل بنا کر دل میں نفرت اور بیزاری بٹھائی جائے،

منا (65) أكست 2016

کر دی تھی، عفان کی دلچینی دیکھ کرعلینہ کولگا کہ

اس کی کوشش کامیاب ہوگئی،اس نے دل ہی دل

میں مبرین آپ کاشکر بیا دا کیا، بیان بی کا آئیڈیا

تھا کہ عفان کونہاہت ملائمت کے ساتھ وین کی

جانب گامزن کیا جائے حالانکہ تب علینہ کو لگا تھا

كه مهرين كامشوره اورآئيڙيا قطعاً قابل مل مهيس،

ہیں نہ تلاوت قرآن یا ک، روز ہ بھی بس ایسا لگتا

ہے کہ نعوذ یاللہ اللہ کے بچائے کھر والوں کے ڈر

سےرکھے ہیں، روزہ رکھ سارا دن یا سونا یا تی وی

د يھناياموبائل يرفيس بك يربزى ربناءايك آدھ

دفعہ میں نے احساس بھی دلایا تو کہنے لکے ہال

مجھے بھی معلوم ہے سب، میں بھی مسلمان ہوں، تم

حال ہو گیا ہے تقریباً کہ ہم صرف نام کے

مسلمان رہ مکئے ہیں اورتم بیانہ جھو کہ وہ باہر رہا

ہے تو دین سے دور ہے، مغرفی دنیا میں رہے

والي بعض مسلمان تو اس فدر اسلامي اقدار كي

یاسداری کرتے ہیں کہ ہم اسلامی ممالک کے

مسلمان جھی شرمندہ ہو جا نیں، بیرسب چیزیں

روایات و پاسداری کو نبھانا ، اچھے برے کی تمیز ہر

شے انسان کے اندر سے ہوئی ہے، کیونکہ دنیا کا

كوئي ندهب بهي غلط كامول كواحيها مبيس كهتا بعقل

شعورسب كوبرابر بانتظ محت بين توبدانسان كابي

قصور ہوا نا کہ وہ جانتے یو چھتے سے کو چھ سمجھے اور

''علینہ دیکھو ہیتو آج کل ہرمسلمان کا پیہ

''اپیا کیے ممکن ہے آئی ، وہ تو نہ نماز پڑھتے

اس فے میرین سے کہا بھی تھا۔

زياده ملانى شەبنو\_

(64) Min

یارے ذہب کے لئے پیار محراجذبہ پیار کرنے کے لئے پیارمحبت سے کام لینائی بہتر ہوگا، وکرنہ و و کوئی بحیمیں اس کے اعمال کی جوابدہ تم مہیں وہ ے، بس بطور بوی اور دوست تم کوشش ضرور کرو، تم نے سامبیں نیت صاف تو منزل آسان، تو جب اتنے اچھے کام کے لئے قدم اٹھاؤ کی تو اوپر والا كيون تمهارا ساتھ نہ دے گا۔" ميرين في رسانیت سے کہا تو علینہ کے دل میں بھی ایک حذبهاورلكن ببدا موكيا ، واقعي اكرآب كويج سمت كا لعين كرانے والامخلص رہبرمل جائے تو منزل تك پہنینا بھی بہت سہل اور آسان ہو جاتا ہے اور بالكل يبي موا تفاعلينه كواينا مقصد حاصل كرنے میں بہت زیادہ تک و دوہیں کرنا بردی تھا،عفان اس طریقے سے ندہب سے قریب ہو گیا، وہ اللہ کے قریب ہور ہا تھا اور اللہ اس کے، کیونکہ اس کا

ایک قدم میری جانب بردهاؤ، میں دس قدم تمهاري جانب بروهون گا، تو محلا وه كب اسے وعدے سے مکرنے والا ہے۔ \*\*

" بيكيا بات موئى بھلا، ابھى تو وه آيا ہے، آپ پھراہے جیجے کی باتیں کر رہے ہیں۔' عفت بیم کے لیج میں بے انتہا تفلی تھی، آج سب افطار کے بعد الی جان کے کرے میں جمع

"ارے بیلم میں کون سااے ملک سے باہر بهيج رما مون اورآب ليسي بيكانه باللي كرربي ہیں، ارے آخراس کی یہ پڑھائی لکھائی کب م آئے کی، اب اس نے برنس سنھالا ہے تو اس سے متعلقہ دوسرے امور بھی تو نبھانا ہول گے، آب بس بدوعا کریں کہ بیمیننگ کامیاب رہے، مارے سے کی کامیانی میں بی ماری اصل خوتی منا (66) أكست 2016

ہوگ۔''امیر صاحب نے سر جھکائے بیٹھے عفان کے شانے پر چیلی دی تو وہ سکرا دیا۔ "ارے دہن بیم، جب اتنے عرصے کی

دورى سبدلى توبدايك مفتدتو يوكى بهت جائے گاء ويسيجي آج كل اسلام آباد كا موسم بهت اچها ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں عفائ تم علینہ کو بھی ساتھ تی کے جاؤ۔"انی جان ن بہوکو مجھاتے مجھاتے ا پنارخ عفان کی طرف موڑ اتو اسے اینے چبرے پرآنے والی بے پناہ مسرت کو چھیانے کے لئے ا پنارخ موڑ نابر کیا۔

" مرای میں اس باراعتکاف میں بیضے کا اراده کرچکی ہوں ، اگر آپ کواعتر اض نہ ہو، یعنی کھر کی ذمہ دار یوں میں میری وجہ سے کوئی حرج نہ ہو۔"علینہ نے انتہائی سنجید کی سے عفت بیکم کو خاطب کیا تو انہوں نے پہلے جرت سے اسے ويكها بحريده كرماته جوم ليا-

"ارے مبیں بینا، ایے کاموں کے لئے میری اجازت کی کیا ضرورت بھلا، ویسے بھی کھر كے كاموں كے لئے تو حاجرہ اور مينو ہيں اور عفان بھی جارہا ہے نہ بھی جارہا ہوتا تو مہیں اس تیک ارادے سے کون باز رکھنے کی جرات کرتا بھلاء اللہ تنہارے تعیب نیک کرے۔''

'' ماشاءالله جمیس بردی نیک اور سعا د تمند بهو ملی ہے، خوب صورتی وخوب سیرتی میں لیجا۔" اماں کی نے تکبیر کا سہارا کے کرا مھنا جا ہا تو علینہ نے خود آ کے بوھ کرسر جھکا دیا۔

"جیتی رہو، برا خوش نصیب ہے ہارا عفان کہا سے تم جیسی نیک بیوی مل- "انہول نے علینہ کے سریر ہاتھ چھیرتے ہوئے کہا توعلینہ نے کن اکھیوں سے عفان کی طرف دیکھا اور وہ جو ای کو د میرر با تھا، ایک بار پھر نظریں جرا گیا اور آخر کا دوست سے ملنے کے بہانے اٹھ کھڑا ہوا،

کہیں اور توجہ مرکوزی البیں یا رہی تھی۔

" ﷺ میں برا ہوقوف ہوں ، ایک دنیامیری قسمت پردشک کررہی ہے اور میں ہول که .... " بعض او قات انسان کی علظی یا گناه اس قدر شدت کے حاصل ہوتے ہیں کہ ان کا اعتراف اور ادراک خود اس انسان کو کرنا برا دشوار ہوجاتا ہے، کچھاس کیفیت سے عفال کرر ر با تقا، وه شدیدا حساس ندامت میں مبتلا تھا،اس ہے بھی زیادہ شرمساری اس کواس بات کی بھی کہ اس نے اپنی علظی کی سر اعلین کو دے ڈالی تھی اور به يقيناً عليد كي شرافت بي توسمي ،اس كاظرف بي تو تھا کہ اس من اینا قصور جانے کی کوشش بھی مہیں کی اور بلاتا کل اس کی سز اقبول کر کے اس کا اوراس کے کھر والوں کی عزت کا مجرم رکھ لیا اور اس سے بھی بوھ کر ہے کہ کو کہ عفان نے اسے ہوی ہوتے ہوئے بھی ہوی کا حق مبیں دیا مر علید نے بطور ہوی اسے تمام فرائض جمائے، اس نے عفان کے روز مرہ کے کاموں کو انجام دے میں کوئی کوتا ہی، کوئی غفلت تہیں برتی، یہاں تک اس سے رخ بھی نہ پھیرا اور شاید یمی وجدهی کدان دونوں کا ساتھ قائم رہا۔

محبت تواثر دکھائی ہی ہے،علینہ کی محبت اور توجد نے ہی اس رشتے کو قائم رکھا، اگر وہ اپنی انا کو پس پشت ڈال کراس کی زیاد تیوں کو نہ سہتی، اس كى عَفلتوں اور كوتا ہيوں كونظر انداز ته كرتى تو آج اس کی اور عفان کی راہیں جدا ہوتیں، بلاشیہ عورت قربانی وا شار کامیع ہے اوراس کا یمی جذب کھروں کو بناتا ہے، عفان احمد اعتراف کرر ہاتھا، مرساته بي ساته بيعبد بهي كرربا تفاكه اس رشتے کو قائم ر کھنے اور اس بندھن کے مان ر کھنے

کے لئے وہ خود بھی ضرور جھکے گا، کیونکہ جھکنے والے ہی تو کوسر بلندی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، محبت ملتی

مہت ضروری ہے میٹنگ اثیثر کرنا۔ 'وہ واپس آیا

تووه اس كاسامان يك كررى هي،ات مح كلنا

اب ابو کی ذمہ داریاں آپ ہی کو اٹھائی ہیں۔''

اینا کام چھوڑ کر چونک کراسے سوالیہ نظروں سے

دِ مِکھا اور عفان نے ہونث بندر کھے کیکن اس کی

کھلی آ تھوں نے علینہ کو سارے جواب دے

چھاور جا ہے ہوتو بتا دیکئے ، میں حری کی تیاری

د یکھنے کی میں جا رہی ہول " علید نے قدم

دروازے کی طرف بڑھائے تو عفان اس کا راستہ

"علينه ميل وكهابنا عابتا مول-"

" يه پکينگ مولئ ب آپ چيك كريس،

"جی کہیے۔"علینہ کا دل جانے کیوں زور

" شايد بهت در مولئ ب، يس جا نتا مول،

بلكه يول كهوكه بين جان كيا، مين نادان تفاعلينه،

يبة بهيس كيا موكيا تفا مجھے بح غلط كا فرق بى محول

كيا تها، جو سكي تو پليز مجھے معاف كر دو\_" اس

نے بے ساختہ ہاتھ جوڑے تو علینہ نے تڑ پ کر

'' پلیز عفان کیوں مجھے شرمندہ کر رہے

علينه في معروف انداز مين جواب ديا-

دیجے،علینہ نے تھبرا کرنگا ہیں جراتیں۔

روك كر كفر ابوكيا-

زورے دھڑ کے لگا تھا۔

اس کی جڑی ہتھیلیاں تھام لی۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

"میں تو مہیں جانا جاہ رہا تھا مر ابونے کہا

"آپ کو جانا جاہے، کام تو کام ہے اور

"بال مر" وه مجه لمح ركا توعلينه في محمى

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY 1

کھر سے باہر نکل کر بالا مقصد گاڑی دوڑاتا رہا، ایک سوچ نے اس کے دماغ کواپیا جکڑا کہا۔

ہیں، پیمقام ہیں آپ کا۔'' 2016 (7)

"مقام انسان این کردار سے بناتا ہے علينه اور مين ..... مين تو اينا اصل بي جهول كياء پلیزتم جو کہو کی میں کروں گا، جو دل جاہے بچھے سزادو، مرجھ سے بےری میں برتا، چھے چھوڑ نا حبیں ، تمہاری صورت میں میری زندگی میں بہار آتی ہے بھے ساری زندگی ای چھاؤں تلے ر کھنا۔ " قریب تھا کہ عفان اس کے قدموں میں بیشے جا تاعلینہ نے ہاتھوا پی آتھوں سے لگالیا۔ " بس كريس عفاك، بين خدامبين انسان ہوں، بیجھے انسان ہی رہنے دیں، محبت کرنے والوں کو بھی چھوڑ کرمہیں جایا جاتا، میں آپ کے ساتھ ہوں اور رہونی و سے بھی سیح کا بھولا شام کو لوث آئے تو اسے بھولائمیں کہتے۔ " وہ روتے روتے ہیں مرسی تو عفان نے اس کے ماتھ اپنی آ تھوں سے ہٹا کراہے لبوں بررکھ لئے اور پھر

> ہتھیلیوں کی پشت کو چوم کر کہا۔ ورهینکس آلاث، تم نے میرے دل پر ہے بہت بوا بوجھ اتار دیا۔ ''ادھر علینہ عفان کی آ تھوں میں موجزن محبت کے تفاقیس مارتے سمندر کو دیکھ کر دل ہی دل میں اینے رب کاشکر اداكرنى راى\_

محبت میں اظہار بھی عجب جذبہ ہے، نہ ہوتو انسان اس کتے بے چین رہتا ہے کہ محبوب نے این جاہت کو لفظوں کی زبان کیوں تہیں دیے اور اکراظہار ہو جائے تو اس سے بھی زیادہ بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ ان مسین جملوں کی باز کشت جب انسان کوعشق کی دھن میں سرمست کر دیتی ہے اورائے یوں لگتا ہے کہ اب تو کوئی کام بی تہیں ، دل ہوتا ہے کہ مجبوب کے تصور کے علاوہ ہر شے سے اچاف ہوا جاتا ہے، شاعر نے می تو کہا

تياريون مين مصروف موكيا-

ادهر علينه اعتكاف مين بينه كن اور كيونكه تھکتامہیں بلکہ بے نیاز ہوجاتا ہے توعلینہ کی توجہ كيا كہنے،انتيبوس شب كواء يكاف كااختيام ہوا تو سب ہی علینہ کو مبار کباد دے رہے تھے وہ تھی،اس کاعید پر پہنچنا بھی ممکن نہ تھا، جب ہے بادی نے اسے بتایا تھا دل بعر بھر آ رہا تھا سو بھیلی بلکوں کوسب سے چھیانے کے لئے وہ چھت برجا

ورنہ آدی تھے ہم جی کام کے عفان کیا تو علینہ بہت نے چین ہو گئ تھی، کویہاں یاس رہتے ہوئے بھی وہ دورتھا مراب جب اس نے محبت میں پیش قدمی کی ، اظہار کیا تو علینه کواس کی بد دوری سخت هل رہی تھی، عفان خود مجبورا جلاكميا تفامر حال اس كالجمي مختلف ندتهاء ابھی تو محبت کی راہ پر پہلا قدم پڑا تھا کہ پڑاؤ آ كميا اورمحبت كايتا فله توبس روال دوال رمينا حابتنا ہے مگر یمی زندگی ہے جس میں انسان کی مرضی میں چلی شایدای کے کہتے ہیں کہ جس بل سے خوشی ملے ای کھے کو کشید کر لو کیا یا پھر بیہ وقت ہاتھ میں رہے ندرہ، پھر یہ اولع کے نہ ملے مر انسان تو ہے ہی تا دان ، اینے فائدے کی باتیں جى اينى بيوتو فى سے نظر انداز اور لايعنى كر ديتا ہے، بہر کیف زندگی تو زندگی ہے انسان کوخود میں الجما بی لیتی ہے، سو عفان برنس میتنکز کی

بنت خالص ملى تو انتائي خشوع وخضوع سے عبادت بھی ہونے لگی اورالی عبادت سے انسان مجھی بس اینے رب کی طرف تھی اور بندہ رب کی طرف ہو جاتا ہے تو رب کی نظر بھی اس پر تک جانی ہے اور جس براس کی نظر ہو جائے اس کے مبار کہادیں وصول کرے سب کی تظریں بیا کر جیجت پر چکی آئی ،عفان کی سیٹ کنفرم نہ ہوسکی

AKS

شادی کے بعد پہلی عیدوہ عفان کے ساتھ نہ گزار سکے کی پیلفسور ہی سو ہان روح تھا اُس نے آسان کی جانب پر شکوہ نگاہیں کیں۔ "كيا تقا جوات عيد كي خوشي مين بهي مجمع عفان کی آید کی خو تجری کا تخنددے دیے؟" دبس تحبرا لئیں ذراسی آزمانش ہے، کیوں ساری عبادت و ریاضت کو ضائع کرنے چلی ہو؟"عقب سے جنتی اجا تک آواز ابھری اتنی ہی اچانک وه مزی هی اور قریب تھا کہوہ عش کھا کر كريدلى معنوط ماتھول نے اسے بانہوں ميں تقام ليا، وه هبرا كرمبعل، پرخود پراس كو جھے ديمي "آ آ ..... آپ ..... بادي نے تو كہا تھا؟" "دوهسب میں نے اسے کہا تھا، سریرائز جو

دینا تھا مہیں۔" اس نے قبقہ لگایا تو وہ چل کر اس کے بازوؤں کے طقے سے نقی۔ "بہت وہ ہیں آپ؟"

''یارمعاف کر دو، و پسے میں تھوڑا لیٹ ہو كيا، سوجا تقا اين بيلى عيد كا يبلا جاند ساتھ دیکھیں گے مر جا ندہمی تہاری طرح ہرجاتی ہے جانے کہاں جا چھیا ہے۔"عفان نے آسان کی طرف دیکھے ہوئے کہا پراس کے رخ موڑنے يرفقره كساتؤوه المفلاكريولي\_

''جي ٿهين، مين کوئي ٻرجائي ٿهين، مين تو؟'' وه پھر قریب چلا آیا تو وہ شیٹا گئی۔

''چپوڑوناں، بھے پتہ ہےتم میراانظار کر رہی تھیں، میں نے بھی بوری تیاری کر رھی تھی، بس ر يفك سكنل بين چيش گيا تھا۔" ''کسی تیاری،آپ مجھے چوڑیاں پہننانے بازار ہیں لے کرجا تیں گے۔

''مہیں۔'' عفان نے کہا تو وہ پھر منہ

منا (6) أكست 2016

2016 (68)

"ارے میری جان چوڑیاں میں مہیں خود

يبناؤل كااوروه طم بھي سناؤں كاجوميں نے اس

موقع کے لئے رئے لگانی می۔"اس نے شرث

کے اندر سے پکٹ نکالا اور رنگ برقی چوڑیاں

اس کی کلائیوں میں بھرنے لگا اور علینہ اس کی

محنگنا ہے بیں کم ہوئی اور بادلوں کے پیچھے ہلال

عید مسکرانے لگا، محبت کی جاندتی ان کے ہمراہ

ہمعوااب کے تمنائی ہیں

جا ند کے روبر وعہد و پال ہو

خواب سے حقیقت کاسفر خوشکوار ہو

تمام رباعيال سنادول خيام كي مهيين

فسول جائد کی رات وصل کی کواہ ہے

جاند کی رعنا ئیاں خدوخال کوروش کریں

\*\*

ہارے بخت کونہاب کوئی زوال ہو

ازل سے محبت کی دیوی مہریاں ہو

لب يشكوون كانهكوني ابتمام بو

رفاقتول كاموسم تاعمر شادرهيس

ساه بجركاذ كرعام ندمو

''انہیں کیا پلیٹ ہیں نظر ہو و نے کے طور

پر رکھا ہے؟'' بریت نے کو تلے کی مانند جلے

ہوئے بکوڑے سنہری پکوڑوں کے اوپر رکھے

دیکھے تو پھر پو چھے بغیررہ نہ کی تھی۔

''اوہ ۔۔۔۔۔ آتم سوری!'' پیا نے نورا ہی

انہیں الگ پلیٹ میں نگالا تھا بے خیالی میں اسے

انہیں الگ پلیٹ میں نگالا تھا بے خیالی میں اسے

انہی آدھے تھنے پہلے تو چہک رہی تھیں کئی بلبل

انہی آدھے تھنے پہلے تو چہک رہی تھیں کئی بلبل

کی طرح؟'' بریت نے اسے بغورد کھیتے ہو چھا تھا

جس کے چہر ہے ہے بے زاری مھین اور

پڑمردگی عیاں ہورہی تھی۔

بڑمردگی عیاں ہورہی تھی۔

بڑمردگی عیاں ہورہی تھی۔

بڑمردگی عیان ہورہی تھی۔

بڑی ہوا؟'' اس نے بریت کی کھوجی نگاہوں

ہیں ہوا؟'' اس نے بریت کی کھوجی نگاہوں

ہیں ہوا؟'' اس نے بریت کی کھوجی نگاہوں

ہیں ہوا؟'' اس نے بریت کی کھوجی نگاہوں

## مر (اورق المرابع) المرابع الم

ٹانے اسے عور سے دیبھتی رہی پھر جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوگی۔ ''کہاں جارہی ہو؟'' پیااسے جاتے دکھے کر حیران ہوئی تھی۔

" یونو واٹ پیا،تم جھوٹ نہیں بول سکتیں صاف تمہارے چہرے سے عیاں ہوجا تا ہے کہ تم میں ہو۔ " بیا کوایک دم ڈھیر ساری شرمندگی نے آن گھیرا تھا وہ تو بس پریت کواپئی شرمندگی نے آن گھیرا تھا وہ تو بس پریت کواپئی بریشان میں کرتا چا ہتی تھی، مریشان میں کرتا چا ہتی تھی، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ پریت اسے اچھے سے جانتی تھی اور اس کے اس انداز وحر کت سے اس کا دیادہ دل دکھ سکتا ہے۔

''کوئی خاص ہات مہیں ہے بریت اور پھر میں تنہیں آفس ہے آتے ہی پریشان کرنا شروع

مکیا ناوا

Downloaded Brom
Paksociety com

Downloaded From Paksociety.com

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



کر دوں؟ پلیز آؤناں پکوڑے ٹھنڈے ہورہے ہیں۔''اس نے لجاجت سے کہتے پریت کو واپس بلایا تھاپریت سرجھنگتے واپس آکے بیٹھ گئی تھی۔ ''فرطاب اپنا آبائی گھر بیچنا جاہ رہے

ہیں؟'' املی کی جٹنی اور فماٹو کچپ پریت کے سامنے رکھتے اس نے دھا کہ کیا تھا۔ ''لیکن کیوں؟'' ہریت متحیری تھی۔

"ان کا کہنا ہے آئیس یا کستان سے کوئی تعلق نبيس ركھنا، كسى بھي قشم كا اور جبكه مجھے ساري عمريهال مبيس رهنا بجهيه بهي نه بھي جلديا بديرواپس اسے ملک اپنی سرزمین برجا کے بسنا ہے بریت! وہ جان بوجھ کے وہ کھر بھی چے رہے ہیں تا کہ الہیں بھی بھی واپس نہ جانا بڑے یا کتان کے بارے میں ان کے خیالات بھی کھھ اچھے ہیں ہیں ا كر جارى دهرنى مال برى ہے تو امر يكه كبال سے اجھا ہو گیا یہاں بھی تو وہی لوٹ مار ہورہی ہے، جووہاں پر بھوک افلاس کے مارے لوگ کررہے ہیں ہم نے دیکھا پریت سطرح سے میری جان کے پیاسے ہورہے ہیں کس طرح جھے خوف و ہراس کا شکار کرد ہے ہیں، بیامریکہ ہے جوساری دنیا پر حکومت کررہاہے، جس کے شہریوں کوجان و مال کے تحفظ کا احساس تک نہیں ملتا یہاں پر۔'' اس کی جذبائی تقریرین کے بریت نے با قاعدہ اس كسامن باته جوز ديے تھے۔

''بس کرو پیا، اگر کسی امریکی نے سن لیا تو ہمیں ڈیپوٹ کروانے میں ایک ہفتے سے زیادہ نہیں لیے گا۔'' پیائے ہے ساختہ کھیائے اپنی ہلسی دبائی تھی، پھر زوشھے پن سے بولی تھی۔ ''میں اس لئے تہ ہیں نہیں بتانا جاہ رہی تھی؟'' املی کی چننی میں پکوڑا ڈب کر کے کھاتے

ا نے کہا تھا۔ ''نداق کررہی تھی یار، اچھامکیس نے رابطہ

کیا پھر؟''اچا مک پریت نے باد آجائے پر پوچھا تھا، پیاچونگی۔

' دنہیں ..... کیوں؟'' پیانے اچھے سے اے دیکھا۔

''اس کے لائز نے بھی تم سے کوئی رابط نہیں کیا کیس کے سلسلے میں؟'' ''دن ریاس کے کیا جات میں ہوں ۔ کر رابط

" ان اس کے وکیل ہیلن ڈی کروز کی کال آئی تھی آج سٹور پر، ملنے کو کہدر ہاتھا میں نے کل اسے اپنے آفس میں بلایا ہے مگر پریت مجھے یہ سب اچھا نہیں لگا۔ " پریت کے چہرے پر مجھر کے تیر کو دیکھ کراس نے وضاحت کے سے انداز میں کہا تھا۔

"دیول میس کروک سے بار بار مدد لیما جبکہ ہم تو ابھی تک اس کے کسی کام بھی نہیں آ سکے ۔"

دمیس اچھا انسان ہے پیا! اورا چھالوگ کمھی بھی ان معمولی باتوں پر دھیان نہیں دیا کرتے ،تم خواہ مخواہ بگی مت ہو وکیل اگر وہ ہائر کررہا ہے تو فیس تم دے دینا ہیلن ڈی کروز کو، سمبل! احسان بھی نہیں رہے گا اور تہیں گلٹ بھی نہیں ہوگا۔" پلیٹ بیس بچا آ خری پکوڑا کھاتے ہیں ہوگا۔" پلیٹ بیس بچا آ خری پکوڑا کھاتے ہیں بیات نے سنہری مشورے سے نواز اتھا۔

''میں نے ایسا ہی سوچا تھا مگرمیس نے تخق سے انکارکر دیا ہے یار، اس نے صاف کہا ہے کہ اگر میں نے ایسا سوچا بھی تو ہم لوگوں سے ناراض ہو جائے گا اور اس کی ناراضگی کا مطلب ہے پارمنرشپ کاختم ہو جانا ، جو کہ فرحاب کو کسی صورت بھی اچھا ہیں گے گا کیا کروں یارمیری تو پچھمجھ میں نہیں آتا۔''وہ بے حدیر بیثان تھی۔

''نو ٹھیک ہے پیا!ختہیں میں کروک کے خلوص پر شک نہیں کرنا چاہیے، ابھی جیسا وہ کررہا ہے اسے اس خلوص وہ کی کے سے اس کے اس کے خلوص دل سے ہینڈل کر لیس گے۔'' اس نے خلوص دل سے ہینڈل کر لیس گے۔'' اس نے خلوص دل سے

اے ہے مشورے سے نوازا تھا، پیاا ثبات میں مرہلا کے مطمئن ہوگئ تھی۔ مرہلا کے مطمئن ہوگئ تھی۔

م بہت کے کزن کی شادی تھی ادھر نیویارک میں ہی وہ بھی رہتا تھا آج کل اعتبا ہے اس کی ساری فیملی بھی آئی ہوئی تھی ، پریت نے یہا کو بھی مدعو کیا تھاسواس روز وہ جلدسٹور سے ناصر کوسارا کام سمجھا کے اٹھ آئی تھی ،اس وافعے کے بعداب وہ جلدی ہی سٹور بند کر دیا کرتی تھی ، وہ سٹور سے باہر نگی تو آسان یا دلول سے اٹا محسوس ہوا تھا، بارش بس برے کو گی اس نے آج دو پیرکو چے بھی حبیں کیا تھا اسے بھوک بھی بے حدستا رہی تھی، ا بھی کیب کی تلاش میں وہ چند قدم آگے برطمی ہی تھی کہاہے یایا بروٹی کا فوڈ ٹرک نظر آیا تھا، یایا یرونی فوڈ ٹرک اٹالین فوڈ سرو کرتا تھا اور پورے شہر میں تھومتا تھا، نیویارک میں ایسے کئی ٹرکس فو ڈ یروس کا کام انجام دیتے تھے کم قیمت میں اور فلیل وفت میں یہاں کھانے کو بہت اچھامل جاتا تھا،سوایک دومرتبہ پہلے بھی وہ پریت کے ساتھ يايا يروني والول كالحانا ثميث كرچكي تهي اورحلال چزوں کی بھی اب اسے جھ آگئی ہی کہ س چیز میں کیا چوز کیا جاتا ہے اور کیا اسے کھاتے لائق ے، سواس نے بایا یرونی ٹرک کے پاس آ کے الين چيني اڻالين ڏش کا آر ڌر ديا تھا، پيدا يک سم کے چکن بالز تھے جنہیں چکن یا ٹرکی کے میك سے بنایا جاتا ہے،ساتھ جاول اور پنیر بھی استعمال ہوتا ہے گئی سم کی ساسز اورسلید کے ساتھ اس کا ذا نقته لا جواب تفا، وسپوزیبل پییر پلیٹ میں اسے بڑے بڑے دو بالز ملے تھے ٹرک کے باس ایک میلا سانگا موا تھا پیاو ہیں ایک سائیڈ پر بیٹھ کر کھانے لگی تھی والین چینی بے حدمزیدار نتھ ،سو اس نے منٹول میں حتم کرتے ایک اور آرڈر

کرنے کا فیصلہ کیا تھا گر اس سے پہلے کہ وہ
دوبارہ اٹھ کر اپنا آرڈر لکھواتی اسے اپنے نام کی
پکار سنائی دی تھی ،اس نے بے ساختہ مؤکر ہائیں
طرف دیکھا میکس کروک اپنی گاڑی میں بیٹھا
اسے ہاتھ ہلا کر اپنی طرف آنے کیا اشارہ کر رہا
تھا،وہ جیران می اس کی جانب بڑھی تھی۔

"ماری کا ٹی کا ٹی کا فرنٹ ڈور اس نے پیا

''ہائے۔'' گاڑی کا فرنٹ ڈوراس نے پیا کو دیکھتے ہی واکر دیا تھا، پیا خاموثی سے گاڑی کے اندر جا کر بیٹھ گئی تھی تبھی سیس نے اسے مخاطب کرتے اس سے اس کا حال احوال پوچھا تھا۔

''پاپا پرونی کی فوڈ رہنج آپ کی فیورٹ ؟''

''ارے نہیں، بس ایک آ دھ مرتبہ پریت کے ساتھ یہاں کا ایلن چینی ٹرائے کیا تھا تو بس آج بھی یونمی بھوک مٹانے کوخر پر بیٹھی۔'' پیا کو نجانے کیوں شرمندگی ہی ہوئی تھی میکس کروک دھیمے سے انداز میں اسے دیکھتے مسکرایا تھا۔

''ایکن چینی تو میرانجھی فیورٹ ہے، آپ نے بھی ہاٹ ڈاکٹرائی نہیں کیا؟'' پیا کونا م س کے ہی ایکائی آنے لگی تھی۔

روس کی سور کا سور کا سور کا سور کا سور کا گوشت؟ " ہے ساختہ اس نے منہ بنا کے اردو میں کہا تھا اب تو میکس ارود بہت الیجھ سے سمجھتا تھا مگر میکس نے استے چہرے سے واضح نہیں ہونے دیا کہا سے سبجھ آگئی ہے۔

''اصل میں تھوڑی ہی دیر میں ہارش ہونے والی تھی میں یہاں سے گزرانو آپ کی طرف بے اختیار نظرا تھ گئی، ای لئے رک گیا کہیں آپ کو گھر پہنچنے میں کوئی دشواری نہ ہو دوسرا جھے آپ سے کیس کے سلسلے میں بھی کام تھا۔'' پیانے مشکرا کر اسے دیکھاا ہے میکس کا بیاندازاجھالگا تھا۔

S

OCIE

-

حُنّا (72) أكست 2016

منا (3) أست 2016

FOR PAKISTAN

, بھینکس فار دس! کیا بات کرناتھی آپ کو مجھ ہے؟" پیانے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اس کے ہال آج سیاہ تھے۔

'' جانے یہ بندہ ہروفت ایسے بالوں کو ڈائی كيول كئ ركفتا تفائ مكريبان ويكها الصاباه بال بے مدسوٹ کر رہے تھے ساہ بالوں کے ساتھ کلین شیو میں وہ تھوڑی تھوڑی ایشین کڑ کوں جيسي تشبيه بهي دے رہا تھا۔

كانول ميں ويسے ہى ياافيم كى باليال تھيں بال باتھوں میں سے انکوٹھیاں غاتب تھیں برسلیٹ بھی پہن رکھے تھے مگران کی تعداد میں کمی

" آپ کا کیس کورٹ میں جاچکا ہے اور اھی ساعت میں فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا امید ہے کہان دونو ن حبشیر کوارادہ مل اور چوری کے جرم میں سات سال قید با مشقت ضرور سائی جائے کی اس کے لئے آپ کوایک مرتبہ کورٹ مرے ساتھ چلنا ہوگا؟"

" بیں سے جاؤں گ؟" پیا ایک دم خوفز ده مولئ هي-

" ون وری یا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہیں ہے؟'' پانے بے اختیاراس کی آٹھوں میں جہاں عجیب ی مقناطیسی سش کی لائنس تعلق دکھائی دے رہی تھی شعاعوں کا ایسا طوفان اٹدا تھا کہ پیا نظریں جرا کررہ کئی اور نھیک اسی کمیج میکس کروک کا دل حایا وه اس هراسان نظر والی هرنی جیسی آنگھوں والى لژكى كوخود مين سموكر كہيں چھيا لے مگر، وہ ايسا تہیں کرسکٹا تھااوراپیا سو چنے کاخل بھی نہیں رکھتا تفاوہ ایک مسلم لڑک تھی اور کسی کی بیوی تھی اور وہ لا کی اس پر اعتاد کرتی تھی اسے اچھا دوست جھتی تھی اور اسے بالکل بھی بہتن مہیں پہنچنا تھا کہوہ

اس کے بارے میں الی ویسی سوچ رکھے اس نے پیا کے خوبصورت وجود سے نگائیں ہٹا کر سامنے ونڈ اسکرین کی جانب مبذول کرتے کہا

علیں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں؟" اس فے گاڑی اسٹارٹ کردی تھی۔

کھولا اورآئے والے کود کھے کرسن ہوگئی تھی۔ محسوس کیا که کہیں و ہ خوا ب تو نہیں دیکھ رہی۔ سامنے بوں اجا تک دیکھ کر بے حدیر جوش ہورہی

"كيالاً مرا سريارُن؟" فرحاب نے اسے بازوؤں کے علقے میں لے کر اندر آتے

''بہت خوبصورت؟ تھینک گاڈ آپ آ گے فرحاب، آپ سوچ جھی نہیں کتے میں نے آپ کو کتنامس کیا۔'' اس کا بیک لے کر کمرے میں ر کھتے اس نے اسے محبت یاش تظروں سے دیکھتے ہوئے بتایا فرحاب اسے پہلے سے خاصا کمزورلگا تھا، کھسٹر کی تھکان بھی چہرے سے ہو بداھی۔ " آپنہا کرفریش ہوجا تیں میں کافی بنائی ہوں؟"اس نے فرحاب کوعلت میں کہتے کی کا رخ کیا، فرحاب فورا ہی اٹھ کر گیا تھا بیانے دو کب کائی بنائی اور کمرے میں لے کئی فرحاب فریش ہو کر کمرے میں بیڈ کی چھپلی دیوار پرنصب میکس کروک کی پینٹنگ دیکھ رہا تھا، پیانے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو مسکرا کرآ گے

公公公

ڈورہل پر پیانے اپنی ہی دھن میں دروازہ "فرطاب!" بےساختداس سے لفتے اس نے خوشی ہے جیکتے اسے چھو کراس کی موجودگی کو "واث آلولی سریرائز۔" وہ اسے اینے

ی تفصیل یو چھر ہا تھا، پیانے جوش وخروش سے بتاناشروع كرديا تقاب اے ایک خاموش نظر دیکھا مگر بولا چھ ہیں۔ ' يستور سے لائی ہو؟''اس كا انداز سنجيده

سا تھااس نے کسی بھی قسم کی گرم جوشی کا اظہار تہیں

گھر سے ضرور لائی ہوں؟" کائی کامک اس کی

ست برصاتے پیانے اپنی ہی دھن میں بتایا تھا۔

" ستور سے تو تہیں البتہ میس کروک کے

"متم اس کے گھر کب کئیں؟" فرحاب کو

" يني كوئى وس باره روز يبلع؟" پيانے

ومس کے ساتھ؟ "فرحاب کافی کا سیپ

" آف کورس فرحاب بریت کے ساتھ،

ا کیلی بھی میں کہیں جاتی ہوں اچھاتم نے جھے

كيون جبين بتايا؟ "فرحاب نظر ايداز مبين كرسكا

و یسے بھی اپنی مرضی ہے وہ پیا کوجٹنی مرضی ڈھیل

یا حجوث دے دیتا اسے فرق مہیں پڑتا تھا مگر پیا

ا بن مرضی سے پھھ کرے اے کی طور پر گوارائیس

"كبو لنے والى بات بھى يہيں تھى؟"

میں آپ کو بتایاتی اور اگر مجھے چھیانا ہی تھا تو اب

كيول بناني آب كو؟" فرحاب نے ايك ليم

رك كراس كے چرے يراضي سيائي كود يكھااور بلكا

پهلکا هو گیا شایدعورت ذات پراعتبار و ه انجمی بھی

''انس او کے، میں تو بس ویسے ہی یو جھ رہا

'' فرحاب پلیز میک کا ذکر بی نہیں ہوا کہ

بتاتے کند مے اچکائے انداز بے عد لا پرواہ سا

کیا جیسا پیانے سوچا تھا۔

بے عدا چنجا ہوا۔

تومبر کااینڈ تھا ہلکی ہلکی برنب یاری نیویارک شہر کی او میں بلڈ تگز ہر کرنے لگی تھی پہانے ہریت کے لان میں آر کیڈز اور لگی کے پھولوں پر کہر جما و یکھا، ایک عجیب طرح کی اداسی نے سارے نيو بارك كواين لييك ميس كليا تها، پها بجهزياده ئى اداس اور كى كلى كيونك يربت اورجسى ياء جى انٹریا جا رہے تھے، بریت کے بھائی کا روکا (منکنی) تھا ویسے بھی پریت کو دوسال ہونے کو آئے تھے وہ چند کر مرمبیں جاسی تھی،جسی یاء جی تو ابھی چھلے مہینے ہی ہو کرآئے تھے،ان کا کہنا تھا کہ بیکم کے بغیر سسرال جانا بھی کوئی جانا ہے اور ویسے بھی وہ پریت کے بغیر ایک ماہ بھی ہیں رہ سکتے کیا تین ماہ رہنا وہ دونوں آج جارے تھے، پیا کو بے اختیار ان میاں بیوی پر رشک سا آیا دونوں کی موجودگی ایک دوسرے کے لئے ناگزیر تھی، جسی سکھے کو فرحاب شفیق کی طرح پیسہ اور صرف ہیںہ جمع کرنے کا لاچ مہیں تھا، وہ ہریت کی خوشی کواہمیت دیتے تھے وہ زندگی کوزندگی کی مانند صنے تھے وہ لمحہ لمحہ سے خوشی کشید کرتے تھے حالانکہ بریت کو پھر بھی ان سے بے حد کلے تھے شایدونیا کی ہر بیوی کو ہر شوہر کی طرح انے شوہر ے بے شارشکو ہوتے ہیں۔

" جلدی آنا بریت ، اس شهر میں تمہارے علاوہ میرا اور کوئی دوست مہیں ہے؟ " چلتے سے بریت کے گلے لگتے اس نے ڈبڈبائی آتھوں اور بمرائے کہے میں اس سے کہا تھا، نجانے اسے کیوں لگا تھا کہ وہ پریت سے ہمیشہ کے لئے پچھڑ

ومیں جلدی لوٹ آؤں کی پیا، پریشان

تھا کیبا تھا پھرای کا گھر؟''اپ وہ اس سے گھر

2016

S

ميارة الست 2016

مت ہونا فرحاب بھائی اور میکس بھی تو ہے ہاں اور پھر میں تمہیں فون برابر کرتی رہوں گی کس تم اپنا فون اپنے پاس رکھا کرنا؟'' پیاروتے روتے ہنس دی تھی اس کی لاپرواہ فطرت سے سب ہی نالاں رہتے تھے مگراس کی محبت میں چپ رہتے تھے۔

''' پریت میں تین ماہتمہارے بغیر کروں گی کیا؟''

'' مڑے کرنا ، زندگی کوانجوائے کرنا اور ہاں جب میں آؤں تو میکس کروک کے سٹور پر میں تمہارا پورٹریٹ لگا ہوا دیکھوں۔''

تمہارا پورٹریٹ لگا ہوا دیکھوں۔''
''بیہ سارے کام میں نہیں کر پاؤں گ
پریت؟''اس سے دوبارہ گلے ملتے سے اس نے
سوچتے ہوئے کہا گر سرکو اثبات میں جنبش دی
سوچے

''جی۔'' مندی مندی آنکھوں سے دیکھتے نے بوجھا۔

'''وہ نورا کمبل پرے علیلتے اٹھ بیٹھی تھی۔

''اتن رات ابھی نہیں ہوئی پیا، صرف دی بج ہیں تم جلدی سوگئی تھیں؟''وہ اسے ہز بردا کر

اشخے دی کرمکرایا تھا اسے پیا کی کبی فرمانبرداری
پندآئی تھی، لحد کی تاخیر کے بغیر وہ اس کی خدمت
میں حاضر تھی، پیانے اٹھ کر بال سمیٹے اور کجن کا
رخ کرنے سے پہلے خود کو چادر میں اچھے سے
لیٹا، اس نے ڈھیلے سے ٹراؤزر پرٹی شرب پہن
رتھی تھی، میکس اور فرحای لاؤن میں میٹے ہوئے
سے سردی چونکہ شدید تھی اس لئے میکس اسے
بلک لیدر جیکٹ کے ساتھ گلے میں مفلر لیپٹے نظر
بان تھا۔

" ' ' کیے ہیں میکس؟' کین کی سمت جاتے اس نے مصروف سے انداز میں پوچھا تھا۔ ' ' میں تھیک ہوں سوری، آپ کو ڈسٹر ب کر

ديا؟ "وه شرمنده نظرا رباتها-

"الس او کے میکس، ایسی غیروں والی باتیں آپ کوزی بہلے باتیں آپ کوزی بہیں دیتیں۔" پیاسے بھی پہلے فرحاب نے شائشگی سے اسے شرمندہ ہونے سے روکا تھا، پیانے دو کپ اچھی سی کافی تیاری ساتھ ہی فرت کھول کراس میں سے سینڈوچ کچپ کے ساتھ نکال کرٹر ہے میں رکھے، ان کے سامنے کافی اور سینڈوچ کری کافی اور سینڈوچ کری کافی اور سینڈوچ کر کھتے خود وہ معذرت کرتی کمرے میں آگئی تھی۔

公公公

''اے بی سپرسٹور کی دوسری برائیج ہم کانٹی نینٹل ڈیپارٹمنٹ کے پاس کھول رہے ہیں پیا۔'' دوسری سبح ناشتے کی میز پراسے فرحاب شفیق نے بتاتے ہوئے حیران کیا تھا۔

"اس سٹور میں وہ سب کھی ہوگا، جو جگہ
کی کمی کے باعث ہم یہاں نہیں رکھ پاتے اور
ایک وفت آئے گا جب ہمارے سٹورز نیویارک
کے سب سے بیٹ اور نمبرون سٹورز کے طور پر
مانے جائیں گے، یہ خواب خاصا محنت طلب مہنگا
اور مشکل سمی پر ناممکن بہر حال نہیں ہے سوتم

دیکھنا۔'' وہ بے حد جؤٹل سے بیاں بڑا مراک کئی بولتا چلا گیا تھا پیانے اسے خوشگوارس حیرت کے ساتھ دیکھا تھا۔ دور کے ہے اس میں خواس کے اسال

"الله آپ کا ہرخواب پورا کرے فرحاب! مگر کانٹی نینٹل ڈیپارٹمنٹ کے پاس، اتن مہنگی جگہ پر،کیارہ ہمارے لئے انورڈ کرنائمکن ہے؟" دوست کی وہاں پچھ براپرٹی ہے اور وہ اسے بیل بھی کرنا جاہ رہا ہے میس نے مجھے اس سے کم قیمت میں خرید کردیے کا وعدہ کیا ہے۔" قیمت میں خرید کردیے کا وعدہ کیا ہے۔"

''میہ تو چھر بہت اچی بات ہے فرحاب! میس تو کافی کوآپر ہے کررہے ہیں پھرآپ کے ساتھ؟ درنہ کون کرتا ہے آج کل کے دور میں؟'' پیانے اپنی بات مکمل کرتے فرحاب کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی۔

" " الله ميس كروك واقعى ميں بہت اچھا انسان ہے، آج كل كے دور ميں انسانيت كے جذبے ہے مامورلوگ بہت كم ملتے ہيں جو بغير مكمى صلے كى تمنا كے دوسروں كے كام آتے ہيں۔ " فرحاب شفيق نے بھى محطے دل ہے اس كى تائيد كى تھى۔

''ارے ہاں یا دآیا، ہم نے اس سے اپنا

پورٹر بٹ بنوانے کا وعدہ کر رکھا ہے، امی جان کی

وفات میں، میں پھھ ایسا الجھا کہ بالکل ذہن ہی

سے محوہو گیا میرے، اب ایسا ہے کہ میں تو روزانہ

دو سے تین گھٹے کے لئے بندھ کر بیٹے نہیں سکہا تم

ایسا کروتم اس کے سٹوڑیو چلی جایا کرو۔' فرحاب
نے اجازت دیتے اسے جیران کیا تھا کہاں تو

اسے پیا کا کسی غیر محرم سے بات کرنا گوار انہیں تھا

اور کہال دہ اسے آیک غیر محرم کے پاس تین گھٹے

اور کہال دہ اسے آیک غیر محرم کے پاس تین گھٹے

کو اس کی شخصیت کے اس تصاد سے چاتھی اس

''دیکھو پی اسکیس کروک کوئی عام آرشیہ

نہیں ہے اور پھراس کے بقول نہارا چرہ ایشیا کا
خوبصورت ترین چرہ ہے اور وہ نہیں دنیا کے
سامنے لا نا چاہتا ہے نہاری خوبصورتی کولا پچ کرنا
چاہتا ہے، دیکھنا تم چند ہی ونوں میں کہاں سے
کہاں پچھے بھتی ہو اور ہمیں اس ایک پورٹر بیٹ کا
کتنا فا کدہ ہوسکتا ہے اور پھر میں کوئی دقیا نوسی مرد
نہیں ہوں بس تھوڑا پوزسیو ہوں اور مجھے تم پر
نیقین ہے تم مجھے بھی دھوکا نہیں دے سکتیں، مجھے
دھوکا دینے والی عورت سے شدید نفرت ہے، اس
دھوکا دینے والی عورت سے شدید نفرت ہے، اس
بات کے اختیام میں وہ بہت لجاجت سے کہدرہا
بات کے اختیام میں وہ بہت لجاجت سے کہدرہا

لين أن قاد ظهار بھي قرويا۔

سی بات تو سیمی که فرحاب شفیق دوکودو سے ضرب دے کر ہائیس کرنے والا قدرے لا کی فطرت کا تمر نیک دل کا انسان تھا نہ دھوکا دیتا تھا ینہ ہی لینا پیند کرتا تھا اس کی ذات کا بہلا کرش لہیں یا محبت، وہ صرف افراح ایرانی ہی تھی فرحاب کی ملاقات اس سے اسینے سٹور پر ہوتی تھی وہ ملکونی حسن رکھنے والی ایک بے حد حسین لوکی محااي حن يرجم باحدناز ہونے كے ساتھ ساتھ غرور بھی کوٹ کوٹ کر بھرا تھا اس میں فرحایب کی طرف پیش رفت بھی افراخ کی جانب سے تھی رفتہ رفتہ دونوں میں ملا قاتوں کے ساتھ ساتھ محبت بھی بروان چڑھنے لگی، دونوں ساتھ ساتھ رہنے گئے تھے، چند ہی مہینوں میں افراح کا وجود فرحاب شفیق کے لئے ناگزیر ہو گیا تھا وہ یہاں پڑھنے کی غرض ہے آئی تھی مگراینا ہی مقصد بھول کئی تھی ، رات گئے تک پارٹیز ، ہلہ گلہ، پینا یانا، عریانی و فحاشی اس کے وجود کا بھدا روپ عیاں کرنے کو کائی تھیں مگر فرحاب کی محبت اندھی

متا ال ألت 2016

متارة) أست2016

یٹی سے بندھا اس کوافراح برلٹار ہا تھا، بھی اس کا كزن ريشل و مان آيا تھا اور پھر جيسے سب پچھ حتم ہو گیا تھا فرحاب کو وہ قیامت خیز منظر آج بھی یوری جزئیات سے یاد تھا جب اس نے ان دونول كونه قابل برداشت حالت ميس ويكها تها، فرحاب تفق کے اندر کا مر دبلبلا کررہ گیا تھا، اس کا سارالبرل ازم، فریڈم اس کے منہ پرطمانچ مارنے لگا تھا اس روز کے بعد فرحاب سفیق نے خود کو نیاجنم لیتے دیکھا تھا وہ زندہ تو تھا مگرعورت یر سے اس کا اعتبار ہمیشہ کے لئے اٹھ گیا تھا، کئ ماہ وہ بے بھینی کی حالت میں رہا تھا اسے یقین مہیں آتا تھاعورے کا ایسا بھی کوئی روپ ہوتا ہے، حالانکہ جس معاشرے میں وہ رہتا تھا وہاں تو آئے روز ایسے واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے رہتے تھے مگر فرحاب کوغیر ملک کی غیرمسلم عورتوں ے کیالینا دینا،اس کاواسطہ تو افراح ایرانی ہے تھا اور وہ مسلمان لڑگی تھی مسلمان ملک کی پیدائشی تھی، اس نے عورت کو مال کے روپ میں دیکھا تھا بہن کے روپ میں دیکھا تھا، بھا بھی کے روب میں دوست کے روب میں بھی کوئی دھوکا باز مہیں تھی، تو پھر عورت محبوبہ کے روپ میں دھوکہ کیوں دیتی ہے آخر؟ وہ اکثر فرسٹر کیشن کا شكار ہوتے اسے بالوں كونوچتا چلا اٹھتا تھا، مكر پھر بہت سال بعداے پیانظر آئی اس کے چرے کی معصومیت مزاج کی سادگی نے اسے آہتہ آہتہ باور کروانا شروع کیا تھا کہ ہرعورت بے وفاحبیں ہوئی دھوکہ باز مہیں ہوئی، مگر وہ پوری طرح تو تہیں مکرکسی حد تک عورت ذات پراعثا دکرنے لگا تھا جب بھی اس کے اندر کا شک سی زہر یلے ناکن کی مانند اے ڈینے لگتا پیا کی سادگی و معصومیت اور با کر داری اسے منہ جھیانے پر محبور كرديا كرنى اكرزندكى مين اب اے كئورت منا (78) ألست 2016

کی جانب سے دھو کہ ملا تو شاید نہیں یقینا وہ فرحاب شفیق کی زندگی کا آخری دن ہوگا،ایبااس نے سوچ رکھا تھا اور اکثریمی ایسا کہتا رہتا تھا۔ 公公公

فرعاب نے شاید نہیں یقینا میک کروک کو کال کرکے پیا کی آمد کے متعلق آگاہ کر دما تھا مجھی اس نے تھیک دد بچے فرحاب کے دیئے گئے مقررہ وقت پر گاڑی بمعہ ڈرائیور کے بھجوا دی تھی یا کو چیرت کے ساتھ ساتھ سخت الجھن محسوس

" آپ نے انہیں مجھے یک کرنے کو کیوں كها فرحاب! مين خود چلي چاني؟ " وه يا دَن يَتَخَة مرے میں داخل ہوئی تھی فرحاب نے لیب ٹاب ہر جمائی تظریس ذراکی ذرا اٹھا کر دیکھاوہ موا آف کے ساتھ شعلہ جوالہ بنی کھری تھی فرحاب کو بے ساختہ اس کے غصے سے کی گئی ہات

''تم خود چلی جاتیں، مگر کیسے؟'' نحیلا ہونٹ دانتوں تلے شرارت سے دبائے بظاہر وہ بوی سنجيد كى سے يو جدر ماتھا يا اس كى جملتى آتكھوں میں شوخی دیکھ کرکڑ بڑائی۔

"میں لیک کر لیتی؟" ایک ادا سے کہا۔ ''ایڈرلیں تھا تمہارے پاس؟'' فرحاب کو اسے تک کرنے میں مزہ آنے لگا۔

"میری ڈائری میں نوٹ ہے؟"اس نے دهيم لهج ميس كهه كرايني بات كاوژن برقرار ركهنا عاما، مگر بے سود، فرحاب کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہا ہےا ہے گھر اورسٹور کے علاوہ کسی اور جگہ ا کا پارلیس معلوم ہیں ہے۔

" تو تھیک ہے میں ڈرائیورکوواپس بھیج دیتا ہوں تم ایسا کروئیسی سے چلی جاؤ؟ "اس نے فورا كہتے ساتھ ہى سيل فون اٹھا كرميس كا نمبر ملانا

چا ہا مگر پیانے اسے بیل اٹھاتے و کھے کر فوری او کا "اجيما اب ريخ دين نال، اب مين چلي جالی ہوں مرآئندہ میں آرام سے اور اپنی مرضی

سے جاؤں کی اور کھر سے تیار ہو کر یوں منہ ا شائے ہر کر مہیں۔ "فرحاب کی ذات مراورمیس کروک کی آئندہ آنے والی سات تسلوں پر احمان العظیم كرتے اس نے جانے كى مشكل حامى

الوك يسلم أن الوجيث أف لك "اس نے بنتے ہوئے پیا کو کہا تھا، پیاڈرائیور کے ساتھ میس کروک کی لکژری گاڑی میں خفاف سے بیٹھ كريميلے كھر جاكر تيار ہوئى اس كے بعد وہ بروى شان کے ساتھ میس کے خواب کل میں داخل ہوئی تھی، آج اس نے بلکے گانی رنگ کا میرون كرهاني والالانك كرتا ورياجامه بين ركها تها، شارب پنک لب اسک لگائے آتھوں میں وہی کاجل کی تحریر اور گالوں پر بلکا سا ابھار واضح کرتا بلش آن، ملکے ملکے تیجرل میک اپ میں وہ نظر لك جانے كى حد تك يبارى لك ربى تھى، وه ڈرائیووے پر اٹری تو میس اے اسے انظار مين كفر انظر آيا تھا۔

"وه ورلل فيسس پنتنگ آرشك باس شہر کا وہمشہورترین اورمعزز ترین محص ہے۔'' پیا كو اس بات كى چندال براوه نهيس تھى وه اينى فيورث خودتهي اور بميشه خود كولسي ملكه كي سي حيثيت کے ساتھ شان واہمیت لیتا ہواہی دیکھا کرتی تھی، ميس كروك كي شهرت، ركاركها وَ اور الرُورسوخ اسے ہمیشہ باد کرنے پر ہی باد آبا کرتا اور میس کو اس کی لیمی نے نیازی اپیل کرتی تھی بالخصوص اس وفت اس ونت اور بھی شدت سے محسوس ہوتی جب وہ کسی پلک ہلیس ہر خود کو امریکن ہوش ریا

الركيوں کے ملے میں گھرایا تا وہ گاڑی سے اتری تومیس محرا کر چند قدم آگے اس کے استقبال کے لئے بڑھا تھا آج وہ دوسری باراس کے کھر آئی تھی اور اس کے استقبال میں میکس نے کوئی کی ہیں چھوڑی تھی۔

"السلام عليكم بها!" زود يك آتے براس نے عقیدت واحرّ ام کے ساتھ پیا کوسلام کیا تو چند کھے جرت کے مارے پیا بول ہی تہیں سکی تھی، انكريزي تلفظ ميں اردو ميں سلام كرتا وہ پيا كو بے اختبار مسكرانے يرمجبور كر كيا تھا۔

"وعليكم السلام ميس!" پيانے مسرات ہوئے اپنی جرت پر قابو یانے کے بعد اس پر سلامتی بھیجی میس نے اندر چلنے کو کہا تھا پیا مسکراتے ہوئے اندر بڑھی۔

"كياليس ك، حاسة يا كانى؟" ذراتك روم میں آتے ہی اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یو چھا۔

"كانى-" پيانے ايك نظر جمكائي هي سيس کروک آج بلیو تھری پیس سوٹ میں ریڈ ٹائی لگائے بہت مہذب اور وجیہہ دکھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھااس کی ڈریٹک سے جیسے وہ اجھی ابھی کوئی میٹنگ انٹینڈ کرے آیا ہو۔

" آپ کی دوست آج ساتھ مہیں آئیں۔" کانی کا آرڈر کرنے کے بعد میس سے گفتگو کو بوصانے کی غرض سے کہا تھا ورنہ وہ تو دل ہی دل میں بے مدخوش تھا ریت کے ساتھ نہ آنے یہ، ان چند دنول میں جو بورٹریٹ بنانے کے لئے ورکار تھے میس پاسے جی محرکر یا تیں کرنے کے ساتھا ہے جی بھر کرد کھے لینا جا ہتا تھا جو کہ پریت کی موجود کی میں ممکن تہیں تھا۔

"وو آج کل اعتریا کئی ہوئی ہے اس کے بھائی کی شادی ہے؟" پیانے آہستی سے بتانے

منا (79) ألست 2016

پر پورے ڈرائنگ روم کوایک سرسری نظر دیکھا پھر

است برے کریں آپ ایکے ڈرتے نہیں میس؟ "میس اس کی بات پر دل کھول کر ہنسا تھاای کی ہے۔ساختلی واقعی میں کمال کی تھی۔ " ابيل پيا! اب مجھ ڈر جيس لکيا کيونکه اب میں برا ہو گیا ہول۔" نہایت سجید کی سے غیر سنجیدہ بات کرتے اس نے پیا کے خوبصورت و آنشیں روپ کو دیکھا وہ قیامت تھی اور ہمیشہ قیامت د بھتی تھی،اس کے جواب پر پیا ہے ساختہ ہنس دی تھی سفید آبدار موتیوں کی قطار گلالی لپ اسک سے سے ہونوں کے درمیان بے حد جملی

" آپ کی ہٹی بہت خوبصورت ہے پیا، مگر آب جانے کیوں منے میں اتن تجوی سے کام لیتی ہیں؟" بلا ارادہ ہی میس کے منہ سے نکلا تھا پیانے کندھاچکائے۔

" کتنے دن لگیں کے میکس میرے بورٹریٹ بنانے میں؟"جب وہمیس کے ہمراہ سنوڈیو میں آئی تو ایک نظر اس سحر انگیز ماحول کو د کھے کراس نے یو چھا تھا۔

"يا ي سے جھ دن تو لگ ہى جائيں گے روزانه دو ہے تین کھنٹے درکار ہوں گے؟'' پھروہ وضاحت كرتي موئے بولاتھا۔

"ا یکچو کیلی میں آپ کے دو تین پورٹریث بناؤں گا اور پھران میں جوسب سے بیٹ ہوا اے ایکزبیش میں رکھوں گا۔"

''اوران سب کے لئے مجھے اسٹیجو بن کے بیٹھنا پڑے گا؟" پیانے باتی بات تو دھیان ہے نی ہی جبیں تھی اسے تو کس اپنے مطلب کی فکرتھی، میکس بے ساختہ ہنا۔ ""نبیں آپ کو بریک بھی ملے گ۔" اس

منا (80 أكست 2016

نے اس کی کرواتے اشارے سے ایزل کے سامنے آ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا، میس نے ایز ل سیت کرے ایول اشینڈ کے سامنے بڑے اسٹول پر بیٹے جانے کو کہا تھا، پیا خاموشی ہے اس کے کے مطابق آ کر بیٹے تی میس نے اس کے خوبصورت چرے کو دیکھ کرجیے لینا رڈوکو چیج کیا لینارڈو داولی کا یا یکی صدی قبل بنایا جانے والا ريكارة اب بس توفي عني والإنقاب

" پلیز میری طرف دیکھیں پیا!" میکس نے کوٹ ا تار کر کوٹ اسٹینڈ پر لٹکا دیا اور شرب کی استینیں مہدوں تک فولڈ کر دیں بڑے پرولیسنل انداز میں بوی مہارت کے ساتھ وہ ایول پر اسٹروک لگار ہا تھا، ہیں منٹ کے قلیل وقت میں وہ اس کا تحصی خا کہ تیار کر چکا تھا اور بھی اس نے پیا کو پہلا بریک دیا تھا۔

" الله بي ميل مول كيا؟" بيات بریک ملتے ہی کالی سابی سے سے اپنے خِدوخال کے حاشیے دیکھے تو منہ بنائے بغیر رہ نہ

" ابھی مکمل تو ہوجانے دیں پیا! آپخود پر رشك كريس كى-"مكيس نے اس كى تحرطراز آ تکھوں میں جھا تکتے بوے وثو ت سے کہا تھا۔ 公公公

یا کتان فون کرنے پر اسے اماں کی زبانی واتق کے رشتہ طے ہو جانے کی خبر ملی تھی، تائی امال چھلے کچھ عرصے سے پورے زور وشور ہے لڑکی کی تلاش میں سرگر داں تھی ، پچھ ماہ بعد بالآخر وہ اس مہم جوئی میں کامیاب تھہری تھیں، اڑکی بہت ایکھی اور مجھی ہوئی تھی تائی امال کووہ نے حد پند آئی تھی دو تو ہھیلی برسرسوں جمانے کے در یے تھیں مگر واتق ہی یکو پکڑانے کو تیار نہ تھا، پہا نے وائق بھائی کو کال کرتے مبار کباد دیے کے

ساتھ ساتھ ان کی اس آنا کانی کی دجہ بھی دریافت کرنا جا ہی گئی۔ 🔻

" كيول ميرے ياكتان آنے كى راه ميں ركاوث وال رب بين واتق بهائي "اس في نون ریسپور ہوتے ہی شکوہ کیا تھا، واتق کوجیرت

۔ ''کیا مطلب، میں نے کیا کیا؟'' وہ اس ونت آفس میں تھا اینے سامنے کسی کیس کی رہی فائل بندكرت اس في بوے خوشكوار مود ميں

"شادی کے لئے ہاں کیوں نہیں کردیتے، ای بہانے میں بھی یا کتان آ جاؤں گی۔'' "اوه-"واتق ساري بات س كربنسا-''اچھا تو گویا امال نے مہیں بھی مخبری کر

"جى اورانبول نے جھے يہ جارج ديا ب کہ میں آپ کے تمام مسئلے مسائل اور مجبور یوں کو رد کرتے ہوئے جلدے جلد آپ کی شادی کر لینے کا علم دے دوں ، اب آپ بتا میں کیا مسئلہ ے؟"اس نے بھی الہیں کے موڈ میں کہتے بوا شابانها نداز ابنايا تھا۔

" يار! مين بهت مصروف بنده مون ، شادي کے لئے میرے پاس وقت ہی ہیں ہے اور میں اس ملك كے لئے بھركم تا جا بتا ہوں، جو كماس طرح ملن ہیں رہ گامیرے لئے؟" '' ہائیں۔'' پیا کامنے کل گیا جبرت ہے۔ "اتو کیا کرائم برایج کے سارے آفیسرز كنوارے ہيں كيا آپ كے ڈيپار منٹ ميں۔" ''میں نے ایسا کب کہا؟''وہ چڑ گیا۔ "اتو آب جو كهدر به موكد جويس كرنا جابتا مول وه شادی کر لی تو کرمبین یا وَل گا؟ " واتق ف دانت كيكيائ بيادل كهول كربلى\_

''لڑکی بہت انگھی اور خوبصورت ہے ہر لحاظ سے واتق بھائی اور سب سے بڑھ کے تانی امال کو پسند، آپ کو ہاں کر دین جا ہے؟" پیانے نا صحانه انداز ایزایا\_

''اکراہے میں پیندنہ آیا تو؟''واثق نے شرارت ہے کہا پیاتو جذبانی ہی ہوگی۔ ''ایسے ہی ،اتنے ہینڈسم ذیبن اور قابل ہیں

آب،آپ کو بھلا کون ناپیند کرے گا۔'' " تم نے تو کر دیا تھا؟" نجانے کیے واثق جیسا خود پر کنٹرول رکھنے والے بندے کے منہ سے یہ بات پھل کئ تھی واتق کہدکر نے حد چھتاما مرتبر كمان كانفا

"میں نے تہیں بلکہ میری اماں نے کر دیا تھا، اگرآپ ملک سے باہرشفٹ ہوتے تو ان کی پہلی رہے آپ ہی ہوتے۔'' پیانے بات کو سنجير كى سے بيس ليا تھا بھى ملكے تھلكے انداز ميں اسے جواب دیا تھا۔

"چلو پر تو کھے سوچے ہیں۔" اس نے بالوں میں ہاتھوں کی انگلیوں ہے سکھی گی۔ ''ورنہ مجھے تو لگتا ہے کہ جب ساتھ رہ کر بڑی ہوئی کزن نے ہی ریجیکٹ کر دیا تو ہاقی شہر كى لۈكىيان تو گھاس ۋالنا تو دورايك نظر دېچنا بھي يندنبيس كريس كي-" واثق نے نيم رضا،مندى ہے کہتے پیا کو بینے پر مجبور کیا تھا۔

" آپ تائی امال کا فیصلہ مان کر بہت خوش رہیں گے واتق بھائی، میں نے بھی تو اپنی مرضی و خواہش کے بغیر فرحاب سے شاوی کی حامی بھر ے امریکہ آ کے اپنے کا فیصلہ کیا تھا اور آج ویکھیں میں سی خوش ہوں بلکہ میس کروک نے تو میرے چرہے کو ایٹیا کا خوبصورت ترین چرہ ہونے کا ٹائٹل بھی دیا ہے اور وہ دنیا کے سامنے مجھی مونا لیز اجیسی خوبصورت پینٹنگ کے جواب

2016 الست 1 (8i)

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

میں، میرے بورٹر بیٹ کو لاچ کر کے ان کار بکارڈ بریک کرنے کا تہیہ کر چکا ہے۔" پیانے اجا تک یادآ جانے پر بڑے جوش سے بتانا شروع کیا۔ المركس كا ريكارة اور بيميس كروك كون ہے ؟ كيا وہ بيننگ آرشك جو نيويارك كاسب ے کم عمر مکرمشہورترین پینفنگ آرسٹ ہے وہی، یم اس کی بات کررہی ہوناں؟'' واتق کوا چنھیا ہوا مجھی اس نے نورا یو چھا۔

" ہاں وہی میکس، آپ بھی اسے جانتے ہیں کیا؟ جارا بارٹنر ہے وہ برنس میں اور اب تو لیملی فرینڈ بھی ، وہی میرا پورٹر بیٹ بنار ہا ہے تا کہ لینارڈو داوکی کاریکارڈ ہریک ہو سکے۔'

" كيابات بي إلى المهار في الله الله یار، اتنا برا آرشف تمهارا بورفریث بنا کرتمهاری خوبصورتی کو دنیا کے سامنے لانا جاہ رہا ہے، د يس كريث يار، فرحاب بهاني تو خاص لبرل بين اور جو تمہاری امال جاتی کو پینہ چل جائے تو؟'' اس نے جان بوجھ کے پیا کو چھیٹرا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے تو بہتلا کرنے لگی تھی۔

''توبه كرين والن بهائي! وه تو مجھے وہ صلوا تیں سائی کئی کہ الا مان الحِفیظ۔'' دونوں ہی بے ساختہ ہس دیئے تھے اور دور کہیں کا تب تقذیر بھی مسکرا رہا تھا، ان کی ہسی میں اس کی تقدیر کی مسكراهث كارتك بزاواضح اورانوكها تفامكر دونول

شام اینے سرمانی پکھ ہولے ہولے نیویارک شهرگی او چی بلزنگزیر پھیلا رہی تھی،موسم سرداور بارونق تھا، ہلکی ہلکی برف رونی کے گالوں کی طرح ہے آسان سے کر رہی تھی، پیااس موسم کی دیوانی تھی ، بر فیاری کے موسم میں سردی و یسے بھی کم پڑنی ہے اگر ہوانہ چلے تو ،آج ہوائمبیں چل

فوم سر کوں اور درختوں پر جمادیا تھا۔

"منزمیس ایک میننگ میں بری ہیں

جانے کو پلٹی مکر پیانے روک دیا۔

" " نہیں پلیز رہے دو، میس آئیں گے تو

''او کے میم! اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو پلیز مجھے رہیل جا کر بلا لیجئے گا۔"اس نے تھوڑا میا خود کوتم دیتے ہیا ہے کہہ کر جانے کی اجازت ما تلی پیا کوا حیا تک ہی ایک خیال آیا۔

''اجھاسنو۔''وہ جاتے جاتے پلٹی۔

"تم مجھے پورا گر دکھا سکتی ہو؟" پیانے جھنکتے ہوئے یو چھا مبادا کہیں سیس کی طرف

رہی تھی پیانے مرون رنگ کی میکسی کے ساتھ ڈل گولٹرن لانگ کوٹ <sup>کی</sup>ن رکھا تھا، بالوں کی کمبی چونی بنا کر چرے کے اطراف میں دو جارائیں طواف کرنے کو کھلی چھوڑ دیں تھیں ، وہ جس وفت ميس كروك كے كھر پہلى برف بارى نے باكا باكا

آپ کے لئے تی ہے کہ آپ ان کا انظار کریں وہ بس آ دھے کھنٹے میں پیچ رے ہیں؟"اس کے ا ندر داخل ہونے براس کی میڈ کرسین نے مود بانہ انداز میں بتاتے اس سے جائے یانی کا پوچھا

" آپ کوئی وی آن کر کے دول میم!"اس نے پیاکوبور ہونے کے خیال سے اسے آفر کی۔ " و منہیں رہنے دو؟" پیانے مسکرا کراسے ٹالا

"میں آپ کے لئے کانی لاتی ہوں؟"وہ

ساتھ ہی فی لیں گے؟" اس نے اس ساہ فام قدرے بھاری وجود والی کرشین کوروکا جو بلک اسكرٹ اور وائٹ شرث ميں بالوں كا جوڑا بنائے کھڑی تھی میاس کروک کے کھریلو ماز مین کا

سے اہمیں ا جازت نہ ہو۔ " آف کورس میم!" کرشین کوشایداس کے اس سوال ہے بہت خوشی ہوئی تھی، پیانے اپنا لا تک کوٹ ا تار کرصوفے پر رکھا جے کرسین نے نو را ہی انفا کر کوٹ اسپینٹر پر انکا دیا ، پیا نے ایک نظر دیکھا تو خیالت ہے مسکرا دی پورے کھر میں یے تربیبی کا تو سوال ہی جیس افستا تھا۔

"تم يهال كتف عرصے سے كام كرراى ہو كرشين؟"اس كے ساتھ يورا كھرد يكھتے اس نے یو تھی کرشین سے سوال کیا تھا۔

"آٹھ سال ہو گئے میم!" کرشین نے مسكرات بوع جواب ديا تفار

"مسٹرمیس کیا شروع ہے ہی اسلے رہے ہیں یہاں، آئی مین ان کی قیملی بھی تہیں آئی کیا

''سوری میم! میں آپ کوان کی قیملی کے پارے میں کچھتیں بتا یاؤں کی جھے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے کی ا جازت کیس ہے؟''

"اوه-" يا كوانسك محسوس موتى-"ميس كا كمر بهت بارا اور آرسك

''ہمارے سراس گھرکے لئے بہت پوزسیو یں میم! یہ کر انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ خریدا تفاء سرآ گئے میم "اس نے بات کرتے كرتے بورج ميں گاڑى ركھنے كى آوازسى توبات ادھوری چھوڑ کراہے بتانے لی تاکہوہ اس کے ساتھ واپس ڈرائنگ روم میں چلے، پیا بغیر کچھ کے اس کے ساتھ اثبات میں سر بلاتے واپس مز

"سورى مين ذرا ليك مو كيا؟" فريش ہونے کے بعد وہ سیدھا پیا کے پاس ڈرائنگ

منا (83) ألست 2016

روم میں آیا تھا جو کسی میکزین کی ورق کر دانی میں

اظہار کیں کریں کی آپ بہت یا مروت رک

ہو۔" میس نے سراتے ہوئے اس کی

خوبصورتی کو نگاہوں میں جذب کرتے کہا تو پیا

ميكس! غص اور خراب مود مين مين بهت بدلحاظ

ہو جایا کرنی ہوں۔" بیانے صاف کونی سے بتایا

تو میس کواس پروز اس کے اردو میں ایے متعلق

تجريه لفظ كہتے خود كوبمشكل روك بايا تھا۔

"لال ....اس كا آئيذيا بهي ہے جھے؟" وه

"مين جهي نبين؟" پيا چونکي هي وه دل کشي

"ابتھی رہنے دیں پھر بھی تھیج وفت بر

"ایک تو آپ ہر کام کی بات پھر کسی اور

''چاندی دکھاؤں آپ کو پیا؟'' ڈرائنگ

بتا دُل گا؟'' پيا كوصاف جهھ ميں آيا وہ اسے نال

وقت کے لئے اٹھا کررکھ دیتے ہیں؟" پیانے

جل کر بے تکلفی سے کہامیس بے اختیار ہما مگر

روم کی گلاس ونڈو پر پڑے دبیز پردے ریموٹ

کے بنن دبا کراس نے سمینے ہوئے پیا سے کہا تھا،

مردے سمٹنے ہی جیسے جنت کا درواز ہ ھلتے اس نے

دیکھا تھا گلاس وغرو کے بار ڈھیر سارے پھول

کھلے ہوئے تھے جن پر کرتی برف واقعی میں

عا ندی جیسی لگ رہی تھی ، پانے اس قدر محر بور

اورخوبصورت منظرشا يدكيا يقينا يمله بهي نهيس ديكها

° میں اتنی بھی با مروت لڑکی نہیں ہوں مسٹر

ہے اختیار ہس دی۔

کمی باتیں یادآ کئیں۔

ريا تھا۔

يولا ويحاس

''اتس او کے ، میں ذراجھی بورٹبیں ہوئی ؟''

ول ..... آب مولى محى مول تو اس كا

عنا (82) الست 2016

یا نے مبہوت ہوتے ہے اختیار کہا اس کی آ عميس اس قدر خواصورت منظر ديكي كر خيره مو ر ہی تھیں ، برف باری کو اتنی خوبصورت تشہیہ یقینا میس جیمیا آرنسک ذہن والا بندہ ہی دے سکتا

'میں نے بھی اے سنو فال نہیں کہا ہمیشہ جا ندى بى كہا ہے، كيونك جھےاس سے زيادہ بہتر اور خوبصورت نام اس کے لئے اور کوئی بھی لگاہی مہیں؟" وہ پیا کے چرے پر بگھرے اشتیاق کو د ملھتے بہت خوتی سے بتا رہا تھا اور اسے جانے کیوں لگتا تھا کہ پیااس کی ہر بات کودیسے ہی مجھ سکتی ہے جیسے وہ محسوس کرنا اور سمجھتا ہے۔

"بدخدا كى طرف سے مارے لئے بہت فيتى نعت اورسر مايد بيميس! بدوافعي مين ديمين میں بالکل ماندی جیسی ہی لتی ہے اور اس سے زیادہ خوبصورت تشبیہ سنو فال کے لئے بقینا اور كوئى ہو ،ى نہيں عتى۔ " يانے آركيدر يرجى، عاندی کومحبت سے دیکھتے میکس کی بات کی تائید

"اورآپ کا کھر بھی بہت پیارا ہے میکس! ہر مرتبہ یہاں آنے اور اسے دیکھنے پر مجھے اس میں ایک نیاین نظرآتا ہے، ہر چیز جیسے اپنی جگہ بر رِ فیکٹ ہے، لیکن .....'' وہ ایک دم جیسے پچھ کہتے

" آپ رک کیوں گئیں پیا؟" میکس کو الجھن ہوئی پیا کی خاموتی ہے۔ و سوري ميس إ پيتر تهيس مجھے بيد بات كرني

جاہے یہ نہیں مگر .... جھے ایک کمی محسوں ہوئی آجے "مکیس ایے جھمکتے دیکھ کر مسکر ایا۔

" آپ کل کر کہیں پیا، بیں آپ کی کی بھی

بات ماننا بری اور بوں چھونے سے منکشن میں عُنّا (84) ألست 2016

بات كابراتيس مناوَل گا-``

''آپ کی قیملی، میرا مطلب ہے آپ کی

کیملی ہے کسی فرد کا اس کھر میں فو تو تک مہیں ہے ،

کیا وہ بھی یہاں ہیں آئے آپ کا ان سے کوئی

تعلق نہیں ہے؟'' ''آپ نے سیج جج کیا پیا! میراا بی نیملی

ے کوئی رابط نہیں ہے۔ "میکس اے دیکے کرنری سے مسکرایا جس کے چہرے پر تیر بھر گیا تھا۔

اس نے مزید بتایا۔ ''بروکن فیملی۔'' پیا کے ذہبن میں پہلا

خیال یمی آیا که شاید وه کسی بروکن میملی کا فرد ہے

میں نے فائن آرنس کو چوز کیا ،میرے اور ڈیڈ کے

درمیان اختلافات کی شروعات اس روز ہوگئی تھی

جس روز میں نے فائن آرنس جوائن کیا تھا اٹھارہ

سال کی عمر میں، میں نے کھر چھوڑ دیا تھا اور اس

ہے سلے میں نے ایک کام کیا تھا؟"میس کوخود

معلوم مبیں تھا وہ اسے ماصی کے بے یوں

يرت دريرت بيا كے سامنے كيول بليك رہا ہے۔

پوچھا تھا،میس دھیرے سے ہنا کویا خود پرہس

میری کے فادر برھسٹ تھے اور ڈیڈ کومیری سے

سخت چر بھی شایداس وجہ سے بھی، دوسرے میری

عمر بھی بہت کم تھی پہلے فائن آرٹس لینے کا فیصلہ اور

چر میری سے شادی کا ارادہ، ڈیڈ اور میرے

درمیان اختلافات کی ایک ملیج حائل کر گیا تھا،

میں نے خورکشی کی کوشش کی تو ڈیڈ کونا جار میری

"کیما کام؟" پیانے سرسرانی آواز میں

"میری سے زبردی معلی کرنے کا کام،

" وْ يُدُ جُهِ نِيوروسر جن بنانا جائة تصمر

مگرمیکس نے جیسے اس کی سوچ کو پڑھ کیا تھا۔

"اورنه بي ميري فيملي بنهي يهان آئي ہے۔"

میری اور میری کی ملتی ہوگئی اور اس کے بعد میں نے گھر چھوڑ دیا کیونکہ ڈیڈ نے میری سے سلنی کی ماداش میں کفالت سے انکار کر دیا تھا، بول میں مام کی خفیہ مدد سے امریکہ آن بسا اور آج اپنی کوی محنت کے بعداس مقام پر ہوں۔" "لو آپ نے پھر اہمی تک میری سے شادي کيون مبين کي ؟"

یا،اس بات کا انداز ہ مجھے جلد ہی ہو گیا تھا، مجھے تو وقت كزرنے كے بعد يت چلاك ميں تو ميرى ہے محبت کرتا ہی مبیں تھا۔"

"اتو پھر آپ اپنے کھر واپس کیوں جیس يع؟" پامند بذب مي-

ا کروہ میری کے ساتھ میں انٹر سٹر کہیں تھا تو اس كا انداز ہ تو اب تك اس كے والدين كو بھى ابھی تک ہو چکا ہو گا پھر وہ ان لوگوں سے را بطے میں کیوں مبیں تھا؟

"ا اجھی ڈیڈ نے واپس بلایا ہی جیس؟" پیا کو اس کے لیج میں ٹو نے کا یک کر چیال محسوس

''ان سے بھی بھار بات ہو جاتی ہے۔' ميس نے مرہم لجے ميں شايدانے اندر كے كرب كودبانا عابا تفا-

" آپ الہیں مس لہیں کرتے کیا؟" پیانے اس کے کرب کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ "بهت باتیل مولی پا، چلیل کام شروع رتے ہیں۔"اس نے گاس وغرو کے سامنے مہلتے ہوئے دبنگ کیجے میں اےٹو کا مکر پیااپنی جگہ ہے ہی تک ہیں گیا۔

" بات كومت بدليل ميس ،اس همر كوايك عورت کی ضرورت ہے اور .....اور آپ کو بھی۔'

"میری .....میری زندگی کی تقیین غلطی تقی

میس کروک نے آج پیا کے ساتھ باہر بورٹریٹ بنانے کا فیصلہ کیا تھا، آؤٹ ڈور جا کے پیننگ پر پیا بشکل راضی ہوئی تھی مگرمیس نے ایں قدر کیاجت سے کہا کہ وہ انکار مہیں کریائی تھی، میس نے اس سے درخواست کی تھی کہوہ اس كى كم سے كم تين بورٹريس بنائے كا اور جو سب سے بہترین ہو کی اسے وہ اپنی ایگر بیش میں رکھے گا، پیا کو مانتے ہی بن تھی سووہ اس کے ساتھ چل ہڑی تھی بیا کواس جگہ کا نام تو معلوم ہیں تھا مگر وہ پیا کو پہلی نظر دیکھنے پر ہی جنت کا حصہ معلوم ہوئی تھی، تا حد نگاہ چھیلی ہوئی برف کے درمیان سرسبرسا جنگل پیامبہوت می ہو کے چند لحے اسے کھوئے کھوئے سے انداز میں وہیمتی

بھی ابھی جو کرب اور اذبیت اس نے میکس

كروك كي آنگھوں ميں ديلھي تھي اجھي جوخول چني

تفاوه بھلے بعد میں بھی نہ چنخ مگر پیا کو میکس

کروک کی ذات کے خفیہ اور در دکھرے پہلو سے

آ کہی بخش گیا تھا، پیا کے دل میں پہلی بار میکس

كروك كے لئے كونى جذبه بيدار ہوا تھا شايد-

"احياس كاجذب

''واؤلٹنی خوبصورت جگہہے؟'' پیانے چند لمح و مکھتے رہے کے بعد میس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھاوہ دوقدم میس ہےآگے بڑھ آئی۔ " پہ میری بھی فیورٹ جگہ ہے جب بھی اداس موتا مول تو يبي جلا آتا مول ي "اس کامطلب ہے جب بھی آپ کو ڈھونڈ نا ہونؤ سیبیں ڈھونڈ ا جائے '' وہ بھی دوقد م بڑھ کراس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا پیانے مسکرا کراس کی طرف دیکھاتو وہ مسکرا دیا۔ " اگر اس ملک میں ہوا تو؟"

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



میس کا انداز اور جواب دونوں برجت نتھ پیا کھلکھلا کرہنس دی تھی اس کی ہمی کی بازگشت جا ندی میں بھرے زیون کے چوں نے دور دور

'اب کام شروع کیا جائے کیا خیال ہے؟" میس کا برسل سیرٹری اسٹیو ان دونوں ے ساتھ آیا تھااس نے ایزل اشینڈسیٹ کر کے لگانے کے بعد آ کے میس کروک کواطلاع کی تو اس نے پیاسے کہاتھا۔

"شیور" وہ خوشد لی سے آگے برهی تو ميس اے يوز سمجانے لگا تھا، تقرياً دو محفظ ایک ہی بوز میں بینے رہے سے اس کی کمرشل ہو چکی کھی وہ اتنی ٹھنڈ میں بغیر سویٹر کے خود کو اکثر اہوا محسوس کررہی تھی ،ایں نے آج ہی کیمن پیلورنگ کی فراک پہن رکھی تھی جووہ پہلی بارمیس کروک کی ایگزبیشن میں پہن کر گئی تھی ماں آج ہونٹوں برشاك پنك لي استك لكي تفي جوموسم اور ماحول کی مناسبت سے اس کے چرے پر خوب نے رہی ھی اوراس کی آج ساری تیاری میس کروک کی ہدایات کے مطابق تھی۔

"ميرا خيال إاب كه درير بريك لي طائے؟" میکس نے اس کے چہرے پر تھ کاوٹ وتكليف كي آثار ويمحي تو فورا كام روك كاس سے کہا تھا پیانے تشکر سے اے دیکھا میس نے اسٹیورکواشارہ کیا تو وہ فورا ہی گریا گرم کافی بنالایا تفاكرم كرم كافى نے اس تھنڈيس باكے اعصاب يراجهااثر ڈالاتھا۔

" مجوك تو تهيس لك ربى يبا!" كافي كا آخری بڑا سا کھونٹ بھرتے میس نے اس سے

''تھوڑی تھیوڑی لگ رہی ہے؟'' پیانے جمحکتے ہوئے آ ہستی سے بتایا۔

''اوه گاڑ، تو کہا کیوں ہیں؟''میس ۔ اسے ایک نظر دیکھا اسٹیونے اسے بلیک جیکٹ لا كرد ب دى تھى ،اس نے بھى فوراً چين لى۔ "اسٹیو کھ کھانے کو ہے؟" وہ آنے سے سلے سب چھھرے تیار کروا کے لائے تھے۔ ''لی*ں سر*! پاستااور ڈومی ٹوز کا پیزا آرڈ رکیا ہے آپ کے لیج شم لیے؟" ""کڈے" ملیس نے اسٹیوک زبانی س کے

'ناٹ گذ، میں پیزا اور پاستانہیں کھاتی یبال کا؟'' بیانے زئی کر کہا تھا،میس نے ابرو اچکا کراہے دیکھا۔

" کیوں؟"مکس حیران تھا۔

" بجھے اس میں شامل اجزاء پر شبہ ہے خصوصاً جومیث شامل ہوتا ہے اور ساسر بھی؟ " پیا نے نرو تھے بن سے کہا تھا تو میس مسکرا دیا اسٹیو

''ڈونٹ وری پیا، اسٹیو نے آپ کے لئے چز پیزا آرڈر کیا ہے اور ان کی پیزا ساس میں ایسی کوئی چز مہیں جو حلال نہ ہو؟'' میس نے

" كيونكه بيه ميرا فيورث ب اور دوي نوز پیزا کی شروعات مشی کن میں جیمز اور اس کے بھائی نے ایک جھوٹے سے کمرے سے کی تھی اور اس کا پیزا سب سے منفرد اور مشہور تھا آہتہ آہتہ ہدا تنا فیسس ہو گیا کہ پورے امریکہ میں آج اس کی ہزاروں شاپس ہیں اور ان کے پیزاز کی آج تک کوئی نقل نہیں کریایا اور اب چیز پیزا کی ہنی ریسی دریافت کرنے میں الہیں یعنی ڈوی توز کے شیف کودوسال کے ہیں اور آج دنیا کے سب سے مشہور ڈومنی نوز کی 65 ملکوں میں

برائجز ہیں اور اِن کی تعداد تو ہزار ہے، ڈوی ٹوز پیزادالےاہے مشرکی پندکا ہرطرح سےخیال رکھتے ہیں اور میں ڈوی ٹوز کے چز پیزا کا ڈائی مارث فين مول مفتريس تين بارآرور كرتامول، سو مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس میں کیا ہے؟'' پیا اس کی اتنی کمبی وضاحت کومن کرہنس

" آپ بنس کیوں رہی ہیں؟" وہ شاک

" آپ کا بچکانهانداز دیم کر، آپ اگرنه بھی بتاتے کہ آپ ڈوئی نوز پیزا کے ڈائی ہارٹ فین ہیں مجھے پھر بھی ہے پہتہ چل گیا تھا آب اس قدر جوش وخروش سے اس کی ہسٹری بتارہ سے بھے جیسے اہے آپ نے خود ہی ایجاد کیا ہو۔''وہ بے ساختہ بهر کفلکصلائی نو شارپ پنگ ہونٹوں میں حویب دکھاتے سفید آبدار موتیوں کومیس نے ستائتی انداز میں دیکھااور پھرخود بھی ہنسا۔

" آتم سوري، ميں کچھايموشنل ہو گيا۔" "لين مجھ آپ كا ايموشنل مونا اچھا لگا میس! اماں کہتی ہیں ہرانیان میں ایک بچہ چھیا ہوتا ہے اور ای مجے کے ذہن میں بچین اور بچین کی یادیں اینے اندر کے بیج کو بھی تہیں مارنا عاہیے، ورنہ اچھا بھلا انسان زندگی جیسی نعمت سے بےزار ہوجاتا ہے؟"بات کے آخر میں وہ ہولے سے مسکرائی میس کروک کو بورا ماحول مسكراتا بوالگا-

" آب صرف خوبصورت بي مبين، ذبين بھی ہیں آج آپ نے ٹابت کردکھایا۔" میس صدورجه متاثر نظرآ ريا تقا-

" نەتۇ مىل خىين بول نەبى ۋېين، بەبس آپ کی نظر کرم ہے جو بچھ جیسی عام لڑکی کو خاص بناكردنيا كرمائ لاناجاه رب ين-

"خیراب آپ سرتقسی سے کام لے رہی میں محتر مد، ورنه بندہ ناچیز واقعی میں اس قابل ہر كرنبيس كه خداك تخليق كوچين كريك بال ايك مصور کی بات الگ ہے؟ لینا رڈ و داوسی کا نام آپ نے سن رکھا ہو گا پیا۔ '' احیا تک وہ اس کی ممبری مجمنورا آنکھوں میں نگاہ جماتے یو چھر ہا تھا یا نے اثبات میں سر ہلایا جمی آسان سے رکا یک جاندی كرنے لكى تھى ، يانے باختيار السيلى كھيلا دى برنب کے چھوٹے چھوٹے سفید ذرے اس کی القيلي يرجع مونے لكے تھے۔

" آرٹ کی دنیا میں جتنی شہرت اس بندے كونصيب بهوني شايدى كوني اوراتني شهرت وعزت حاصل کر بایا ہو، نہ ہی آج تک کی نے اس کی بنائی پینٹنگ مونالیزا کے جواب میں اس کار یکارڈ توڑ کرولی ہی یا اس جیسی اچھی پینٹنگ بنانی ہے لین یا کے صدی گزر جانے کے بعد صرف میں ایسی کوشش کرر بابول میں بہ ہر گر نہیں کہوں گا کہ بھی کسی اور نے ایسی خواہش نہیں کی ہوگی مکر کسی نے کوشش بھی مہیں کی اور یا یج صدی بعدر یکارا توڑنے کے لئے میں نے جس چرے کو متحب کیا ہے وہ یقینا کوئی عام چرہ ہیں ہوسکتا ،اس بات کا یقین آپ کے علاوہ شاید دنیا کے ہر بندے کو ہو گا۔''وہ ایک دم سے جذبانی ہوا تو پیا کوفورآ اپنی غلطي كااحساس بهوا تقابه

"سوري ميكس! ميرا مقصدآ پ كو ہرٹ كرنا ہر گر جہیں تھا مگر سوری تو ہے میکن مجھے یقین بھی مہیں آتا بھے جرت ہوئی آپ کے دعویٰ کے بعد خود کود کھے کر، میں یا لکل عام تی لڑکی ہوں دنیا میں اس سے زیادہ حسین چرے موجود ہیں ایسے میں میرے چرے کو دیکھ کرا تنابوا دعویٰ کرنا اور جھے ابیابھی لگتا ہے کہ اگر میں آ ہے کا کیا دعویٰ کسی اور کے سامنے وہراؤں تو شاید کوئی یقین بھی نہ

2016

منا (87) أكست 2016

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

#### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

كرے۔" پانے بہت زى سے كہتے اسے مجھايا تفاميس لب بطنيح خاموش بيضار ہا۔

"مرف ایک ماه دس دن بعد، بوری دنیا اس بات کا اعتراف کرے کی پیا،صرف ایک ماہ دس دن ، تھوڑا سا انتظار اور میری کامیانی کی دعا اس کے سوا مجھے آپ سے اور پھیلیں جا ہے۔ وہ بہت آس سے امید کے دیتے آنکھوں میں جلائے اس سے کہدر ہا تھا مکروہ غلط تھا۔

آج بہت دنوں کے بعد فرحاب اور پیا کو الحقے ناشتہ کرنے کا موقع ملا تھا سو دونوں ہی آج فراغت ہے ایک دوسرے کے لئے وقت تکال كربينے تھ فرحاب بچھلے ایک ماہ سے دوسرے استور کی تیار یول میں بے حدمصروف تھا اور پیا اسٹور سنجال رہی تھی، آج اس نے آلو کے یراٹھے بنائے تھے ساتھ بودینے کی جنٹی اور میٹھا دہی، فرحاب کو آلو کے پراٹھے بے حدیسند تھے اور پیا کو ہروہ چیز اچھی لکتی تھی کھائی جھی اور یکانا بھی جو فرحاب کو مرغوب تھی سو آج نا شتے پر خلاف معمول بهت اهتمام تھا۔

"ارے واہ ..... آلو کے براٹھے ہو آر تو سویٹ بی!'' پہلانوالہ منہ میں رکھتے ہی فرحاب نے نوالے کا سواد منہ میں ھلتے ہی سر دھنتے ہی محبت سے کہا تھا پا کوا بن محنت وصول ہونی محسوس

"اتنے دن ہو گئے آپ نے اظمینان سے بین کر ڈھنگ کا ناشتہ تو کیا مہیں ہے، اس کتے میں نے سوچا کہ آج آ ہے کی پیند کا خیال رکھوں،

آج آپ گھر ہر ہیں نال؟'' ''ہاں سیسارادہ تو ہے دیکھواب سیسکہیں کوئی کام ہی نہ نکل آئے؟ "بات کے اختام پر وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے کن اکھیوں سے پیا کو

''اب آج کہیں جاکے دکھا تیں ذرا، دیکھتے گا میں کیا حشر کرنی ہوں آپ کا؟ " کب میں عائے ڈاکتے اس کا انداز نروٹھا پن لئے ہوئے

ويكيمكر بنساجوا سيرى طرح اورسلسل كهورربي

'' میں بھلا اپنی حسین بیوی کو کہیں چھوڑ کر جانے کا سوچ سکتا ہوں؟" وہ پیار سے اس کی تھوڑی چھوتے اور اس کی ناراضکی ختم کرنے کی غرض سے بولا تھا۔

'' کیا فائدہ ایسی خوبصورتی کا جواییے شوہر کوتو روک نه سکے؟ " وہ اجھی بھی ناراض تھی تھیک ناراض تھی استے عرصے سے فرحاب نے اسے وفت دیا تھانہ ہی توجیہ

''اس خوبصورتی کااعتراف توبوے بوے لوگ کرتے ہیں اور جھے فخر ہوتا ہے جب لوگ مجھے سے یو چھتے ہیں کہ سرفرحاب تفیق آپ نے ایسا کو ہرنایاب ڈھونڈا کہاں سے، پیفرشتہ صفت پر یوں جیساحسن رکھنے والی لڑ کی اس دنیا کی ہاس تو معلوم مبیں ہوئی۔'' فرحاب شفیق نے اس انداز سے کہا کہ پیا کی ہمی بے ساختداس کے لیوں پر

دونہیں کریں اتنا زیادہ مکھن نہ لگا <sup>ت</sup>یں مجھے، دنیا بھری بوی ہے خوبصورت اور حسین خواتین سے مرایک آب اور ایک مسرمیس دونوں ہی نجانے مجھے کس دنیا کی مخلوق مجھتے

''اتی تعریف اور کسی لڑک کی ہوئی ہوتی تو وه زمین پر نه دکھانی دیتی اب تک آسان تک پھنج چکی ہوئی تم ہو کہ یقین کرنے میں بھی متامل، پچ میں بہت ناشکری لڑکی ہو۔'' فرحاب شفیق کے لهج میں مصنوعی تا سف تھا۔

''میں ناشکری نہیں حقیقت پیند ہوں اور میں بالکل بھی نہیں جا ہتی کہ غرور کی سٹرھی پر قدم ر کھتے میں کسی جھی خلامیں قدم دھروں؟" خالی برتن اس کے سامنے سے اٹھا کے سنک میں رکھتے اس نے نری سے کہا تھا۔ "الچھی بات بے تمہارا یہی وزوم محصے تمہارا

اسر بنائے رکھتا ہے، جھے بھی سمجھ میں ہیں آیا کہ میں تمہاری عزت زیادہ کرتا ہوں یا تم سے محبت '' و ہ اس کے ساتھ کھڑ ابرتن دھلوار ہاتھا پیا نے دردیدہ نظریں اس کے چرے یہ جمائیں۔ "اور اعتبار ..... فرحاب؟" پیا کے کہے میں نہیں مگر آنکھوں میں ضرورسوال تھا۔

'' میں تم پراعتبار بھی بہت کرتا ہوں بی ، بلکہ میں اب ہر عورت یر اعتاد کرنے لگا ہوں، تہارے ساتھ نے مجھے یہ یقین دیا ہے کہ ہر عورت بے اعتباری مبیں ہونی ہرعورت ریا کار تہیں ہوتی نہ ہی ہرعورت بد کردار ہوتی ہے؟" اس کے خوبصورت چرے یر نگاہیں جائے اس نے اس کی کان کے لوؤں کے یاس دھرے دهرے بہت آہتہ آہتہ خود کلای کے سے انداز میں اس سے کہا تھا پیانے اینے وجود میں ایک سننی سی دور نی محسوس کی اس نے اپنے کہے بال جوڑا بنا کر کیج میں جکڑ رکھے تھے فرحاب سفیق نے ہاتھ بوھا کر کیج نکال دیا۔

مہرے گھنے بالوں کی آبشار آن واحد میں اس كالدهول ساكرت كريريات تق-" بر عورت افراح جیسی مہیں ہولی فرحاب!'' دل کڑا کر کے آج اس نے فرحاب شفیق سے بول دیا تھاوہ چونکا پیا کو کیسے ی<sup>ت</sup>ا تھا ہے ب، پھرمسکرا دیا احیما ہی ہوا وہ جانتی تھی ویسے بھی پیا کوئی دقیانوی یا قدامت پندلو کی نہیں

'' پاں ..... میں جانتا ہوں کہ ہرلز کی افراح جیسی ہمیں ہوئی ، واقعی ہمیں ہوئی میں ہی غلط تھا جو ہر عورت کوشک کے تراز وہیں تو گنا رہا۔ " پیانے یکھا اس نے اعتراف کرنے میں ایک لمحہ جھی مبيس لگاما تھا۔

'''آچھی بات ہے خود کو ایک موقع رینا ہی عاہے؟ " پیانے برتن ریک میں رکھتے ہوئے اُل

و کی میں نے خود کو آخری موقع دیا ہے۔ "وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چن سے باہر لاؤ کے میں لے آیا، پیانے نا جھی سے اسے دیکھا تو اس نے وضاحت کی۔

" آخری موقع اس کئے کہ میں خود برجھی اعتبار کے قابل مہیں رہوں گا، مجھے بیہ بات ہی شدید مصطرب کر دیتی ہے کہ ایک عورت کے ہاتھوں میں بے وقوف بن گیا۔'' اور اس کمجے پیا نے اس کی آٹھوں میں ایک عجیب سا اضطراب، شیدت پیندی، د که اور جنون دیکها تھا اس کی آ تھوں میں کیا تھاان آ تھوں میں کیا نہیں تھا۔ ''اتنی شدت پسندی؟'' پیانے اپنے لب صرف ملتے محسوس كئے اسے ليوں سے ادا ہو كے الفاظ كي أدا يلي تبين سي -

''پال..... مين اتنا بي شدت پيند ٻول؟' وہ دھیرے سے ہنما، کچھ دیر ملکے والی کیفیت سجیدگی کا اب شائیہ تک نہیں تھا پیا اپنی ہے ہظم

دهر كنول كوسنجالتي الحركمري موني-''انچی بیوی ..... میرے کیڑے نکال د پلیز۔'' وہ اب پھراس کے سامنے کھڑا تھا، اس یرانے موڈیس شرارتیں کرتا۔

"كس لية؟" بيا اس كا اراده بهانب ك

'' پلیز .....جلدی آ جاؤں گامسٹر واکٹن کے

منا (88) ألست 2016

منا (89 ألست 2016

ساتھ ایک اہم میٹنگ ہے میری، بہت مشکل سے وقت ملا ہے ان سے ۔"اس سے پہلے کہ پیا کوئی جواب دھر چلا گیا، جواب دھر چلا گیا، اس کی واپسی میکس کروگ کے وکیل ہیکن وی کروز کے ساتھ ہوئی تھی، بیا کا دل دھڑ کا ان کی آمد کتنے غلط موقع پر ہوئی تھی تم از کم وہ آنے سے پہلے کال کر کے بتا ہی دیتے۔

''کون کہنا ہے کہ یورپ میں لوگ کمی کے گھر بغیر بنائے نہیں جاتے۔'' پیانے ان کے لئے کائی تیار کرتے کلس کر سوچا پھر فرصاب کو دیکھا جن کے چہرے پر ابھی تک ناتھی کے ناتھی کے ناتر ات رقم تھے الجھن نمایاں نظر آر رہی تھی، مگروہ پہنیں جانتی تھی کہ وہ ہیلن ڈی کروز کی آ مد کے مقصد کو جان کر بے حد بگڑ ہے گا۔

" من وری مسز فرحاب! کیکن میں مجبور ہوں میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو کورٹ میں نہ آنا پر ہے مگر میں بچے کو قائل نہیں کر پایا ان کا کہنا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ تو ضرور ہی آنا چاہیے، آج آخری ساعت ہے آپ کے کیس کی۔ بیدے مد مود بانہ انداز میں کہتے ہوئے اس نے پیا کے مرتشویش چرے کو دیکھا فرحاب نے بے حد کر تھواری سے پہلو بدلا، وہ کیا کہہ رہا تھا وہ کس کیس کی بات کر رہا تھا اسے معلوم کیوں نہیں تھا، کیا نے اسے مطلع کیوں نہیں کیا تھا اگر ایسی کوئی بات تھی تو پیا نے اسے مطلع کیوں نہیں کیا تھا اگر ایسی کوئی بات تھی تو پیا نے اسے میاج بر کیوں رکھا تھا ہے بات تھی تو پیا نے اسے میاج بر کیوں رکھا تھا ہے بات تھی تو پیا نے اسے میاب کیا تھا اگر ایسی کوئی بات تھی تو پیا نے اسے میاب کیا تھا اگر ایسی کوئی بات تھی تو پیا نے اسے بے خبر کیوں رکھا تھا ہے بات تھی تو پیا نے اسے بے بر کیوں رکھا تھا ہے بیرس نا۔

''اٹس او کے مسٹر ہیلن ، آپ بتا کیں کب جانا ہو گا مجھے آپ کے ماتھ؟'' کھنڈی سانس لے کرخود کو کمپوز کر کے اس نے بظاہر مسکرا کر ملکے کھیلئے کہتے میں کہا تھا مگر اندر سے وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اسے فرحاب کو بتانا چاہیے تھا، اس

سے بھول ہو گی تھی اور بہت بری ہو گی تھی فرحاب شفیق بھول کر بھول سمجھ کر معانب کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں تھا۔ میں سے ہرگز نہیں تھا۔

''ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہوں۔'' فرحاب شفق نے پیا کو کہتے ساتھاایک گخت اور اس کے ضبط کا پاراختم ہوا تھا۔ ''ایک منٹ۔'' اس نے ہاتھ اٹھا کر منع گرتے پیا کود یکھا۔

''نتم مجھے بتائے بغیر اس طرح ہیلن کے ساتھ کہیں ہیں جاسکتیں۔'' پیااٹھ کر کمرے میں آ گئ چھھے چچھے فرحاب بھی آگیا ہیلن ڈی کروز ان کاانظار کرنے لگا۔

'' پیا! بیر کیا ہے؟ مسٹر میکس کا لائر کیوں آیا ہے؟''اپنے غصے کو د ہاتے اس نے بظا ہر ترمی سے لوجھا تھا۔

پ پید در ایس آگر آپ کو سب کچھ بناتی ہوں فرطاب، پلیز آپ خفا مت ہوں۔'' وہ دار ڈ روب سے اپنے لئے کپڑے نکا لتے ہوئے جلدی سے بول رہی تھی۔

''خفا۔'' فرحاب نے استہزائیہ کہا۔ ''پی مجھے مینٹن ہورہی ہے آخر میری غیر موجودگ میں ایسا کیا ہوا ہے جو بات کورٹ تک جا پہنچی ہے؟'' وہ تروخا پیا نے تھک کے وارڈ روب کا پٹ بند کیا اوراسے دیکھا۔

''ہمارے کھر چور آئے تھے؟'' پیانے فرحاب کا چرہ دیکھا جس کارنگ بل کے بل میں اڑا تھا۔

''میں نہیں جانتی کہ وہ لوگ چوری کی نیت سے آئے تھے یا قبل کے ارادے ہے مگر اس کڑے وقت میں ملیس نے میری مدد کی تھی۔'' ''کون لوگ؟'' فرحاب کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔

''ونی جبتی جواسٹور پرآئے تھے۔'' پیانے ایک نظرات دیکھا اور کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گئی فرحاب وہیں کھڑا سوچتا رہ گیا کتی عجیب بات بھی پیاپر دومر تبہ حملہ ہوا اور دونوں ہی بار وہ اس کے پاس موجود نہیں تھامیکس اس کے کام آیا تھامیکس ہی اس کے پاس تھا۔ ''نوتم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی۔'' دہ کپڑے پہن کر باہر آ چگی تھی اب بالوں میں برش کررہی تھی۔

''چھپائی نہیں تھی ، بس گریز کیا تھا آپ کو نانے ہے؟''

''اجھا..... وجد لوجھ سکتا ہوں اس گریز کی؟'' فرحاب کے لہج میں بے بقینی کے ساتھ استہزائیہ تھا۔

''آپامی جان کی ڈیٹھ کی وجہ سے بے حد پریشان تھے پھر پریت اور میکس دونوں کا مشورہ تھا کہآپ کو پاکستان میں مزید پریشان نہ کیا جائے۔''

''تو بجھے واپس آئے بھی دوماہ ہونے کو ہیں تم نے پھر کیوں نہ بتایا؟'' وہ ابھی بھی شاکی تھا۔ ''آتے ہی تو آپ دوسرے سٹور کی تیاری میں لگ گئے، میں کس دفت بتاتی دوسرامیس کا کہنا تھاوہ خود ہی سب کچھ بینڈل کرے گا میں بھی پھر بھول بھال گئی اب آج ہیان ڈی کروز کی آمد کے ساتھ ہی جھے بھی سے بات یاد آئی ہے بس اتن کے ساتھ ہی جھے بھی سے بات یاد آئی ہے بس اتن میں بات ہے۔'' پیا بے زار ہو گئی اتنی کمی وضاحت دیتے دیتے۔

'' بھے جیرت ہور ہی ہے پی! کہتم بھے ہے اتن بڑی بڑی بڑی ہا تیں بھی چھاسکتی ہو۔'' '' میں نے آپ سے چھنہیں چھپایا فرحاب اور نہ ہی کوئی ہے بہت بڑی ہات ہے۔'' پیانے آخری نا قدانہ نگاہ خود پر آئینے کے سامنے کھڑے

ہو کے ڈالی اور باہر نکل گئی فرحاب غصے میں بھرا اپنی جگہ کھڑا کلستا رہا پیانے ایک بار بھی اسے اپنے ساتھ چلنے کونہیں کہا تھا۔

مرا من المراب المراب المراب المرابيل المرابيل المرابيل المراب ال

فرحاب شفیق پیاسے زیادہ دیر تک خفانہیں
رہ سکا، شاید اس لئے کہ الگلے روز شام کومیس
کروک نے انہیں اپنے ہاں ڈنر پر انوائٹ کرلیا
تفا، ایک چھوٹی سی گیٹ نو گیدر، ساتھ مل بیٹے کر
مطنے جلنے کا بہائہ اور پیا کی پورٹر بیٹ کی تحمیل کے
بعد رونمائی اور پورٹر بیٹ کے کیپشن کے متعلق بھی
بات چیت ہو جاتی ، فرحاب میس کروک کی کال
بات چیت ہو جاتی ، فرحاب میس کروک کی کال
قا جوابی پر انے انداز میں ٹیرس کی گرل کے
تفا جوابی پر انے انداز میں ٹیرس کی گرل کے
ساتھ کہدیاں لگائے دور تلک نظر آتی برف کو دیکھ
رہی تھی ، آتھوں میں اداسی کا سمندر موجز بن تھا
چہرے پر ناراضگی کا گہرا شائیہ۔

''پیا! تم ابھی تک تیار نہیں ہوئیں۔'' گلاس ڈور کی دہلیز میں کھڑے ہوتے اس نے پیا کے چرے پرد کھو ناراضگی دیکھتے یو چھا تھا۔

'''جھے کہیں نہیں جاتا۔''اس نے مڑے بغیر جواب دیا تھا فرحاب کہری سانس بھرتا اس کے قریب چلا آیا۔

''آئم سوری، میرا مقصدتم پرشک کرنانہیں تھا بس ہرٹ ہوا تھا اورتم سے وہ سب کہدگیا حالا نکد مجھے یقین ہے کہتم نے صرف پریشانی ک وجہ سے نبی مجھ سے اس واقعہ کو چھپایا تھا۔'' اس کے کند تھے کے گرد بازو حمائل کرکے اس نے

منا (9) أكست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN منا (90) أكست 2016

بردی لگاوٹ کے کہا تھا پیانے پھر بھی منہبیں موڑا سامنے نظر آنی نیوبارک کی او کی بلڈنگز پر نگاہ جائے رقی جن کے درمیان سے گزرتے

خاصا زیادہ تھا۔ '' پی! پلیز میری طرف دیکھو'' اس نے فاصله خاصا زياده تقار اس کا چره این طرف موڑا تو جیرت زده ره گیا اس كايورا چيره آنسوؤل سے تر تھا۔

برندے صاف دکھائی دے رہے تھے حالانکہ

'پلیز پیا! رو مت تمهارا رونا مجھے مزید مرث كررما ہے۔" فرحاب فقی نے دلكير لہج میں کہا، پیااس کے سینے میں سر چھیا کراورشدت سےرونے فی سی۔

"فرحاب آپ نے ایبا سوچا بھی کیے میر مے متعلق کہ میں گوئی ایسا کا م بھی گروں کی جو آپ کوبرا کے گا۔ 'اپنی سسکیاں دبانی وہ فرحاب سیق کے باربارچیکرانے کے بعد بھکل تمام

" میں جانتا ہوں پیا، مگر میں جذباتی ہو گیا تھا۔'' اس نے اپنی علظی کا اعتراف دل اور د ماغ

'میں خودہیں جانتا <u>جھے</u> آخراتی جلدی غصہ کیوں آ جاتا ہے، غصے میں، میں بالکل آوٹ ہو جاتا ہوں جس پر مجھے بعد میں بہت مجھتاوا بھی ہوتا ہے اور یقین کروتم سے سخت کہے میں بات كرنے كے بعد ميں بہت شرمندہ بھى ہوا۔

"دعده كرى جي سے، آئده جي سے يول اس طرح خفانہیں ہوں گے۔ " پیانے اس کے سینے سے سر اٹھا کر ڈیڈیائی آٹھوں سے اسے

' مالکل بھی نہیں، میں بھی بھی تم پر یوں غصبهیں کروں گاہمیشہ تمہارااعتبار کروں گا۔"اور فرحاب شفیق کا بیا کے ساتھ کیا بیعہد نیویارک شہر

کی تمام او کچی بلڈنگز اور فضا نے سناتھا اور کا تپ تقدير نے بھی۔

ہوں؟" ایے ہوش رہا بورٹریٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اس پر ایک تظر ڈالتے ہی پیانے بے حد جوش اور جیرت سے کہا تھامیس کے ہمراہ فرجاب جھی مسکرایا۔

"اچھی بیوی! بیمیس کروک کے ہاتھوں کا کال ہے جوتم اتن خوبصورت دکھ رہی ہو اس پنٹنگ میں مہمیں ان کاشکر سادا کرنا جا ہے۔'' فرحاب شفیق نے اس کے چرے پر چھیلی سرت اور اشتیاق کو د میصنه اسے چھیرنا اپنا فرض سمجھا، حسب توقع بيا كامنه بن كيا-

"ليعني مين خوبصورت تبين مول بيصرف ميس كا كمال ع؟" فرحاب نے كندھ اچاع جبدميس نے جرت سے فرحاب كے اس انداز کودیکھا۔

" میں نے بیاب کہا، کہم خوبصورت مہیں ہو میں نے تو یہ کہا کہتم اتی حسین جیس جنتی اس بورفریث میں نظرآ رہی ہو۔

میس نے وہی پینٹنگ منتخب کی تھی جو انہوں نے آؤٹ ڈور پینٹ کی تھی مال اب سبر سبر جنگل میں کرنی برفیاری کے باوجود بھی تازہ کھلے کھلے گلاب کے پھولوں کے لیج کا اضافہ ہو گیا تھا جن کے نزدیک پیا ہیسی تھی اس کی لیے استک کا شیراب پھولوں کے رنگ سے مشابہ تھا وہ چرے پر بھولین سیائے کوئی آسان سے اتری اپسرادکھائی دےرہی ھی۔

"ميس! كيابه واقعي مين تحيك كهدرب ہیں؟" پیا ای بوری تابالی کے ساتھ میس کے ول کی ونیا زیر بار کرنے کواس کی طرف ایک ادا

ہے مڑی وہی تخرہ اور ناز وادا جواس کی ذات کا حصہ تھا اور ویسے موقعوں میں خوب ابھر کرسامنے آتا ہمیس کا جی جایا وہ محوں کی تا خیر کیے بنا اپنے دل کی بات اس کے گوش گزار کر کے اس سے اہے لئے محبت کی بھیک مائلے وہ کاسہ ول پھیلائے حقیقت سے نظریں چرائے اے اسے ساتھ کی اور ہی دنیا میں لے جا کر کم ہو جائے، جہاں وہ دن رات اس کی خوبصورتی کا قصیدہ یر مے اوراس کی تعریف کرتے صرف اسے پینٹ کرے اور اپنی عمر تیاگ دے، مکر اس نے اپنی اس خواہش لا حاصل کو دل کے نہاں خانوں میں دفنایا اورزبردی کی مسکراب کولیوں کا حصہ بناتے

آواز اور کہجے کو پر دفیشنل چے دیا۔ "میرے خیال میں کیپٹن ڈی سائیڈ کرلیا جائے۔" فرحاب ایک نظراس کے پورٹریث کو د بلھنے کے بعد بے اختیار بولا تھا۔

"آپ نے اس پورٹریٹ کے لئے کیپٹن

"جى ..... مرآ يكى رائع بھى ميرے كتے مقدم ہے اور آپ کی پند نا پندکو بوری اہمیت دی جائے گی۔ "ملیس کروک کوتو نجانے کیے ب یقین تھا کہ بینٹنگ بھی ریکارڈ فیسس ہوگی۔

''اس پینٹنگ کو د میصتے ہوئے اور ہمیشہ پیا کے چرے کودیکھتے جھے تو ایک ہی خیال آیا ہے ایک بی لفظ ذہن کے بردوں بر مراتا ہے اور وہ

پیانے ممنون نظروں ہے اپنے شریک سفر کو د يکھااور پھر بورانداز ميں مسکرائی۔ ''اس سے زیادہ اچھا ابوارڈ اور تعریفی جملہ اور كوني بهي مبين موسكتا تها شايداس دنيا مين، مين اور کوئی نام شاید ہی اتنا سوٹ کر ہے'' میکس نے بھی بورے دل کی سجائی کے ساتھ فرحاب

وافعی میں مجھے بہت عزت دی ہے اللہ آپ کوآپ كے مقصد ميں كامياب كرے اور موناليزاكے بعد آپ کی بنائی پینٹنگ ہی دوسرے تمبر پر ورلڈ المس ہو؟ " پیا کے خواصورت چرے سے مدہوتی کشید کرتے میکس کروک نے بوی شدت سے اس دعا کے تبول ہوجانے کی دعا ما تکی تھی۔

''بر فیکٹ ..... اتنا خوبصورت کیپٹن شاید

"اور میں کیے دیتا ہوں آپ کا یہ پورٹریٹ

صرف نام سے ہی مشہور ہو جائے گا۔ ' فرحاب

تفیق نے بے حد خوش سے اس کا اظہار کیا تھا

میس کروک نے ڈھیروں اظمینان اینے اندر

ور بھینکس آلاٹ مسرمیس! آپ نے

ہے ساینا خیال شیئر کیا۔

اتر تامحيوس كيا تفا-

ہی بھی سی مصور نے رکھا ہوگا۔''

یا کتان سے واثق بھائی کی کال آئی تھی فرحاب اس وقت کھریہ ہی موجود تھے سووہ ان کی موجود کی میں کھل کر بات جیس کریائی تھی اگر جہ فرحاب نے بھی کھل کے اسے ہیں ٹو کا تھا مگروہ ا چھے سے جانتی تھی کہ فرحاب کواس کا یوں واتق سے بے تکلف ہونا ذراعمی پیند جیس سو وہ مختاط تھی، ویسے بھی فرحاب شفیق کا شار ان مردول میں ہوتا تھا جن کے اسے ہی اصول تھے اور زندگی کود میصنے کا اپناالگ ایک زاویہ نگاہ،اس کی مرضی ہوئی تو دریایار چھلا تک لگا کرلبرل ہونے کا فیک ماتھ برفخر سے سجالیتا اگرموڈ نہ ہوتا تو ذرا ی بات پر بھڑ کتے دقیا نوسیت کالیبل سجانے میں کحد لگاتاء بیر ایک محلا تضاد تھا اس کی دوہری شخصیت سے دابستہ اور پرا کولا کھا ختلا ف ہونے کے باد جود بھی وہ اے کہہ یالی نہ ہی احساس دلا یانی ،سووه دلگرفته اور خاموش می اور فرحاب شفیق

منة (93 ألست 2016

منا (92) أكست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

یہ سمجھا تھا کہ وہ حق بجانب ہے، پیانے واتق بھالی كوستور برآنے كے بعد فرصت سے كال ملائي كھى واتن بھائی رات سونے کی تیاری کر رہے تھے جبکہ پیا کام پر پہنچ چی تھی۔ ''بہت بہت مبارک ہو واثق بھائی!'' واثیق

کی منکنی پیچھلے دنوں بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی سواب وہ اس کی مبار کباد دینے کے لئے کال کر

خیر مبارک بھی، بوی جلدی مبار کباد دے ڈالی پیفیتہ محراتو ہو چلا میری منتی کو؟" انہوں نے بے حد شافتگی سے ملکا ساطنز کیا یہا کے ہونؤں يردلفريب ي محرابث ريك كي-

" آپ کاشکوه سرآ تکھول پر، مگر آپ ہمیشہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میں ہمیشہ در کر دیتی موں بالکل منبر نیازی کی طرح۔'' جوابا وہ د<sup>لکت</sup>ی

' پہتم کن مصیبتوں میں پھنس گئی ہی،تم تو ذمه دار يول سے كترانے والى تھى۔ " واتق بھاكى نے ایک مصنوعی ہو کا بھرا۔

"اب میں بوی ہو گئی ہوں اب ذمہ دار يوں كوقبول كرتى ہوں، ايك سينج كى طرح-" اس کے کہے میں خودی کا تفاخر سف آیا۔

''احیما'' واثق بھائی کا احیما خاصاطویل اور معنی خیز تھا ہیا دل کھول کے ہسی۔

''احیمااب طنز دیزاق حیموزیں، بھابھی کے

بارے میں بتا میں سی ہو ہو؟ " کیا مطلب لیسی ہے؟ بالکل ولیں ہے جیسی تم نے بتائی اور تمہارے بتانے پر ہی میں نے بال بھی گی۔' واتق بھائی اجھی بھی غیر سنجیدہ

اتو میں نے کون سا اسے دیکھا تھا واتق بھاتی، جیسا تاتی اماں نے بتایا ویسا آپ کے کوش

گز ار کر دیا۔'' پیانے نا بھی سے وضاحت دی۔ " اور وہ بھی صرف کیا پیا اور وہ بھی صرف تمہاری وجہ سے۔ ' واتق بھائی نے دہائی دی پا کے کان کھڑے ہو گئے۔ ''میں نے کیا کیا ہے واثق بھائی۔'' پیانے

مرےمرے کہے میں وضاحت جا ہی۔ "میں نے تہارے کہنے را کے بغیراد ک ملیے ہاں کبی اورتم نے وہ لڑکی دیکھی جھی نہیں کہ بھینگی ہے کہ اندھی اور ابھی بھی یو پھتی ہو کہ میں نے کیا کیا ہے۔ واتق بھائی کا لہجہ آپوں آپ تیز

ہوگیا تو پیا کوہفی شینی کا احساس ہوا۔

''سوری واتق بھائی، مجھے کیا معلوم تھا کہ آب بوں اندھا اعتبار کریں گے مجھ پر،آپ کو کم از کم ایک دفعہ اس لڑکی کی فوٹو دیکھ لینی جا ہے میں۔" پیاکواز حداقسوس کے ساتھ گہرے تاسف

''با خدا واتن بھائی..... میں نے....'' ا عا مک جیسے وہ کچھ کہتے کہتے رکی تھی ایک خیال ہرتی کوندے کی ماننداس کے ذہن میں لیکا تھا۔ ''آپ نے مثلنی والے روز اسے نبیس دیکھا کیا؟" پیا کے دماغ نے بالآخر کام کرنا شروع کر

" د انہیں میں اس کی مثلق میں شریک نہیں

"أف" بان دانت كيكائي

"میں نے اعتبار کرے کیا غلط کیا تھا پیا، مجھے تو یہی اظمینان تھا کہتم میری بہت اچی دوست اور کزن ہواورتم میرے ساتھ بقیناً کچھ بھی برانہیں ہونے دو کی۔''

ہوا؟"واتق بھائی نے ازراہ شرارت کہا بلکہ کے ہی كہا تھا يا كے بعد ان كے لئے دنيا كى سب لڑ کیاں ایک جیسی تھیں انہیں ان سے کوئی سرو کار تھانہ ہی کسی بھی مسم کا واسطہ۔

ومنکنی کی تصاویر تو دیکھی ہوں کی؟' ''وہ بھی نہیں ریکھیں۔'' واثق بھائی کا جواب وانداز برجسته تفابه "كال ب كيمردين آپ كرجے اپن منگيتر كود يكھنے كى جاه بے نداشتياق ـ "و والسى ـ "التنياق تفانال ، مرحاه تم في اي بوقوني ظاہر کر کے ختم کر دی۔ ' دوسری طرف بھی ریڈی

''اجھا بھے نو ٹو گرافس میل کریں میں خود ہی پھرل ہوں پھرآپ کا۔"

میڈ جواب حاضر تھا، پیا نے خوب دانت

"أوك مادام! آپ كے حكم ك تغيل مو کے ۔ "واتق بھائی اس کے تصور کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہی کورکش بجالا یا تھا یہا فون بند کر چکی تھی تو واتن بھائی نے اب تک خود یر زبردی کا خول اتار پھیا کری کی بشت سے فیک لگا کر مھنڈی سالس هیچی بیا لگ بات که خصندی سالس کم اورآه زياده هي وه خفاف مولي آنسوؤن كي صورت مين آ تھوں کے کنارے سے نکلتے ان کی کن پی میں جذب ہو گئے تھے۔

" پارسا" پیا کے پورٹریٹ کے سامنے اوپر كيپڻن تحرير كرتے اور اپنے سائن كرنے كے بعد اس کی نظروں نے قدرت کی صناعی کے اس حسین شاہکار کو نظروں سے چھوکر محسوس کیا، بالآخراي بملے مقصد ميں كامياب ہوا تھا، اس نے جوزف سے کہا تھا کہ وہ اس کا بورٹریث بنائے گا اور اس نے اس کا پورٹریٹ بنا کرہی دم لیا تھااپ کل اس کی ایکز بیش تھی اوائل عمری کے نوخيز کي خوابول ميں سے ايك خواب يورا مور با تھا، وہ موتا لیزا کے مقالعے میں'' یارسا'' کو پیش کررہا تھا،اےابن کامیانی کی خواہش سے زیادہ

اس بات کا اطمینان تھا کہ بالآخر اس نے وہ چہرہ تلاش کرلیا تھا جس کے بارے میں صدیاں کزر جانے کے باوجود بھی گئی سم کے ابہام اور دورائے نہیں ہو کی جیبا کہ مونا لیزا کے بارے میں تی

دانشور، سائنسدان، تحقیق دان بوے بڑے آ رشٹ سب کو اس بات کا یقین ہو گا کہ بارسا کوئی فرضی تصور یا خیال مہیں ہے جیسا کہ اکثر رائے میں مونا لیزا کے بارے میں کہا جاتا ہے مگر اکثریت کی رائے کے مطابق وہ واقعی میں ایک زنده و جاوید حقیقت سی جوسانس لیتی تھی میس کروک اس بحث میں بھی تہیں پڑااس کے نزدیک به بات اجم مبیل تھی کے مونا لیز آایک فرضی تصورهی یا زنده و جاوید حقیقت،اس کے نز دیک تو صرف بيبات اجميت كى حامل هي كدا سيموناليزا سے زیادہ سین چرے موجود ہیں اور بالآخر وہ کامیاب ہوگیا تھامنزل تک پہنچنے کااس نے آ دھا سفر طے کرلیا تھا اب باتی کا سفر مکمل کر کے بتائج حاصل کرنے تھے وہ اسے ہی خیالوں میں غلطاں تھاجب اے كرسين نے جوزف كى آمد كى اطلاع

"سرا جوزف سرآئے ہیں؟" کرشین ہلکی مسكراب كے ساتھ ميكس كروك سے بولى تو وہ " پارسا" کے سامنے سے ہٹ گیا اور اسے اندر بلانے کو کہا، جوزف اس کے برے دنوں کا ساتھی تھا جب وہ خالی پیٹ اور خالی دامن تھا اس سے جوزف نے اس کی مدد کی تھی بھلے آج وہ اس مدد کو وقنا فو قنا د ہراتے اسیع انداز میں کیش کروار ہاتھا مگر اس کی طبیعت کے تمام لا کی بن اور حرص کے باوجود وہ میکس کروک کوغزیز تھااور اس نے بھی سوائے بھی بھار پیہ ہھیانے کے میس کے ساتھ بھی غلط مہیں کیا نہ ہی غلط ہونے وہا تھا،

منا (94) أكست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



مُنْا (95) أكست 2016

"اے کب بتا رہے ہو؟" کھ در بعد جب وہ سٹوڑیو سے نکل کر باہر کی طرف آئے تو

ميس كے ہاتھ سے ميئين كا پيك بكڑتے اس نے بظاہر سرسری کہے میں یو چھاتھا۔

"كيامطلب ..... كے كب بتارے ہو؟" ميكس الجها ہوالگا اس ہے۔

" كم آن بروا مين بارساكى بات كررما ہوں تم کب اے اپنی محبت کے بارے میں بتا رے ہوآئی مین اسے دل کی بات " جوزف نے میس کے سر پر دھا کہ کیا تھا۔

· نتم یا گل مو جوزف، شی از میرید ( وه شادی شرہ ہے)۔" میس کے لیج میں دبا دبا

"الواس سے کیا فرق برتا ہے، دنیا کی کس كتاب ميں لكھا ہے كہ مير يدلاكى سے محبت مييں ک جاستی، اس سے اظہار کرنا ممنوع ہے سی ندہب میں؟" جوزف بات کو مہرائی ہے ہیں لےرہا تھا شاید میس کی سمجھ میں نہیں آیا کہا سے

"میرا اظهار اس کی زندگی میں آزماتش كرآسكا ب جوزف اور پر ميں اس سے محبت کرتا ہوں اس کی خوتی میں میری خوتی ہے اسے د کا دے کر مجھے سکون کیے ملے گا آخر؟"میس نے اسے سمجھانے کی سعی کی مگر جوزف نے اسے سارے جلے سے این مطلب کے فقرے جرا

"تم اس سے محبت کرتے ہو، کیا خبر وہ بھی تم سے کرلی ہواور پھراس بورٹریٹ میں دیکھووہ منہیں مس قدر محبت سے دیکھر ہی ہے۔"جوزف تے اب کی بار بورٹر یٹ کا سہار الیا۔

" بجھے وہ اس کتے دیکھ رہی تھی کیونکہ میں س کی بورٹریٹ بنا رہا تھا اور وہ محبت سے ہیں مجبوری سے دیکھ رہی ہے۔ "میکس نے اسے

فی پیا۔ " پرتم جو بھی کہومسٹر میکس مگر میں اتنا ضرور " ملسر کی آرجہ ج کہوں گا کہ دل کی باہ کہہ وینے میں کوئی حرج مہیں ہوتا اور محبت کرنا کسی بھی ندہب میں جرم قرار ہیں دیا گیا ہے۔''

'' کہدو گے تو دل کا بوجھ بلکا ہو جائے گا کیا خبر چندفتدموں کی ہمراہی بھی نصیب ہو جائے۔' جوزف نے اس کا ہاتھ سہلاتے تیزی سے کہااور غاغث پیک چرصا گیا مرآخری بات میس کے مجھی دل کولکی تھی کیا خبر جوزف جو کہدر ہا ہو وہ مج ہی ہویا کچ ہونے کا جالس ہو، کیا خر۔

""تم تو مجھے اعثریا جا کر بھول ہی گئی ہو يريت؟ ' ' آج بهت دنوں بعد يريت كا قون آيا تو وہ اس سے شکوہ کئے بغیررہ بیس یائی تھی۔

''وائے گرو کی سوگند پیا، میں تو خود ترس کئ مون تمهاري شکل دي<u>کھنے کو</u>نگر کيا کروں شيرا ياء جي کے روکا کی رہم ہونے کے بعد میرے جانے کی اجا مک بھاری نے دل دہایا ہوا ہے عجیب س مینش بھری فضا ہے، جسٹی تو اینے با بے کی وجہ ہے ہاسپول سے کھر بھی کم کم بی آتے ہیں۔" پیا نے بریت کے کہے میں واضح بیزاری محسوس کی تھی ایک اور بات جواس نے محسوس کی وہ پریت کا لب ولہجہ اور گلائی اردو تھی غالبًا وہ وہاں کے ماحول کے مطابق خود کوڈ ھالے ہوئے تھی۔

" کل میس کی ایگر بیش ہے پریت اور وہ ''یارمیا'' کوالایج کررہا ہے۔'' پیانے اسے بے حدآ ہستی ہے بتایا تھا۔ " جائتی ہوں یار! اور مجھے اندازہ بھی ہے

م جوزف نے کھلے ول سے اس کی تعریف

میں ملا گیا جوزف اجھے سے جانتا تھا کہ ول کی بات يون بھي آشكار بيس كرے گا۔ ''تم نے اپنی ایکز بیش میں اپنے مام ڈیڈ کو انوائيك كيا كيا؟" اس نے آئسلى سے اثبات میں سر ہلا کر جوزف کو جیران کیا تھاا ہے امید جیس تھی کہاہ کی ہار بھی وہ کیج بولے گا۔

"وید نے آئے سے انکار کر دیا ہے۔" ميس کے لیج میں ہے حی درآئی۔ " بيرجانة موية جمى كهكل كا دن تمهاري زندگی کا کتنا برا دن ہے۔ "جوزف جرت کے مارے زیادہ بول ہیں یایا۔

''ان کے نزد یک میری اہمیت ہیں ہے تو پھرمیری زندگی کی کامیابیاں کیامعنی رکھتی ہیں۔' اب کیجے میں استہزا نہ بھی شامل ہو گیا۔

میں بات کروں ان ہے؟" " بنیں " میس نے قطعیت سے ٹوکا تھا جوزف ہے ہی سے لب سیج کررہ گیا۔

"آو مهين" يارسا" دكھاؤں؟" وہ اسے لتے بورٹریٹ کے سامنے آگیا، جوزف چند کھے کے گئے ضم بکم کی مملی تفسیر ہے کھڑار ہا۔

"اميزيك ..... بيوني قل ـ" جوزف كي نظریں بورٹریٹ سے بٹنے سے انکاری ہو گئ

" جہیں یادہے تم نے " یارسا" کے بارے میں ایک دعویٰ کیا تھا؟" اجا تک یاد آنے پر جوزف نے مسکرا کرمیس کو دیکھا اس نے بھی جوابا مسكرات سرا ثبات مين بلايا تقا-

"آج میں بورے اور سے دل ہے کہنا ہوں کہ بیلز کی اتنی معصوم و یا گیزہ دھتی ہے کہ اگر بھی ہم مدرمیری کود ملھتے تو وہ بھی یقینا اس کے جیسی ہی ہوتیں، پیہ بالکل مدر میری کا برتو دھتی جوزف دروازے کی دہلیز پر دھیرے سے کھنکارا ميس كروك والبائه انداز مين اس كى جانب برحتے ہوئے مسکرایا۔

''کیماہے یار؟''اس نے میکس کی پنیٹہ پر مھیکی ماری تو میکس تھلے ول ہے مسکرایا۔ ''بہت خوش اور نروس'' آخری لفظ پر جوزف کے کان کھڑے ہوئے۔

''نروس ..... اور وہ بھی تو .....کس کئے؟' اس کا جیران ہونا فطری تھا۔

"إرسا" والى بات ميذيا مين ليك آؤث

ركيے؟"جوزف ابھى بھى متخير تھا۔ " يتنهين مرميزيا مين به بات آگ كي ما نند پھیل گئی ہے کہ میں اپنی نئی ایکز بیشن میں مونا لیزا کے مقاللے میں''یارسا'' پیش کررہا ہوں۔'' اس نے سنجید کی ہے جہم انداز میں بتایا۔

"وو اس میں بریشان ہونے والی کون س بات ہے، اچھا ہے میڈیا کو پہلے پتہ چل گیا تو، کم از کم الہیں ایکز بیش والے روز شاک تو تہیں لگے گا اور پھر ہرآ رشف کیا ہر فیلڈ کا بندہ اسے سے بوے سینٹر کا ریکارڈ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، نہ مجهى كري تب بهي مقاليكي فضانا محسوس طريق سے بھی قائم رہتی ہے مہیں تو خود برفخر کرنا جا ہے کہ تم نے کوشش کے ساتھ ساتھ مل بھی گیا۔ جوزف نے اس کے کندھے پر سلی آمیز لہجہ اختیار

"فنیک یو جوزف-"مکس کے لیج میں ممنونيت تھي عمو مانہيں ہوا کرتی تھی وہ ہرحربہ حق سمجھ کر دصو لنے والوں میں سے تھا بالخصوص محبت و

''بهت اکیلا قبل کرر ہا تھا خود کو۔'' جوز ہِ نے اچا تک ہو چھالیا تفامیس تم آنکھوں سے سرافی

منا (96) أكست 2016

ميد (97) أكست 2016

کہ مجھے اس وقت تیرے پاس ہونا جا ہے تھا مگر میں الیلی مہیں آسکتی، جسٹی اینے کھر والوں کے معاملے میں بہت بوزسیوے اب دیکھوناں پچھلے دہ ماہ سے یہاں ڈریہ ڈال کے بیٹھے ہیںِ جَلِمہ آنے سے سلے انہوں نے شملہ جانے کا پروگرام بنایا تھااوراب جیسے کچھ یا دہی مہیں انہیں۔' ° كوئى بات تهيس بريت! انشاء الله وه جلد

ہی تھیک ہو جاتیں گے تم جسٹی یاء جی سے الجھنا مت اس مشکل ونت میں انہیں سب سے زیادہ تنہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ " پیانے اس کا ستلہ اور مجبوری سنتے اے سمجھایا۔

''تم سوچ جھی نہیں سکتیں پیا! کہ میں یہاں کتنی مشکل سے دن گزار رہی ہول، ہر بندے کے لیوں برایک ہی سوال ہے کہ شادی کے دی سال کزرنے کے باو جودامھی تک میں مال کیول مبیں بنی، بے بے جی نے تو کرونا تک کی منت بھی مان کی ہے کہ یا کتان نکانہ صاحب جا کے اداكريں كى ، ميں ايك بى طرح كے سوالوں كے جواب دیتے دیتے تنگ آگئ ہوں۔" پریت بے مدآزردہ می بانے اس کا دکھائے دل رمحسوں

"م جیسی بہادر لڑی کے منہ سے ایس مایوس والی باتیس س کے جھے بوی جرت ہورہی ہے بریت! جولا کی دوسروں کا حوصلہ بر حالی ہو وہ خود کیے بھر کر کمزور پڑسکتی ہے، بےشک بید نیا کی کسی کتاب میں مہیں لکھا کہ بہا در لوگ دل برداشته اور دھی نہیں ہوتے۔ 'بریت اس کی بات ین کے سکرائی گی۔

" مجھے جانتی بھی ہے اور شکوہ بھی کرتی ہے، خیرتم سناؤکل کے فنکشن میں کیا پہن کر جارہی ہو ا مَکِرْبُیش تو شام کوہی ہوگی ناں؟'

" کھ پہ الیس کہ کیا ہمن کر جاتا ہے سے جمی

ميس اور فرحاب سايك في كرين مح اورا يكز بيتن لو سج آ کھ یے بی شروع ہو جانے کی شام کو میس میڈیا سے کانفرنس کرنے کے ساتھ مجھے دنیا ہے متعارف کروائیں گے۔ " پیا کو جتنامعلوم تھااس نے اسے بتا دیا تھا۔

ہوں۔" ریت ایک دم سے پر جوش ہوتی می " فتم كيے ويكھ ياؤكى يربت! يهال شام ہو کی تو وہاں سبح اور کیا وہاں کا میڈیا ایسا کر سکے گا؟" پيا كوسمچيهين آني تو فورا كهداهي-

اور ہمارا انٹریا ایسے کاموں میں بہت ترقی کرچکا ہے، میں کنفرم کر کے مہیں بتاؤں کی مبیں تو پھرتم اسے یا در ہائی کرواتے فون رکھ دیا تھا۔

ابھی وہ سوکر اٹھی ہی تھی کہ میکس کروک کا كرشين اس كے لئے آج كى شام يہننے كے لئے بے حد خوبصورت ڈریس کے کرآئی تھی وہ ڈریس یا کے لئے مالی وڈ کی مشہور ڈیز ائٹر نے تیار کیا تھا اب مس کرشین اسے چیک کروانے لائی تھی کہ جو بھی کی پیشی ہووہ شام کو بہنے سے پہلے دور کی جا سکے پیانے ایک نظراس بے حد خوبصورت بہت

" كارتو لا تيوكورج بوك، مين بھي د مكھ سكتي '' کمال کرتی ہو پیا! میسٹیلا تٹ کا دور ہے مجھے اس ایکزیشن کی ویڈ ہو گئے دینا۔"اس نے

ڈرائیور کرسین کے ہمراہ اس کے گھر آیا تھا، پھولے پھولے سے فراک کودیکھا جس کے نیجے والاحصه بے تحاشا پھولا ہوا تھاا در آف شولڈر کے ساتھ اس کی کرتی تما پیٹی تھی فراک وائٹ اور یک رنگ کے کمبی نیشن کا تھا اور بے حد خوبصورت تفامرسليوليس ديكيركر بيا كاسارا جوش و خروش می میں جاملا تھا۔

" " تم سوري كرشين! مكر مين سينيس بين سلتي- "وه آرزده ي بولي هي-

مدایات دینانهیں بھولی تھی یہا سارا سامان اٹھا کر '' جمیم ایسے گاؤن ہالی وڈ کی کوئینر ایوارڈ شوز بیڈروم کی طرف فرحاب کو دکھانے کے لئے لے میں ریڈ کاریٹ پر چلنے کے لئے بنوایا کرنی ہیں ہے کسی عام عورت کی بس کی بات مبیں ہونی آپ بتا آئی جوابھی تک خواب خرکوش کے مزے لوٹ رہا دیں آپ کواس میں کیا چیز ڈسٹرب کررہی ہے ہم اس کا از الدکرنے کی کوشش کریں ہے۔" کرمنین

> بے حدمود بانداز میں کہدرہی تھی۔ '' فراک میں کوئی کی تہیں بلاشیہ سے جد خوبصورت ہے مگر میں سلیولیس کی وجہ سے اسے مہیں بہن عتی میں نے ایسے لیاس بھی مہیں

سنے۔ " پیانے بے جاری سے بتایا تھا۔ "اوه ميم! ..... آپ تھيك بون ..... سرتے يهلي بي كيما تفا؟ " كرشين اجا تك ما تنه ير باته مار كربولي هي بيانے نا بھي سے اسے ديكھا تو اس

"جب بيرتيار موكرآيا تؤسر ميكس نے اسے د میصنے ہی کہا تھا کہ آپ کو پیفراک سلیولیس کی وجہ ہے پیند جیس آئے گالین اس کا بھی حل تکالا ہے ہم نے۔'' کرسین پیا کو ورطہ جرت میں ڈال کر بيك سے چھ نكالنے في تھى۔

" بھلامیس کو کیے علم ہوا کہ جھے بیالباس بندہیں آئے گا۔"

"در دیکھیں میم! آپ اے چہیں گا۔" سفید موتی لیک دار نبیث کی قل سلیوز والی کالر جیا کال کراس نے پیا کو دکھائی تھی جولیاس کے ہی ہمرنگ تھی پانے اسے ستائتی انداز میں دیکھااورمسکرادی۔

" الله منه المال منه المال منه المال المنه المال المنه المال المنه المال المنه المال المنه ''او کے میم! اب جھے اجازت دیں شام آٹھ بے آپ کو گاڑی کینے آئے گی،سرآپ کا ویت آرٹ کیکری سے ملحقہ بال میں کریں گے، مكر نائم كى يابندى شرط اول ب مارے سرنائم کے بہت یابند ہیں؟" جانے سے پہلے وہ ساری

منا (99) أكست 2016

PAKSOCIETY

منا (98) ألست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

آتھ بچے وہ فرحاب کے ساتھ آرٹ کیلری

مجی تھی سیکس کروک کا بی اے آئییں اینے انتظار

میں کھڑا ہا ہر ہی مل گیا تھا وہ دونوں اس کے ہمراہ

اس بال میں پہنچے تھے جس میں میڈیا کے ساتھ

کانفرنس منعقد تھی میس پیا کو ہال کے دروازے

میں کھڑا دیکھ کرساکت وصامت رہ گیا تھاوہ بے

تحاشا حسین نظر آ رہی تھی اس نے بہت چھولی

چھولی فراک ای نیٹ کی کالر والی جیکٹ کے

ساتھ پہن رھی تھی جواس نے بعد میں تیار کروائی

تھی بالوں کواو نجے جوڑے کی صورت یا ندھا ہوا

تھا اور ان میں چھوٹے جھوٹے سفیدمونی جیک

رہے تھے ہلی گلائی لی استک بورا ماحول گلائی

کے دیے رہی گی، پیا کے چرے پر دھیمی گلالی

مسكان هي جس نے بوري شام گلاني كر دي هي وه

وهر ب دهر ب چلتی فرحاب کا باتھ تھا ہے میس

نے ایک ساتھ کہا تھااور پھرا بنی ہم آ ہنگی پر ھلکھلا

میس نہایت احرّ ام ہے کورٹش بجاتے اپنے دل

كادرد جي الياتفاء پاتے مكراتے ہوئے اس كى

تیاری دیکھی اس نے بلیک تھری پیس کے ساتھ

نیوی بلیو ٹائی لگا رکھی تھی بالوں کا رنگ ڈارک

براؤن اور داڑھی کے نام پر وہی ہونٹوں کے <u>نیج</u>

الى ورا سے بال چھوڑ كر الهيس ية تهيس كون ك

اسٹائل کا نام دیا گیا تھا کانوں میں آج بلائیٹم کی

کے بنس دیئے تھے میکس کے دل کو پچھ ہوا۔

وحمله الونظك ميكس!" دوتون ميان بيوي

" كُلُّهُ الوِنْكُ لِيدًى آف دى الوِنْكُ!"

بالیوں کی جگہ ٹالیس تھے اور کلائی میں بینڈز کی بجائے میمتی رولیلس جگرگا رہی تھی اس کی تیاری بحريور اورشاندارهي ايك شاندارمعزز اورنامور بندے کو ہالکل ایسا ہی دکھنا جاہیے، پیانے ایک ستائی نگاہ اس کے پیروں میں پینے قیمتی ترین

جوتوں کود کیستے سوچا۔ میکیس کروک کی ایگز بیشن کامِمیا بی کی اِنتہا تک چیجی تھی اور بالخضوص بارسا کولا کچ کرنے کے بعدمیس کروک کا اسے دنیا کے سامنے با قاعدہ کے کرآنا کوئی چھوٹی می بات مہیں تھی نیویارک شہر كيا امريكه كے ديكرشہروں سے لوگ بھى المات یڑے تھے پیا کی ایک جھلک یانے کو،میڈیا پریس والے دھڑا دھڑا ریڈ کاریٹ پر چکتی پیا کے فوٹوز لے رہے تھے پیا کو بلاشیہ سی شنرادی کی طرح سے يرونوكول ال رہاتھا۔

ليئار ڈ دادسي كا ريكار ڈ ٹو ٹا تھا يائمبيں ٹو ٹا تھا مكريا ي صدى بعد ميس كروك في موناليزاك مقالے میں اس سے زیادہ حسین چرہ دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا کومبہوت ضرور کر دیا تھا۔ ''پارسا'' مونالیزا کی طرح سے ورلڈ فینس پینٹنگ بن چی تھی اور اسے مونا لیزا ہی کی طرح صديول تك اينا راج قائم ركهنا تها يالهيس اس كا فيصله كرنا قبل از وقت تها ليكن بيه وقت ميس كروك كى شاندار كامياني كانتفا اور وہ اس كمج میں جی رہا تھا جب وہ اپنی زندگی کی بہترین کامیالی این محبت جس کا اعتراف وہ خود ہے

اليك ميں رات كے كہرے اعرفيرے ميں بھى

کرنے سے ڈرٹا تھا اس کے ساتھ اس کے

بمقدم چل کرانیج پر جار با تھاوہ ایک مختصر سابل تھا

مكر سارى زندكى كى رعنائى اين اندر سموت

ہوئے، خاموش پراٹر اور سرطرز۔ وہ تھلےدل سے میڈیا اور بریس والوں کے

جواب دے رہا تھا وہ انہیں یارسا کے بارے میں بتارہا تھا، وہ اسے اپنی زندگی کی سب سے بوی كامياني بتاربا تفاوه اسے اپنا شاہكار تعليم كررما

آرث کی دنیا میں وہ جتنا کام کر چکا تھا وہ اس سے مطمئن تھا یا مہیں مگر بارسا کی سمیل کے بعدميس كروك اكرساري زندكي دوباره يبنثنك نہ بھی کر ہے تب بھی وہ اتنا کر چکا تھا کہاس کا نام دنیا کے چند گئے جے بہتر من آرشت میں شار کیا جا سکے اور ایسا صرف بارسا کے بعد ہی ممکن ہوا تفاء اس روز اس آرف كوسل ميس موني اس كانفرنس كو دنيا بمرنے كھر بيٹھے كى وي يرويكھا تھا اور بلوشے آ فریدی کی قسمت پر رشک کیا تھا اتنا نام اور برونو کول یقینا خوش قسمت لوگوں کو ہی نصیب ہوتا ہے اور پلوشے آفریدی کے خوش تست ہونے پر اب دنیا والوں کے یقین کی مہر لك چى ھى۔

公公公

کانفراس حتم ہونے کے بعد زبردست سم کا ورتھا پا ایج سے اترتے ہی سیدھا فرحاب کے. یاس آئی تھی فرحاب کی آنکھوی اور چہر ہے پر اس کے لئے محبت اور ستائش تھی کیکن پیا کی آنکھوں میں احساس تشکر کی تھی۔

"خوتی کے موقع پر آنسواچھی بیوی! بات چھے جی مہیں؟" وہ محبت سے اس کی ڈیڈیائی آتھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے اس سے یو چور ہا تھا لیا جواب سیس دے یائی تھی وہ اس وقت حدے زیادہ جذبانی ہورہی تھی اور شدیدم اورخوشی میں اس کی زبان یونمی گنگ ہو جایا کرتی تھی صرف احساسات بولا کرتے تھے۔

''میری بیوی دنیا کی خوبصورت تر من لژکی ہے، میری بیوی بارسا ہے، میری بیوی مرتم ہے،

یا گیزہ ہے اور بجھے اپنی ہوی برفخر ہے۔"وہ اس کا ہاتھ این ہاتھوں میں جینے شدت جذبات سے كہدر ہا تھا، يا كاردكرد واى رنگ بركى تنكيوں كا رتص شروع ہو گیا جوا کثر ہی فرحاب تنفیق کی محبت کے اظہار کے وقت شروع ہو جایا کرتا تھا۔

"آب دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہیں فرحاب اور.....'' پیا کی بات مکمل ہونے *سے* یہلے ہی فرحاب شفیق کا سیل نج اٹھا تھا وہ اس کی إ جانب متوجه ہو گیا تھامسٹر والنن کی کال تھی پیانے نا گواری محسوس کی۔

''جی مسٹر واکٹن! کہتے کیسے فون کیا اس وقت ب فرحاب نے بشاش کھی میں کال ریسیو ک هی مکر دوسری جانب جوخبراسے ملی وہ ایس کے قدموں تلے سے زمین تکال لینے کو کافی تھی مسٹر والتن ہول میل ڈیار شنث کے ہیڈ انجارج تھے اسٹور ہرر کھنے والا سارا مال اشیاءخور دونوش کے م علاوہ دیکر ضرورت زندگی کی اشیاء مسٹروالتن کے أيار منك ساتاط ياني هين ،آج راث تك الهین فرحاب کے بنائے نے استور پر آرور سیلائی کرنا تھا اور مسٹر والتن اب اے بتا رہے تے كرآرڈر لانے والا فرك چورى موكيا ہے وہ اسے فوری اینے آئس میں بلارے تھے، فرحاب نے شدید شند میں بھی اسے ماتھ پر سینے کے قطرے چھوٹے محسوس کے، ایک لاکھ ڈالر کا بھاری نقصان اور بیایک لاکھ ڈالراس نے لتنی مشکل ہے جمع کر کے کئی قسم کی جوڑ توڑ کر کے اینے کاروبار کو بڑھاوا دینے کا ارادہ کیا تھا۔ "او کے میں ابھی پنجتا ہوں۔" بے حد تقہرے اور شجیدہ کہتے میں انہوں نے اسے آنے كاكهه كے نون بند كرديا تھا، پيانے سواليہ اورغير فهیمانداز میں فرحاب کی طرف دیکھا۔ " آرڈ رسلائی کرنے والاٹرک چوری ہو گیا

'' بھے فوری پہنچنا ہو گا۔'' اس نے سل جب ميس ر يحق اطلاع دي-''میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔'' پیا بتالی سے دوقد م آگے بوھ آئی۔ دنہیں اجھی فنکشن چل رہا ہے اور پھر تمہارا یہاں ہونا زیادہ اہم ہے، میں بس تھوڑی دریس آ جاؤل گا۔'' فرحاب شفق نے اسے رسان سے منع

ہے۔" فرجاب شفیق نے آ ہمتگی سے بم پھوڑا پیا

ششدرره لئ-

"ميرا دل تحبراتا رے كا فرحاب! مجھے اسے ساتھ ہی لے جاتیں نا پلیز۔ " پیانے کھبرا كر درخواست خواباندا نداز مين كباتو فرحاب نے ان کے گال تھیتھیائے۔

"في الكيوز كرو خودكو، اسارز ايسے جھوئي چھولی باتوں پر دل ہیں چھوٹا کرتے نہ ہی حوصلہ چھوڑتے ہیں، میں بس تھوڑی در میں لوٹ آؤں گا۔"اس سے پہلے وہ جواب میں چھ کہتی میس كروك ہاتھ ميں واڈ كاكا پيك پكڑے ان كے نزدیک چلا آیا، جرت کی بات سی وہ بے تحاشا شراب بيتا تفاتمرا ہے بھی نشہبیں چڑھا تھا۔

"كہاں جانے كى باتي بوربى بين يارنى چھوڑ کر؟" میس کروک نے قریب آتے ہی یو چھا تھا وہ دونوں اس قدراین پریشانی میں ایجھے ہوئے تھے کہ دونوں نے ہی دھیان مبیں دیا کہوہ آپس میں اردو میں بات کررے تھاتو پھرمیس كروك كوكيسے بينة جلا كدوه لهيں جانے كى بات كر

· و کہیں نہیں مسٹر میکس! آپ کی پارساادھر ہی موجود رہیں کی بس میں تھوڑی در میں لوشا ہوں ایک ایم جسی ہے۔" میکس کروک لفظ " آپ کی بارسا" بر دل کھول کر محظوظ ہوتے ہسا

منا (100) أست 2016

''جلدي لوٺ آيئے گا آپ کي مز آپ کے بغیر جلدی اداس ہو جایا کرتی ہیں دیکھیں اجھی مجھی کیے اداس نظر آرہی ہیں۔" میس کروک نے حد درجہ احتیاط پندی کو محوظ خاطر رکھتے فرحاب شفیق سے بلکے تھلکے کہج میں کہا تو دونوں ہی جبری مسکرائے ور نہ دل تو سو کھے پتوں کی مانند مجوری کی ہوار تے ہی ارز نے لگا تھا۔

''اپنا خیال رکھتا اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت مبیں سب تھیک ہو جائے گا۔" چلتے سے اس نے بیا کے کندھے یر دلاسہ دینے والے انداز میں ہاتھ رکھتے کہا اور جانے کے لئے مو گیا پیااس کی پشت دیکھتی رہی۔

" آپ ملی بیا! آپ کو کسی سے ملوانا ہے؟" میس کے متوجہ کرنے پر وہ چونکی اور بغیر سوال کے اس کے ساتھ چل یوی تھی میس اے اینے ساتھ آرٹ کیلری کی طرف لایا تھا بدایک بہت وسیع آرٹ کیلری تھی جو مختلف فن یاروں سے مزین هی بہت بڑے بوے اور نامور آرشٹوں کا كام يهال بهت روش اوراين اجميت اجاكر كرتا موا نظر آتا تھا میس اے ساتھ لئے این اس پینٹک کے سامنے لے آیا جو پہلی بار ہی پیانے اس کی ایگز بیشن میں دیکھی تھی اور ٹھٹک گئی تھی اس پینٹنگ برناٹ فارسل جلی حروف میں تکھا صاف دکھائی دے رہا تھا پیا کوسمجھ نہ آئی کہ وہ اسے اب یہاں کس لئے لایا ہے۔

"آپ نے ایک دفعہ مجھ سے ایک ہات

بھے یادہیں؟" پیانے بے جاری سے سر تفی میں ہلایا تھا،میس دھے سے مسکرایا۔ "میں جانتا تھا آپ بھول چکی ہوں گی میں

نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا جواب میں چج

ونت آنے برآپ کوضر ور دول گا اور آج کے دن کے علاوہ اس کے لئے موزوں اور کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا۔''اس نے توقف کرتے پیا کے سین چرہے کو دیکھا جواب دلچیں سے اس کی طرف

دوس ایک نظر کسی ایک نظر کسی ایک نظر کسی بھی چہرے یا منظر کو دیکھ کرا ہے ہم ٹوسیم بنا سکتا مول تو پھرآ ب كا چره ميں نے كيول بار بار بائى توكيكر كى مدد سے ديكھ ديكھ كرينايا تھا؟"

''اوہ۔'' پیا کو جیسے ترنت یاد آیا وہ دکھشی

"میں نے آپ کا چرہ بارباراس کئے دیکھا تھا یا رسا، کیونکہ وہ دنیا کا خوبصورت نزین چہرہ تھا میرے کئے اور میری نظریں اس جرے کی ملاحت ومباحت يرزياده دير تك بي مبيس يالي تھیں اور میرے دل کی بیشد پدخواہش تھی کیہ میں اس چرے کو بار بار دیکھوں۔ "اپنی بات کے ممل ہونے پر ایں نے پیا کے تاثرات جانے ک خوابش كي تھي مگر وه اس كا جواب تبين سن يايا، چھے کھڑے کی اے اسٹیو کی تھبرانی ہوئی آواز نے اے فور آاین جانب متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا

'ایکسکیوزی سر!'' وہ اسے دور لے جا کر م منت بعد جب وه واپس لوثا تو سنجيره اور قدرے يريشان تھا۔

'' پیا ہمیں فوری طور پر ہاسپول جانا ہو گائے اس نے آ ہمتگی سے کہا پیانے تحیر سے اسے دیکھا جس کی آنگھوں میں واضح سوال تھا۔

''فرحاب کا ایمیڈنٹ ہو گیا ہے؟'' پیا کے اردگر دسناتے کو نخنے لگے وہ ششدر رہ گئی

公公公

شدید وزی دیاد اور اعصالی تھاو میں وہ ڈرائیورکرتا جار ہاتھا اس کی تیز رفتارٹرالر سے فکر موئي تھي اس كاشديد ايكسيدنك مواتھا جان ج حانا کسی معجزے ہے کم نہ تھا، تگر اس ایکسیڈنٹ میں فرحاب شفیق کی دونوں ٹائلیں بری طرح سے پچلی می تھیں کہ انہیں کا شامیرا تھااس کے دیاع پر بھی کائی چوٹ آئی تھی اور وہ کومے میں تھا، یہا اجرى عالت مين آئى سى يوك با برطويل مرسرد كوريله ورمين غاموش بيھي تھي۔

خوشیوں کے بل اس قدر محقر بھی ہوتے ہیں، آج سے سلے اندازہ کہاں تھا بھلا اسے، جس وقت اس کی خوشی صمتی کو دنیا نے تسلیم کیا اس وقت اس کی بدسمتی کا آغاز ہو گیا تھا، رورو کر پیا ی آنگھیں سوج کئیں تھیں وہ اکیلی کمزور لڑکی كيے اس كرى قيامت كا مقابله كرے، اپنى تمام خوشیوں کو تا گئے کے بعد اس نے صرف رب ہے فرحات شفیق کی زندگی مانگی تھی اس کی تندریتی ما تکی تھی مگر کاش وہ اس سے اپنا اور اس کا دائمی ساتھ بھی مانگ کیتی۔

" يا! كفك الس آب في دودن سے كه بھی نہیں کھایا۔" میس کروک اس کے نزدیک روى كرى ير بينهة موت بولا تقا-

" مجمع بالكل مجمى عادت مهيس بيميس، فرحاب کے بغیر کچھ کھانے کی ، وہ تھیک ہوجا می*ں* گے تو ایک ساتھ مل کر کھاؤں گی۔"اس نے بھیلے لهج میں صاف انکار کیا تھا۔

" يقيياً وه جلدي تحك مو جائين سطح بيا! کیان ابھی کچھ کنفرم ہیں ہے کہوہ کب کومے سے باہرآئیں گے، تب تک اگرآپ نے کچھ نہ کھایا تو آپ خود بمار بر جائیں کی اور اگر آپ بمار بر جائنیں کی تو فرحاب کا خیال کون رکھے گا، انہیں اس وقت آپ کی ضرورت سب سے زیادہ

اميس نے بے حدري سے اسے مجھايا

"میں بہت کمزور دل کی لڑکی ہوں میس، میں فرعاب کے بغیرادھوری ہوں آپ دعا کریں وہ جلدی تھیک ہو جا تیں۔" میس نے پیا کی بات بن كرب اختياراب جيني تصاب جانے كيول ممر در دجوا تفاايك نامعلوم سا در د، بللي چين كااحساس دلاتا درد

"میں کائی اور سینڈوچ کے کرآتا ہوں آپ کے لئے پلیز اہیں فرحاب کی خاطر کھا لیجئے۔ 'وہ میری خاطر کہنے سے بمشکل روک مایا تھا خودکو، بھلا ابھی کچھ در پہلے اس کی کبی گئی ہات کے گئے واضح اظہار کے بعد کیامیس یہ جملدادا كرسكنا تهوزي در بعد وه كاني اورسينزو چز آر ذر كركے آيا تو پيا كوريدور ميں مبيں تھى وہ ڈاكٹر رابرٹ کے کمرے سے نعتی دکھائی دی جب وہ اے تلاشے نکلاتھا پاکے چرے پر پرشانی پہلے ہے گئی گناہ بر ملی ہوئی تھی اس کا چہرہ اور ہونث زرد ہور ہے تھے فقط دو دن کے فلیل عرصے میں ایشیا کی خوبصورت ترین چرے والی لاکی مملا کر نڈھال د کھرہی تھی د کھ یو نہی انسانوں کو دیمیک کی مانند جات جایا کرتے ہیں میس کوسی غیر معمولی بات کا احساس ہوا، وہ تیزی سے پیا کی جانب

"كيابات به پيا! كيا كها دُاكثر في؟" پيا کے درد کی سسکاری کولیوں میں دبوجا اور بے اختیار دیوار کا سہارالیا۔

"بتالين نان پيا،آخر كيا مواہے؟"ميس

كوتشوليش موتي-"وُوْاكِيرُ زِي كَهِيْ كِي مطابق فرحاب كے لئے ا گلے اڑھتالیس کھنٹے بے حداہم ہیں اگران اڑھتالیں گھنٹوں میں انہیں ہوش نہ آیا تو ان کی

منا (103) أكست 2016

2016

یاد داشت حتم ہو عتی ہے یا کو ہے کا دورانے طویل ہو سکتا ہے؟" پیانے جیکیوں کی زد میں جھکے كهايت بمشكل ميس كوفرحاب كى موجوده كنديش بنائی تھی میس نے بے اختیار اس کامنی سی لڑ کی کو دیکھا جواس کڑ ہے وقت میں لئنی مشکل ہے خود کو سنجالنے کی کوشش کررہی تھی۔

"میں ڈاکٹر سے خود بات کرتا ہوں ،آپ يريشان مت مول پليز، مو سكے تو باكسان سے کسی کو کال کر کے پلالیں۔" میس نے اپنے شیں اس کی تنہائی کے خیال سے اچھا مشورہ دیا۔ "اتنا آسان کہال ہان کا یا کتان ہے امریکه آنا ادر واتق بھائی کا تو ابھی تک پاسپورٹ

'' چلیں آپ پر بیٹان مِت ہوں میں ہول نان آپ کے ساتھ ، میں بھی کسی موڑ برآپ کو تنہا مہیں رہنے دوں گا۔" میس کروک اس کے چرے یر نگاہیں جمائے وفور جذبات میں بغیر سویے تھے بول گیا تھا پیانے تخیر سے اسے دیکھا

"میرا مطلب ہے فرحاب کے تھیک ہو جانے تک، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ "آپ كا بهت بهت شكريهميس، آپ میرے ہمیشہ کام آئے ہیں لیکن آپ کے بھی سو طرح کے کام ہوتے ہیں،آپ بلیز میرے لئے ا تنازیادہ کشٹ نہ اٹھا میں۔'' اس کے ساتھ یا ہر بیرولی دروازے کی طرف بڑھتے اس نے آہتگی

"دوستول میں ایس فارمیکٹیز تہیں ہوا کرتیں پیااورآ پتو میری کلیق میں میری پارسا ہیں آپ کا خیال رکھنا تو میرا فرض بنتا ہے۔' سی ہاسپول کی مصنوعی روشنی سے جیمگانی رات میں برف جاندی کی طرح سے گردہی تھی بیا

كرم كوث اندر بى بحول آئى تھى ، باسپول سے كافى شاپ کا اس یا تھوڑ ا دور تھا یہاں ہاسپیل کے اندر مچھ کھانے یعنے کی اجازت مہیں تھی سو کچھ دمر ملے کے دیے میس کے آرڈر کے بعد وہ دونوں اب کائی شاپ کی جانب بڑھ رہے تھے مرسر دی زیادہ سی اور پیانے صرف مفلر اوڑھ رکھا تھا، میس نے ایک نظر اس کے کیکیاتے ہونٹوں کو دیکھا اور آہسکی سے اپنی لیدر جیکٹ اِتار کر اس ک طرف بر هادی پیا بےساختہ چونک کی۔ "الس او بح ميس! مجھے اس كى ضرورت

تہیں؟''وہ واستح طور پر پچلجائی۔

ساتھ تیز ہوا بھی چل رہی ہے۔" پیانے مزید کھ کافی اورسینڈو چر کینے کے بعد اس نے خود میں طافت پھرتی محسوس کی تھی۔

''میراخیال ہے کہآ ہے گھر چکی جائیں اور کے بعد آپ کی ضرورت زیادہ ہوگی یہاں ، ابھی

میس کروک اے کھر چھوڑ گیا تھا، پیا تین لیسی افراتفری میں وہ دونوں گھر سے تیار ہو کر نکلے تھے اور فرحاب کوتو ویسے بھی پھیلا وا ڈالنے

نے بے اختیار ہاہرنکل کر جمر جمری کی کی ، وہ اپنا

''سردی زیادہ ہے، اسے پہن لیں پلیز ورنہ خمونیا ہوسکتا ہے، برقباری ہونے کے ساتھ نہیں کہااور خاموثی سے جیکٹ لے کر پہن کی تھی

جا کر چھ در آرام کر لیس، فرحاب کو ہوش آئے تو بورا شاف موجود ہے۔'' میکس نے بمشکل اے مجھا بجھا کے کھر چلنے پرراضی کیا تا کہ وہ خود کو تھوڑ اریکیاس کر کے فرکیش کر سکے، پیانے آ ہستگی ے اثبات میں سر ہلاتے اپنی رضا مندی ظاہر

دن سے سلسل ماسپول میں تھی اسٹور کا کام ناصر د مکھ رہا تھا پیانے کھر کی اہتر حالت دیکھی اس روز

تھیں جھی اس کے موبائل کی بیل بجنا شروع ہوئی تھی اس نے فون اٹھا کر دیکھا یا کتان سے کال تھی اس نے آنسوصاف کر کے خود کو کمپوز کیا اور کال رسیو کی دوسری طرف اس کی امال تھیں وہ اس سے فرحاب شفیق کی خیریت کے ساتھاس کی فكركرر بي تحييل دونوں ماں بيٹياں رور ہي تھيں اور دونول ہی ایک دوسرے سے چھیانے کی کوشش کررای هیں۔

" آج میری سمجھ میں آیا پیا! لوگ اتنی دور بنتی بیا ہے سے کیوں کتراتے ہیں صرف اس لئے کہ پاس رہ کر وہ بنی کی خبر کیری کرسلیں اسے اسے ہونے کا یقین دلاسلیں اور مجھے دیکھو میں اليي بد بخت كماسي لخت جكركواتن دور ييج ديا، آج تو وہاں ترک رہی ہے اور میں یہاں۔" امال حسب توقع نے حدیجیتار ہی تھیں۔

" مجھ فصلے تقدر کے بھی ہوتے ہیں امال، آب کیوں دل ہے لے رہی ہیں اس بات کو، آپ بس فرحاب کی زندگی کی دعا سیجتے میں یہاں تھیک ہوں اور میرے ساتھ فرحاب کے سب دوست بہت تعاون کر رہے ہیں۔" اس نے امال کا پچھتاوا کم کرنے کی کوشش کی۔

''ایخ تو پھر بھی اینے ہوتے ہیں بیٹا! میں محجمے دیکھنے کورڈ ب رہی ہوں فرحاب کی حالت کا سوچی ہوں تو سائس رکنے لتی ہے، اللہ تمہارے ہاگ کوسلامت رکھے بیٹا، الند تنہاری خوشیاں مهيں جلدلوٹائے آمين " بھيلے کہے ميں انہوں نے پیا کو ڈھیروں ڈھیر تسلیاں دی تھیں پیا تھیکے ے انداز میں مسکرا دی اماں کو ابھی بیٹیس معلوم تھا کہ فرحاب اب زندگی بھرے گئے ایا جج ہو گئے بين وه اب بهي اچي ناتكول ير كمر البين روسليس کے کیونکہ ان کی تو دونوں ٹانلیں کٹ چی تھیں، د ماغ برشد يد چوف في محى ان كازنده ربنا بي كسي

منا (105) آلست 2016

منا (104) الست 2016

کی عادت سی، پیا اس کی اس عادت سے بے

تخاشاج ہے کے باوجود بھی اس کی عادت بدل

تہیں یائی تھی ، فرحاب پیا کے کلسنے پراکٹر ہے کہہ کر

اے جڑاتا جوفطرت میں نفاست ندوہ تو پھر

عادتیں کیسے تکھر عتی ہیں اور عادتیں بھی کسی

ہر حال میں مجھ لگتا ہو۔" وہ بنتے بنتے اے

بدلا کرنی آپ کوشش تو کر بی سکتے ہیں؟" پا کا

گے بھتی!'' وہ صاف ہری جھنڈی دکھاتا پیابس

منتظر تھی اس کے یوٹھی پھیلا واڈ النے کی خواہاں۔

کی اٹلارج تصور کے سامنے کھڑ ہے ہو کر اس

کوئی بھی تہیں ہے فرحاب اور آپ جائے ہیں

آپ کن "نی" جلدی کھبرا جاتی ہے وہ بالکل بھی

بہادر مہیں ہے، وہ بہت ڈریوک لڑکی ہے، اسے

بحل کی گڑک خوفز دہ کر دیتی ہے اسے چھیٹی سے

وركاتا ہے اسے دنیا سے وركاتا ہے۔" فرحاب

تشفیق کے عنالی ہونوں میں دھیمی سکان پر نگاہیں

بھی ہیں رہناہے مجھے ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کا

ہاتھ تھام کر چلنا ہے۔ 'اس کے ذہن میں فرحاب

شفیق کی این طرح کی، کی گئی اکثر و بیشتر با تین

کوج رہی تھیں جواس کی تڑے میں اضافہ کررہی

" بجھے بہادر مہیں بنا فرحاب، مجھے اسکیے

كات اس فيكى كال

تےروتے ہوئے جیسےاس کی منت کی تھی۔

س کررہ جاتی مگراپ ..... وہ اس کے اٹھنے کی

"الحصر جائين فرحاب بهت سو لئے-" اس

"میرایبال اس دلیل میں آپ کے سوااور

اندازنا صحانها ورتد برجمرا موجاتا تقا\_

"میرے جیسے بندے نے ، جے اپنا آپ

''عادتیں بدل جایا کرتی ہیں فطرت نہیں

"ئا ..... بس ہم تو جسے ہیں ویسے ہی رہیں

نے بدلیں ہیں؟

معجزے سے کم مہیں تھا پیا کے اندر ڈھیروں آہیں تھیں کرب تھا، در د تھا مگر اس نے سب کھھا ہے اندر اتار كرضبط كا جام لبول سے لگاليا تھا، وضو كركے وہ قل تماز يرا كروہ حدے ميں سررك کے پھوٹ پھوٹ کے رونے کے ساتھ اللہ تعالی ہے اینے لئے صبر اور حوصلہ مانلتی رہی تھیں اور اس کے رب نے بھی اے یقیناً خالی ہاتھ جبیں لوٹایا تھا یانے جتنارب سے ماتکا تھا اس نے اس سے زياده پيا كوعطا كيا تھا\_

"اے میرے رب! تو جانتا ہے میرا فرحاب کے سوا کوئی سائیان جہیں کسی عورت کا بھی مہیں ہوتا شوہر کے سوا، تجھے اس محبت کا واسط جو تواسيخ بندول سے كرتا ہے جھے فرطاب كى زندكى وتندرتی کی بھیک ڈال دے،اس کے بعد میری کوئی تمناہے نہ آرز و،اے اللہ تیری کا گنات ہے زیادہ وسیع تیرارحم و کرم ہے اور ظرف ہے تو مجھے اسے ظرف کے مطابق نواز میری غلطیوں و کوتا ہوں کو معاف کر، بے شک تو رحیم اور کریم ہے آین۔"اس نے آئین کہتے دعا کے لئے اٹھے دونوں ہاتھ چہرے یہ پھیر لئے تھے ایک سكون ساپيانے اسي اندر الصح محسوس كيا تھا، المحلح بيمتيس كهنثول مين فرحاب كو موش آسكيا تفا ہوش میں آتے ہی زندگی اس کے لئے ایک الگ امتحان کئے کھڑی تھی فرحاب جیسا مرد پھوٹ پھوٹ کررویازندکی کامقہوم اس کے لئے بدل گیا تھااورزندگی تو پیا کی بھی بدل گئی تھی بلکہ بہت کچھ

اس نے سوتے ہوئے فرحاب پر مبل اچھی طرح اوڑھا اور لائٹ آف کرکے باہرتکل آئی، کی میں رات کے کھانے کے برتن رکھے تھے۔ ہ دھونے لکی تھی فرحاب کو ڈسچارج ہو کر کھر آئے

کے ساتھ ساتھ اسٹور پر بھی جا رہی تھی دوسرے اسٹور کی تو خیرشروعات ہی ہیں ہو یائی تھی نہ ہی چوری ہونے ٹرک کا کوئی سراغ مل سکا تھا، ا یکیڈنٹ کے بعد ہے فرحاب میں ایک واسمح تبدیلی آئی تھی وہ بہت عصیل ہو گیا تھا بے حد چڑ چرا اور ضدی، اکثر غصے میں آ کے مغلظات کلنے لکتا مر پیامبرے کھونٹ کی کے رہ جاتی اس نے فرحاب کوکوئی بھی جواب نہ دینے کا عہد کر رکھا تھا اور فرحاب کواس کی اسی خاموتی ہے چڑ ہولی اور وہ اور تپ جاتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نساد کھڑا کرنااس کی عادت بنی جار ہی تھی۔

زندگی نے اپنا ڈھی اجا تک ہی کروٹ کی ما نند بدل لیا تھا، پیا جانتی تھی فرحاب اینے اندر چھڑی جنگ ہے الجھا ہوا ہے سواس کی باتوں کی مرواه بين هي-

کی زندگی کاسب سے برا دن ثابت ہوا تھا، جب وہ لائم لائٹ میں آئی جب اے قیم ملا مگر وہ کسی بھی چر کواس طرح سے محسوس بی جبیں کر یائی، ہاسپیل میں متعد دلوگ اس کو پہچان کراس ہے آٹو كراف لين كے لئے آئے اور آئيں اس كے اندر بین ڈالنے لکتیں وہ خاموش سے معذرت كرتى فرحاب كے كرے كى طرف بوھ عاتى اکثر پریس والے اس کے انٹرویو کے لئے اسے كالزير كالزكرتے مروہ يك نه كرعتى، اس كے بارے میں التی سیدھی خبریں مشہور ہونے لکیس اسے مغرور کہا جانے لگا، مراسے چندال برواہ مہیں تھی اے تو بس اپنا آشیانہ بیانا تھا جو تنکا تنکا

دروازے برجتی بیل نے پیاکوخیالات کی

ایک ماہ سے زیادہ ہو گیا تھا پیاسٹسل اس کی نکرانی

اس کی زندگی کا سب سے بردا دن ہی اس

يورش سے باہر دھكيلاتھا وہ فورا دروازہ كھو لئے منا (106) الست 2016

آ کے بردھی تھی کہ ہول میں اسے میکس کروک کا چرہ نظر آیا تھا اس نے تورا آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا میس اندر بڑھ آیا اس کے ہاتھ میں ایک شار بھی تھا۔ ''فرحاب اب کیسے ہیں؟'' صوفے پر اطمینان ہے بیٹھتے اس نے پیا کی بھری حالت کو د تکھتے ہو جھا تھا۔

سائیں کائی دنوں بعد چکر لگایا آپ نے؟" میس کواس کی فکر کا انداز اجھالگا۔

""تھوڑ امصروف تھا آلیجو ئیلی میں مما سے ملخ لندن گيا هوا تھا۔''

"اجھا گذ ..... کیسی تھیں وہ؟ ..... ڈیڈ سے ملاقات ہوئی پھر؟'' پیا کوخوشگوارس حیرت ہوئی تھی بالآخرمیس اپنوں میں لوٹ رہا تھا جڑ کے بغیر تناور درخت بھی کمزور اور بودا ہوتاہے یہی حال انسان کا مجھی ہے، اسنے خونی رشتوں کے بغیروہ دوآنے کی بھی حقیت تبیں رکھتا۔

"مام بہت خوش کھیں اور ڈیڈ سے بھی ملا.....اور..... 'وه ير جوش تفايه

'' پیا..... پیا کہاں مرکئی ہو کیا تنگ آگئی ہو اب م بھی مجھ سے، جو یوں چھینے کے بہانے وصوند ربی موے" فرحاب کی آواز دروازہ چیرلی یا ہرتک آرہی تھی پیا کوڈھیروں ڈھیرشرمندگی نے کھیرلیا دوتواہے سلاکے آئی تھی۔

"ايلسكوزي! مين الجهي آتى مول-" وه میس ہے معذرت کرتی فورآ اندر کی طرف بوھی

''حان کیوں حچٹرا رہی ہو، بیاراورایا جج جو ہو گیا ہوں اب اور مہیں میری کیا برواہ تمہارے لئے ایک دنیا تو تی ہے اب، ایک بھار اور ایا ج کے لئے تہارے ول میں کیوں مدروی بیدا

کروک کو یا دتھا شایداس کئے کدوہ اس کی برواہ كرتا تقايا شايداس لتع بحى كداس يا س ہدر دی تھی اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہوسکتی ہے کہ بیا کے چرے نے میس کروک کو بے تحاشا دولت اور قیم دیا تھا تو وہ اس کی پرواہ کرتا ہو، پیا

كا برته وف تقا اور اسے ياد ہى ہيں تھا، مرميس

ہونے لگی۔'' پیانے تاسف سے فرحاب کوحد بار

كرتے ديكھا وہ يونكى چھونى سے چھولى بات بر

میں باہر کی میں میں؟" پیانے دلی دلی آواز میں

''فرعاب پليز .....کيا ہو گيا ہے آپ کو،

'' یا گل ہو گیا ہوں میں، زہر دے کر جان

"رہنے دو اب، مجھ یالی مہیں پینا اب

صرف زہر بینا ہے وہی لا دو، تا کہ تمہاری بھی

جان چھونے اور میری بھی؟ " پیچھے سے وہ حلق

کے بل چلایا تھا پیانے خاموثی سے اسکر کچن سے

یانی لیا اور ایک مهری سانس لی میس کروک کب

كاجاچكا تفاتيبل يروبي شايرركها جس ميں جانے

فرحاب شفیق کے دوسری بارسونے کا اچھی

طرح اظمینان کرنے کے بعدوہ باہر لاؤنج میں

آئی تھی اس نے شایر کھول کر دیکھا تو اس میں

یک کیا ہوا جاکلیٹ کیک تھا، پیانے جرت سے

کیک کو دیکھا اس پر پیا کا نام وش کے ساتھ لکھا

پیا کی آنگھیں ہے اختیار بھر آئیں آج اس

چھڑا لواین جھے ہے، یالی حتم تھا جک میں حلق

سو که ریا ہے میرا مرحمین کیا پرواه؟" وہ اور بھی

بكراتو پياايخ آنسو پيتي جك اشاكر با برنظي-

"میں ابھی یائی لے کرآئی ہوں۔"

طعندزني كرف لكتا تقا۔

وه كيالايا تقا\_

اكست 2016 (107)

0

F-T-

نے تمام ممکنات برغور کیا تھا مگر ایک بات برغور نہیں کیا تھا کہ کوئی اور جذبہ بھی ہوسکتا ہے جو میس کو یوں بار بار پیا کی طرف سی مقناطیسی کشش کی طرح مینی کرلاتا ہے۔ ''میکس یہ کیک یقینا ساتھ مل کرسیلمریٹ

كرنے كى غرض سے لائے ہوں مے مرفرحاب کے غصے کی وجہ سے ایسے جلدی جانا پڑا تھا۔" پیا کیک کی پیملتی کریم پر نگاہ جائے افردکی ہے سوچی رای تھی،اس کی نگاہ کیک کے ساتھ بڑے ایک اور چھوٹے سے شایر پر بڑی پیا نے اٹھا کر دیکھا تو وہ کی جیولر شاہ کا چھوٹا سا بیک تھا پیانے ہاتھ ڈال کراندر سے علی کیس نکالا اوراے کھول کے دیکھا جگر جگر کرتے ڈائمنڈز کا خوبصورت برسلیٹ این چھن دکھاتا یا کی نگاہوں کو خیرہ کررہا تھاوہ اس کا برتھ ڈے گفٹ تھا جومیس اے دیے ہیں مایا تھا، پیانے اے کال كرنے كا سوچا مكر رات دو بيخ كا وقت و كيم كر رک تھی میس کورات گئے اس کی کال نے یقینا متوحش کر دینا تھا سواس نے اپناارادہ ترک کر دیا

''رات کوکون آیا تھا بی!'' وہ فرحاب کے لئے وہی کیک سریل کے ساتھ کا شتے میں لے كرآئي تهي جورات ميس في كرآيا تقالبهي كيك ينكاه يزت بى اس نے پات بوچھا تھا پانے اس کے گلے کے گردنیکن لیٹے آہمتی سےاس کا

"كيول؟" بيا كاكيك سے بحرا في والا ہاتھ فرحاب نے پکڑ کر روک لیا تھا وہ جب سے بارہوا تھا پیا کے ہاتھ سے کھاٹا کھار ہاتھا حالانکہ اس کے دونوں ہاتھ بازو بالکل ٹھیک تھے مگر وہ صرف پیا کی توجہ حاصل کرنے کے لئے جان

بوجھ کراس کے ہاتھ سے کھانے کی ضد کرتا جانے کیوں مگروہ پیا کوزج کرکے خوشی محسوں کرنے لگا

"ميرا برتھ ڈے تھاکل، وش کرنے آئے تے رات؟" پانے دھے کہ میں رات یاد كر كے مختفر أبتايا۔

" بجھے کیول نہیں ملا چر، یا چر آیا بی تم سے ملنے تھا؟ " پیا کا وجود اس بات پر ساکت ہو گیا فرحاب نے بے حد اظمینان سے اس کے ہاتھ میں پکڑا چھے منہ میں ڈال لیا تھا۔

''وہ آپ سے بھی ملنے آئے تھے مگر آپ سو رے تھے؟" بیانے جان بوجھ کر اس کی جھنے چلانے والی ترکت کو عنی کرتے کہا تھا۔

ائم نے اس کے ساتھ ل کرکک کاٹا ہوگا، ہے تان؟ "فرحاب كي لفتيش البھى بھى جارى كھى۔ · 'بس کر دیں فرحاب! برداشت کی بھی حد مولی ہے وہ صرف دس من کے لئے آئے تھے مكرآب كے چيخ چلانے ير واپس بھي فورا چلے من بغیر بتائے اور ان کا لایا کیک میں نے ان کے جانے کے بعد دیکھا تھا۔'' پیا کی وضاحت کرنے پر فرحاب شفیق ایک دم مُصندُا پڑ گیا تھاوہ پایراعتبار کرتا تھا مگر پھر بھی بیہ بات اکثر بھول جاتا تھا اپنی بیاری نے اسے صد درجہ سقی القلب اور فقدامت پیند بنا دیا تھاوہ پیا کے معاملے میں ان سکیور ہور ہا تھا وہ زندگی کوان سکیور لے رہا تھا۔ "سوري ..... ميرا كهنه كا مقصد وه تهيس تھا؟" کچھ در بعد پیاجب واش روم سے تیار ہو كرآئينے كے سامنے آ كھڑى ہوئى تو اس نے آ ہشتگی ہے کہا تھا، پیانے کوئی جواب مہیں دیا اس کا دل ہی جیس جایا کسی وضاحت کا اعتبار کرنے

"شادی کو بونے دوسال ہونے والے ہیں حِنّا (108) أكست 2016

نرحاب اورا تنا وفت کسی بھی انسان کو پر کھنے کے لتے کالی ہوتا ہے۔' پیانے بے حد تھیرے ہوئے لیج میں کہ کراپ اٹک اٹھا کر ہونٹوں پر لگانی شروع کی تھی۔

P

.1

3

" آئم سوری پا!" فرطاب اسے ناراض تہیں کرنا جا بتا تھا وہ کھر آفس اور اس کی ذمہ داری بروفت اور بیک وقت قبها رهی تعی وه کهن چکر بنی خود کی ذات کوسلسل فراموش کئے ہوئے تھی فرحاب کو احساس تھا مگر وہ اپنے چڑ چڑے ین میں یہ بات اکثر بھول جاتا تھا۔

"بىس سە يېرتك لوث آؤں كى آپ كا كھانا ادھر باٹ یاٹ میں رکھ دیا ہے لازی کھا لیجے گا اور دوابھی لازی لینی ہے میں نے پھرشام کوایک فزیوتھراپسٹ سے ٹائم لیا ہے آپ کے لئے میں نے، وہ آپ کے زخموں کا جائزہ کے کر بتائے گا كه آب كومضنوعي تانكيس كب تك لگ عتى بين-" اس نے بیک ہیں موبائل اور والث رکھتے ہوئے مصروف سے کہتے میں بتایا تھا، فرحاب بے حد سنجيده ہوكراسے ديكھ رہاتھا۔

''اتنى جلدى تنك آگئى ہو جھے سے كەجلداز جلد ٹائلیں لکوا کر جان حیشرانا جاہ رہی ہو حالاتکہ الجھی تو میرے زخم بھی مندمل نہیں ہو یائے۔ ' وہ پر خود تری کا شکار ہوتے کھٹ بڑا تھا اس کے کھے کی کاٹ نے پیا کا دل چر کے رکھ دیا تھا، پیا كوهمجھ نەآتا آخر فرحاب كو ہو كيا گيا تھا وہ ايبا کیوں ٹی ہو کرنے لگے تھے حادثات بھی کی زندگی میں رونما ہوتے ہیں مگر کوئی بھی یوں احباس كمترى كاشكار موكرا تنااثرتهيس ليتا موگا جتنا فرحاب نے اس حادثے کوخود برسوار کرلیا تھا، حالاتکہ فرحاب ہی کہا کرتا تھا کہ حادثات انسانوں کومضبوط بنانے کے لئے روتماہوتے ہیں اور دفت برئے برفر حاب خود ہی ہے بات بھول کیا

تھا، وہ حد درجہ خودتری کا شکار رہنے لگا تھا، چیخنا علانا، يرورا ين، خود ترى احساس كمترى عي جذب نجانے کہاں سے الدالد کراس کے وجود کا حصار کرنے گئے تھے، آنسو چھیانے کو پیانے آ تھوں برس گلاسز لگا کئے حالانکہ ایسا موسم تو نہ تفامكرا بني ذات كااشتهاراگاناات مقصودنه تفااس نے روڈ برآ کے اسے لئے کیب روکی اور بیش کئ چیلی سیٹ پر بیٹھ کراس نے سرسیٹ کی پشت سے الكاديا تفار

(باقى آئدهاه)

| <b>*****</b> | <u>مجمجمجمجم</u><br>اچھی کتابیں                    | XXX |
|--------------|----------------------------------------------------|-----|
| Š            | پڑھنے کی عادت ڈالیں                                | 3   |
| Ź            | ابن انشاء                                          | 2   |
| Đ            | اوردوک آخری کتاب                                   | Z   |
| Đ            | فاركدم                                             | Z   |
| Ę            | # + Ufis                                           | Z   |
| Ę            | ₩ SEIS C. SEIS                                     | 2   |
| Ð            | ابن يطوط كرتفاقب يل بيسب                           | 2   |
| Ð            | مِلْتِ مِرْدَ مُكْنِ مُلِينَا                      | Z   |
| Ð            | عرى ترى براسافر                                    | Z   |
| \$           | اللاقاء في الله الله الله الله الله الله الله الل  | Z   |
| Ð            | **・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・             | 2   |
| Ð            | \$                                                 | 2   |
| Ð            | دلوکی                                              | Z   |
| Ð            | # byle_T                                           | Z   |
| \$           | لاهور اكيدمي                                       | -   |
| Z            |                                                    | -\$ |
| 3            | يوك اوردوباز ارلامور<br>نون: 3710797, 042-37321690 | \$  |
| X            | 34,34,34,34,34,34,34,34,34,34                      | 1   |

مَنَا (109) أنست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





ہونے کے بعد دیا کرگر ناجی نا میرا کہا ہانے تو شان کھٹی ہے بی بی گ۔ ' بولتے بولتے دادی کی تو پوں کا رخ ہمیشہ کی طرح خدیجہ چی کی طرف ہوگیا تھا، جو ہرآ ہدے کے دائیں طرف ہے گئ میں ناشتہ بنانے میں معروف تھیں دادی کی کڑوی میں ناشتہ بنانے میں معروف تھیں دادی کی کڑوی طرح اس وقت بھی سنائی دے رہیں تھیں گر ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی ان کے چہرے پہر مسکراہٹ بھری ہوئی تھی۔ دادی کا مزاج آج صبح ہے ہی بہت خفیدناک تفاجس کی دجہ پینو (کام والی) تھی جس کی دجہ پینو (کام والی) تھی جس کی اس ہفتے ہیں آج تیسری چھٹی تھی۔

دیم بخت! پیسے تو مہینہ شروع ہوتے ہی لیتی ہادر کام کرتے ہوئے جان جاتی ہے، پر اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہیں جب اسے شخواہ ایڈوانس میں مل جاتی ہے تو ایسے خواکرنا تو شخواہ ایڈوانس میں مل جاتی ہے تو ایسے خواکرنا تو بنتا ہے، کتنی بار کہا ہے بہواسے پیسے مہینہ پورا

#### ناولىط

" بھی! آپ دادی کی اتنی سخت باتوں کو استے آرام سے کیسے برداشت کر لیتی ہیں آپ کو خصہ نہیں آتا ان کی اتنی غلط باتوں ہے۔ " دادی ناشتہ کرکے برآمہ ہے جی بخصی چاریائی پہ جا کر لیٹ گئی تو زرین جو چی کے قریب رنگیلے پایوں والے پیڑھے پہ بیشی ناشتہ کررہی تھی پیڑھا چی اور قریب تھی پیڑھا چی کے اور قریب تھی پیڑھا چی کے اور قریب تھی ناشتہ کررہی تھی پیڑھا چی کے اور قریب تھی نے ہوئے دبی ہوئی آواز جی لوچھا تھا۔

"ارے بیں بچے غصر کس بات کا کرنا، وہ میری برقی بین، میں ان کی کسی بات کا برانہیں میں ان کی کسی بات کا برانہیں ماتی اور ویسے بھی وہ مزاج کی تھوڑی سخت ہیں دل کی بری بیس ہے۔ " بچی نے پراشاتو ہے ہے اور کراس ہے کھون لگاتے کہا تھا، تو وہ بس ان کو دیکھتی رہ گئی تھیں، وہ بسادا دن ساس کا برا بھلا دیکھتی رہ گئی تھیں، وہ بسادا دن ساس کا برا بھلا بنس کر برداشت کر لیتی تھیں، بجال ہے جو بھی بھی ماتھیں مجال ہے جو بھی بھی ماتھیں مجال ہے جو بھی بھی ماتھیں ماتھیں ماتھیں کی مراتھیں



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



مجھی جو دادی سال دو سال بعد ان کے ہاں لاہوررہے کے لئے آجاتیں او مماکی برداشت دودن بعد بى جواب دے جاتيں تيسرا دن دادى كوبهى ومال ربينا نصيب نه بهوا تفاء كيونكه مما كوتي مجھی لحاظ کئے بغیران کو ڈرائیور کے ساتھ واپس گاؤل روانه کر دینتی تھیں ، ابھی دو ماہ پہلے بھی تو ايهابي موا تفاايك دن شام كودادي وبال بيتي تحيس اور ام کلے ہی ون کی بات یہ مما کا ان سے زبردست جھڑا ہوا تھا ممانے ہمیشہ کی طرح کسی کی بھی برواہ کے بغیر البیس بے نقط سا ڈالی تھیں، نتیج کے طور پر ا گلے دن شام کو دادی گاؤں میں هيس، مهرين آني ذين بهيا أور وه خود لتي بارمما سے اس بات یہ جھٹڑا کر چکے تھے کہ وہ کھر ان کے بیٹے کا تھا، وہاں رہنے کا دادی کوبھی اتنا ہی حق تھا جتنا ان لوگوں کو، مرمما بھی اینے نام کی ایک هیں محال ہے جواسے رویے میں کوئی تبدیلی لائی ہوں، چھلی بار بھی انہوں نے مہرین آئی کو

جھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ "متم لوكوں كا جو دل آئے كبو، مريس اس برها کو اسے کھر میں برداشت مہیں کرستی، غضب خدا کا ہر چیز میں تقص، ہر بات یر اعتراض سارے کھر کا سکون برباد کر دیتی ہے برهيا أكر اور به چيز مجھ بالكل كوارا نہيں۔" مہرین آئی نے بہت تاسف سے مما کود یکھا تھا، ہیشہ کی طرح اب بھی دادی کے بارے میں بولتے وہ لہیں سے بھی پرونیسر صالحہ احرمیس لگ رای تھیں، بلکہ ایک جاہل کوار، ساس سے جھکڑنے والی روائی عورت لگ رہی تھیں ،مہرین كى متاسفاند يظيرون كالمفهوم جان كرمما كو مجهداور ت چره کی می جی تو جل کر بول میں۔

ا ہے جوتم لوگوں کو دادی کی محبت کے مروڑ اتھ رہے ہیں تا تو س لو ذراء بالكل بھى سكى تہيں

ہے وہ بردھیائم لوگوں کی ، ابھی کل ہی تہارے خلاف کان مجرر ہی می تمہارے پیا کے "وے منصورے تیری تے مت ماری کی اے غیرت مر تنی اے تیری جوجوان جہان کڑی توں منڈیاں نال يوصف يا دينا اي-" ممات خالص دادي والے اسائل میں بولتے دادی کے لئے مہرین آئی کی مدرد یوں کو تھوڑا کم کرنا جایا تھا مراس میں انہیں حسب معمول ناکا می ہوئی تھی۔

"تو كيا جوا مما وہ بزرگ بين تھوڑے برائے خیالات کی مالک ہیں آئیس میرا یو نیورش میں پڑھنا اچھامبیں لگا ہوگا تو پیا سے یہ بات کر دی ہوگی اور ویسے بھی پیا کون ساان کے کہنے پر میرا یو نیورش فیانا بند کرنے والے تھے جو آپ نے اتنا ہنگامہ کھڑا دیا ہے،خدیجہ پی بھی تو ہیں نا جواشے سالوں سے دادی کے ساتھ رہ رہی ہیں، منتح وشام ان كا جلا كثاستي بين ان دونون مين تو بھی جھکڑ انہیں ہوا اور اس میں سارا کمال چی کا ای ہے ورنہ دادی کو اعتراضات تو ان بيہ بھی کم مہیں ہوتے ، تقص تو وہ ان کے کاموں میں بھی لکالتی ہیں یر چی ان کے ہراعتراض کوہس کر جھیل لیتی ہیں اور ایک آپ ہیں دادی دو جاردن مہمان کے طور پر آئی ہیں اور آپ سے وہ بھی برداشت مبيل موتا وه دو جار دن بھی بھی البيس وهنگ سے میں رہے دیا۔ "مہرین آبی تو مماکی المجمى بھلى كلاس كے كرومان سے واك آؤث كر کنیں تھیں اور ممانے اپنا سارا غصہ وہاں کھڑی

د ختم يهال كفرى كياس ربى مو، دفعه موجادً اسے کمرے میں لئی بار منع کیا ہے کہ بروں کی با تیں مت سا کرویے وہ بھی مما کی ہی بیٹی تھی «مما پلیز ایناغصه فی جگه بیا تارا کریں اور

بہ کیا ہروت بڑے بڑے لگائے رھتی ہیں میں مجمى كوئى دوده يتى يحى تبين مول تيكست ائيريس میڈیکل کامج میں جانے والی ہوں انشاء اللہ۔" "ہوں، میڈیکل کائے۔" ممانے ہے ارا بھرتے کہا تھا۔ ''ایڈمیشن سے پہلے دادی سے اجازت

لے لین کیونکہ میڈیکل کانچ میں لا کے بھی پڑھتے ہیں۔"مماطنزار کہتے ہوئے اٹھ کئیں تو وہ تاسف سے البیں جاتا دیکھتی رہی، دادی سے تو البیس اللہ واسطے کا بیر تھا اور اس وجہ سے دادی نے ان لوگول ہے بھی بھی اتنا بیار نہ کیا تھا جتنا وہ چیا کے بچوں حسن بھائی اور حیا آئی سے کرنی تھی، کیونکہ ب خالصتأزرين كاخيال تقاب

ان دونوں بہوں کی ہر بات یہ دادی کو اعتراض ہوتا ان کے لیے ناخنوں یہ ان کے بالوں كى كتك يه، ان كى درينك يه، البته زين بھیا ہے ان کی محبت دیکھنے والی ہوتی تھی مہرین آنی سے ان کی پھر بھی کھے بن جانی تھی کیونکہ آنی ان کی کژوی سیلی پیچی کی طرح ہس کر ٹال جائی تھیں کیونکہ وہ جانتیں تھیں کہ دادی ان لوگوں ہے بھی اتنا ہی پار کرتی ہیں جتنا چیا کے بچوں سے بھی تو ہر بارمما سے اتی عزت افزانی کروا کے جانے کے باوجود کھ عرصے بعد الیس ملے آ جاتين سي اس لئے وہ جي جاپ دادي كي باتوں کومسرا کرجیل لیسی مرزرین سے دادی کے بے وجراعتراضات کم بی برداشت ہوتے تھے،اس نے بھی ان سے بدمیزی تو نہ کی تھی مر دادی کی باتوں ہے اس کے چرے کے زاد ہے تن جاتے تھے،جس بدوادی نے ایک باراسے ساجی

"ايب كرى مزاج ولول بالكل اين مال ت كى اے۔" ان كى بيربات من كرزرين كا دل تو

2016 (113)

ما (112) أكست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

"ال تے میں دادی تیاؤے نے " مر

وہ صرف دل میں ہی سوچ سکی تھی دادی کے منہ یہ

کہہ کراہے اپنی شامت مہیں بلوانی تھی، کیونکہ

دادی تو میلے بھی ان دونوں بہنوں سے اکثر

تاراض رہتی عیں اور اس وجہ سے وہ بھی دادی سے

دور دور ہی رہتی تھی، اسے بہت رکھ ہوتا تھا جب

دادی چاکے بچوں کے بارے میں محرام کرا کر

بات كرتيس اور جب ان دونول ببنول كى كوئى

بات آتی توان کے ماتھے کے بل تمایاں ہوجاتے

دادی کے اس دو غلے بن کا ذکر اس نے ایک بار

مہرین اپیا کے سامنے کر دیا تو جوایا انہوں نے

ایک بی کھر میں، ان کے ہاتھوں یلے برجے

جیں ، دن رات وہ اوران کے ماں باپ دادی کی

خدمت کرتے ہیں جبکہ جاری ماں نے شادی کے

بعدایک سال بھی نہ کزارا تھا دیاں ان کے ساتھ

اور پیا کو لے کر وہاں آن بسی تعین اسالوں ہم

لوكول كوبهى ومال جانے جبيل ديا، پيا جھى مبينوں

بعدای مال سے ملنے علے جامیں تو مما کابس

مہیں چاتا کہ کسی طرح البین روک لیں اس بات

یہ وہ کئی بار ہارے سامنے پیا سے جھڑا کر چی

بیں اور جو بھی بھار دادی بیٹے اور پوتے پوتیوں

ك محبت بين يهال آجالي بين تو ألبين جس طرح

بعزت كركے يہال سے تكالا جاتا ہے وہ سب

تم سے پوشیدہ تو ہیں ہے، افسوس ہور ہا ہے جھے

تم یہ کددادی کا رویہ نظر آگیا ہے مما کا دادی کے

ساتھ سلوک نظر میں آتا مہیں، دادی ہم سے

نفرت كرنى بين ميمسوس مو كميا مهيس مكر بدخيال

مہیں آیا بھی تنہارے دل میں کہ ہر باراس کھر

ہے ذیل ہو کر تکلنے کے باوجودوہ پھرسے یہاں

" کیونکہ وہ لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں

اے اچھی طرح جھاڑ کے رکھ دیا تھا۔

PAKSOCIETY

زرين براتاراتها\_

چپ رہے والی اونہ کی بھی تو را جواب دیا تھا۔

چلی آئی ہیں تو کس کی محبت انہیں کھینج لاتی ہے،
جبکہ پہا بھی مہینوں بعد ہی سہی ان کوخود جا کرمل
آتے ہیں تو پھر آخر دادی یہاں کیوں بھاگ
بھاگی چلی آتی ہیں، بھی آنھوں سے دادی کے
لئے چھائی برگمائی کی پٹی اتار کرد کھنا تو جواب ل
جائے گااور شہیں، تہمارے دادی کے بارے میں
جو خیالات ہیں ان پہشرمندگی ہوگی۔"آپی تو
ہونے تھیں جبکہ زرین منصور احمد وہاں بیٹھی ان کی
باتوں پہنور کرتی رہ گئی، پھراس کے بعد بہضرور
ہوا تھا کہ اس کے دادی کے ساتھ تعلقات کسی حد
ہوا تھا کہ اس کے دادی کے ساتھ تعلقات کسی حد
تک دوستانہ ہو گئے تھے۔

公公公

دودن گاؤں میں رہ کروہ واپس آئے گی تھی جب دادی نے اسے گلے لگا کر پیار کرتے بھیکے لیج میں کہا تھا۔

"الول مجمد دن التق رك جاندي كرية تتنوں ایس کھر وچ ٹردیاں پھردیاں ویکھ کے دل نوں سکون ملدا وے '' دادی کی بات پہ خدیجہ چی جوان لوگوں کے لئے مکن کا آٹا برے سے شاہر میں ڈال رہی میں کہ ہاتھ ست بڑ گئے تھے، دادی کی ایس طرح کی باتوں کا مطلب زرین جھتی نہ جھتی خدیجہ پی ساس کی اشارے كنائيون مين سنائي كئي ان باتون كامفهوم الهي طرح جانی تھیں ساس کی اس طرح کی ہاتیں ہر باران کا سکون درہم برہم کر دیتی تھیں مران کی اتی جرأت نه ہولی می که بلك كر جواب دے سلیں، وہ ساس کا بہت احر ام کرنی تھیں ان کی جلی گئی مطلے دل ہے برداشت کر لیتی محیں ان کے شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی ان کو بیسبق المجي طرح ذين تقيل كرار با تقابير كمتے ہوئے ك اكراميس ايخ شوهركى محبت اور توجه حاصل كرنا

ہے تو اپن ساس کی کسی بات کا بر انہیں مانا بات کا انہیں جواب نہیں دینا کیونکہ اگر اس کی ماں اس کے سے خوش رہیں تو وہ بھی خوش ورنہ ان کی اس کھر اور شوہر کے دل میں کوئی جگہ نہ ہوتی ، شوہر کی اس کھر سرد کہا میں دی جانے والی دھمکی کی وجہ سے وہ آج تک ساس کے سامنے ہو لئے کی ہمت نہ کر سکی تھیں ان کی غلط باتوں یہ بھی نہیں اور کرتی بھی اس کے سان کے عالی یہ کیونکہ شوہر نے تو بھی بنس کر بات نہ کی تھی اور بیٹے کا بہو کے ساتھ ایسا رویہ بات نہ کی تھی اور بیٹے کا بہو کے ساتھ ایسا رویہ بات نہ کی تھی اور بیٹے کا بہو کے ساتھ ایسا رویہ بہو بھی ان کے بیٹے کو ان سے چھین کر دور لے دادی کو بہت سکون دیتا تھا، بیڈر اور خوف کہ یہ بہو بھی ان کے بیٹے کو ان سے چھین کر دور لے بہو بھی ان کے بیٹے کو ان سے چھین کر دور لے جاتے گی ان کے اندر اس مضبوطی سے جڑ پکڑ چکا جاتے گی ان کے اندر اس مضبوطی سے جڑ پکڑ چکا جاتی تھیں۔

بغیر دجہ کے بیٹے کے سامنے وہ بہو کے ہر كام ميل تقص تكالتى تاكدان كے بينے كادل بيوى کی طرف سے کھائی رہے، یمی دجہ سی کدان کا شوہر آج تک ان سے خوش نہ ہوسکا تھا، آج اتے سالول بعد جب ان کی اولاد بھی جوان ہو چکی تھی وہ شوہر کے دل میں وہ مقام بنانے میں نا كام ربي تحيس جوان كاحق تها، مروه بهي كوني شكوه زبان تک نه لا یی تھیں، ممر اس بات پیہ وہ بہت خوش اور مطمئن تھی کہ ساس کا روبیدان کے ساتھ جیا بھی سی مر ہوتے ہوئی سےان کی محبت مثالی تھی، مراب چھلے کھور صے سے ساس کے اندر سر اٹھائی خواہشوں یہ وہ پریشان رہنے لکی تھیں ساس کے ارادے البیس اندر تک ہلا دیتے تھے، زرین بھی تو اس مال کی ہی بین تھی جس نے اس کریں چند مہینے مشکل سے نکالے تھے تو بھروہ کیسے یہاں رہ یائے کی شہری ماں کی وہ شہری بینی اندر بى اندر البيس ز برلتى سى جو بھى كھار باپ

کے ساتھ دادی کو ملنے آنے لکی تھی، انہیں اس سے

نفرت ہی ہونے گی تھی مگر وہ اس نفرت کا اظہار نہیں کہ سکتیں تھیں کہ وہ صرف دادی کی ہی نہیں ان کے شوہر کی بھی چیتی تھی ، دادی کے ارادے لو مہرین کو اس کھر میں بیاہ کے لانے کے شھر مگر بیب سالحہ احمد نے مہرین کا رشتہ اپنے بھانچ بھانچ سے کر دیا جو کینیڈ اربتا تھا تو جہاں دادی تھوڑی دمی ہوئی تھیں دہیں خدیجہ نے سکون کا سائس لیا تھا کہ چلو بھلا تلی مگر اب زرین کے لئے ساس کے ارادے انہیں پھر سے پریشان کرنے لگے ساس کے ارادے انہیں پھر سے پریشان کرنے لگے ساس

اب بھی ساس کی بات بدان کے چرے کا رنگ اڑ گیا تھا، ان کی نگائیں خود بخود ہی چھ فاصلے يه كورے حن ابراہيم يہ جا تقبري تيس جس كى مسكراتى تكابيل دادى كو تطليطتى زرين منصور احر کے گلائی جرے کوفو کس کے ہوئے میں ،اس کے چرے کی مسکراہا اور نگاہوں کا والبات بن اس بات کا خماز تھا کہ وہ بھی دادی کی بات کے مفہوم کوا چی طرح سمجھ گیا تھا اور بیٹے کے چہرے يه پھيلي مسكرا جث اور آنھول سے ميلتے والہانہ جذبے خدیجہ چکی کو چھاور بے سکون کر گئے تھے، سجمی جلدی سے ملی کے آئے والا شاہر حسن کو بكرات كباتها كراس كارى من ركوآئ اور حسن کے وہاں سے بننے یہ کیری سالس فارج کرتے سکون کا سائس لیا تھا، مگر رات کو جب امال نے اہراہیم احمد سے یو چھا تھا کدانہوں نے منصور احمد سے حسن اور زری کے رہنے کی بات کی ہے یا جیس تو خدیجہ کچی جو یاس بی موجود میں سائس روکے فق چرے کے ساتھ شوہر کے کی طرف د يمين في هيس ، پهرابراتيم احد كايه جواب

"اوہو! امال آپ بھی نابس ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے، آپ کوس بات کی جلدی ہے اور حسن کو

درمیان ہونے والی تفتگو جیا کوسنائی تو ایک کمھے کو
وہ بھی چپ ہوگئی تھی ، پھر بیسوچ کہ بے شک
زرین کی شن کے ساتھ کائی دوسی تھی ، وہ ان
لوگوں سے بھی بہت اچھے طریقے سے ملتی تھی گر
جیا یہ بھی جانتی تھی کہ بھی بھار گاؤں آنے والا
ہمیشہ کے لئے آنے میں بڑا فرق تھا اور ذرین
ہمیس شہر میں رہنے والی ماؤرن لڑکی بہاں گاؤں
کے ماحول میں ایک دو دن تو گز ارسکی تھی ساری
زندگی نہیں ،اس لئے اس کا خیال تھا کہ ذرین اس
رشتے کے لئے بھی نہیں مانے کی کیونکہ ان کے
ماحول اور بہاں گاؤں کے ماحول میں بہت فرق

تھا اور اگر زرین مان بھی جانی تو صالحہ تاتی نے

تہیں مانتا تھا اس بات کا جیا کو پورایقین تھا مہرین

جاب تو مل لين دين، پر صرف بات بي مين

كروں گا بلكہ ہاں بھى كہلوا ؤں گا ابھى بات كى تو

انکارہی ہوگا، یادے تا کہ صالحہ بھا بھی نے مہرین

کی بارجھی حسن کی جاب نہ ہونے کو بنیاد بناتے

انکار کیا تھا۔" بیٹے کی بات یہ دادی جیب کر کئی

تهيس كيونك ألبيس بهى صالحه احدى وه بات يادآ كفي

کوئی روز گار بھی تو ہو اور کی کرنا ان ڈ کر بول کا

جنہیں حاصل کر کے بھی تھیتوں میں ہی کام کرنا

مو، چاب مولى تو مم پر بھى سوچتے-" صالحه احمد

في تنفر ع سرج هلكت كبا تفااوراب ان كى بات ياد

آیتے ہی دادی کو اہراہیم احد کی بات درست می

مھی بھی دل ہی دل میں بوتے کی کامیابی کی دعا

كرتى حيب مولئ ميس إور دل بي دل ميس دعا تو

خدیجہ بی نے بھی کی تھی کہ اللہ کرے حس کی

جاب سے سلے سلے صالحہ زرین کارشتہ بھی اسے

کسی بھانج بھیجے سے طے کردے تو ان کی جان

چھوٹے،ا گلے دن انہوں نے شوہراورساس کے

"فالى خولى وكريول سے پيك ميس بعرتاء

مُنّا (115) أكبست 2016

متال السنة 2016

FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

#### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



کی دفعہ بھی تائی نے حسن کی جاب کوصرف بہانہ بنايا تقاء ورنداصل مين تو أليس يهان كاوَن مين این بین کی شادی کرنی بی مبیس می اوراس لئے ہی جیانے سے کہتے ہوئے مال کومطمئن کرنا جا ہا تھا۔ " آپ يريشون نه مول امان، صالحه تائي اس رہنے کے لئے بھی مہیں مائیں کی آپ کو کیا لکتا ہے کہ اپنی تازوں کی بین کو وہ یہاں اس ماحول میں بیاہ دیں گی جس میں وہ خود ایک سال بھی نہ ملی تھیں، میرے خیال میں تو بھی بھی

الندكر بايهاي موورنه بجصے بهت ڈرلگتا ہے جیا، میرا تو ایک ہی بیٹا ہے تہاری دادی نے او منصور بھائی کی جدائی سبد لی کدان کے پاس تہارے ابا تھے، مرمیری تو کل کا تنات ہی حسن ہے اگر وہ جھے ہے چھن گیا تو میں زندہ جین رہ سکول کی اس کی دوری مجھ سے برداشت نہ ہو كى " بولتے بولتے خدىج يكى كا كا رندھ

اس بات سے بے جرکہ ان مال بین کی باتیں س کر باہر دروازے کے باس کمرا ان کا اکلوتا گخت جکر کویا پھر کا ہو گیا تھا، تو زرین کے لتے اس کی مال کے لیج کا ن پن، اس کے ساتھ مال کا تھینجا تھینجا روبیاس وجہ سے تھا، وہ چھے بے چین سا دیاں دروازے سے بی واپس یلیث کیا اور پرصرف ای دن بی میس بلدا گلے کئی دن بھی ماں کی باتوں نے اس کو پریشان رکھا

الف ایس کے ایکزامز کے بعدوہ فارغ ہوئی تو چند ہی دن میں سارا وقت کھریدا ملے كزارت بور موائي هي، زين بهاني اور بيا آفس علے جاتے مما کائ مہرین آئی یو نیوری تو چھے دہ

اسے کھر میں دیکھ کراسے بہت زیادہ خوشی ہوئی عبد (116) أكست 2016

اليلي بور مو جاتي اور اسي بوريت مع تفك كرو ایں دن ایل بیٹ فرینڈ الوینہ کے کھر چلی آئی تھی، وہ سارا دن الوید کے بال کر ار کر شام کو جب واليس آني تو سامنے چيا جان اور دا دي كود مكي كرجوصوفي يدبينه بياس باتول مين مصروف تصاس كا دل بأغول باغ بهو كيا نقا، وه لوگ حسن کو جاب ملنے کی خوشی میں مٹھائی دینے آئے

وہ تقریباً دوڑ تی ہوئی چیا کے گلے سے لگ کی تھی، چیا جان نے بھی اس کے سرکو چو مح اسے ساتھ لگالیا تھااور جب انہوں نے اسے بتایا كرى ايس ايس كا امتحان ياس كرنے كے بعد حسن کو بولیس ڈیمیار منٹ میں جاب مل کی ہے تو خوتی کے مارے ووایک بار پھریسے چھاکے گلے میں بالہیں ڈال کی تھی تو پہا چھا جی سیجی کی محبت کے ان مظاہروں یہ زیر لب مسلرا دیتے تھے، دادی تو يہلے بھی سال دوسال بعد پیا کے ساتھ آ جاتیں ھیں بیا لگ بات کہ البیل بھی دودن سے زیادہ رہنا نصیب نہ ہوا تھا مر چھا کو اس نے ہوش سنجا لئے کے بعد بہت کم یہاں آتے دیکھا تھا، شاید ایک دو بار اور و سے بھی مما دادی اور چا وغيره كايهال آنا پيندنه كرتين تين ان كي آمديه مما كے چرے كے زاويے بر جاتے تھے اور يہ چيز چیااوران کی فیملی نے بھی محسوس کر لی صی بھیا یا ان کی لیملی کے افراد کم بی ان لوگوں کے ہاں آتے تھے چی تو بہت سال پہلے جب مما کے باہا کی ڈیجھ ہوئی تھی تب آ میں تھیں اس کے بعد اتے سال گزر کئے تھے مراس نے چی کوایے کھر آتے نہ دیکھا تھا، حس بھی بس ایک دو بار پچھ در کو ہی آیا تھا، جیا آئی تو ایک بار بھی نہ آئیں تھیں ادر اب چیا جان کو ایک عرصے بعد

تھی اوراس سے بھی زیادہ خوتی کی بات اس کے لئے ریمی آج مما بھی نہصرف وہاں ان لوگوں کے یاس بیعی میں بلکہ انتہائی خوشکو ارموڈ میں چیا اور دادی سے باتوں میں مصروف میں وہ خوش ہونے کے ساتھ جیران بھی تھی کہ آج یہ مجزہ کیسے رونما ہوگیا تھاوہ کچھ در وہاں بیٹھ کر پین میں چلی آئی تھی جہاں مہرین آئی کنیز کے ساتھ ل کر کھانا بنائے میں عی ہوتی سے

"آني مماكي طبعت تو تھيك بي آج، البھی کل ہی تو ان کا اور پیا کا زبر دست جھکڑا ہوا تھا دادی کی سی بات کو لے کر اور آج وہ ايسے ..... مما كو چن ميں آتا ديكھ كروہ ايكدم ہے جی کرکی تھی۔

وزمهرا يلط مين لذيره عير ضرور بنوانا تہاری دادی کو پند ہے اور ہاں بودینے کی چنی مجھی بنانا تمہارے چھا کوسالن سے زیادہ چینی کے ساتھ روئی کھانا پند ہے۔" مما تو مہرین کو بدایت نامہ جاری کرکے چن سے نکل کئی تھیں جبدہ وہ وہیں کیڑی جراق کے سمندر میں بری طرح غوطه زن هي-

عوطہ زن طی۔ ''منہ تو بند کرویا رکھی چلی جائے گی اندر۔'' آئی نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ "آئی کانٹ بلیواٹ بار، ایبا کیے ہوسکتا ہے کم از کم اس صدی میں تو ہر گزنہیں، بلیوی یار مجھ سے مما کاسسرالی رشتے داروں کے لئے اتنا یار بالکل بھی ہضم جیس ہورہا۔"اس نے مہرین آنی کی طرف مرتے ہوئے کنیزی موجود کی کے خیال سے فقر رے آہتہ آواز میں کہا تھا، وہ واقعی ہی جران می اوراس کی جرانی زیادہ اس وجہ سے تھی کہ کہاں تو مما چیا اور دادی لوگوں کی منظل د ميسنے كى روا دار نه ميس ان لوكوں كى موجودكى كى

اور کہاں آج ان لوگوں کی پیند کی ڈشز ہوائی جا ربي هيس اور پهرجيرت كاايك اورشد يد جهنكاان دونوں بہنوں کو تب لگا جب دو دن بعد پیا کے ساتھ مما کو بھی گاؤں جانے کے لئے تیار ہوتے دیکھا وہ پیجی کوحس بھائی کی جاب کی میار کیاد ديخ جاراى سي

"آنی ہے بی کے ساتھ مما کے مراسم استے دوستانه کب سے ہو گئے کہ مما ان تکلفات میں بر ربی ہیں۔" اس نے آئی کے قریب ہو کر سر کوشی کی تھی جیسے ممانے بھی شن لیا تھا اور جواب میں اسے ایک عدد کھوری سے تواز کر گاڑی میں بیٹے گئ

اور جرائی کا تیسرا جھٹکا اے تب لگا جب کھ دن بعد پیا گاؤں جانے کے لئے تیار ہو رے تھ تو ممانے خود سے بی اسے یہ کتے ہوئے گاؤں جانے کی اجازت دی ھی۔

" كريش فارغ بيه كه جوسارا دن بور مولى رہتی ہوتو کھ دنوں کے لئے گاؤں ہی چل جاؤ، اس دن بھی تہاری دادی کہدرہی میں کدرری کو "- LE 172 US

مماکی بات س کروہ تورا تیار ہونے کودوڑی مھی مارے خوشی کے اس کو بیتک سوچنے کی مہلت نہ ملی تھی کہ مما تو اس کے گاؤں جانے کے سخت خلاف محیں بھی مجھار جودہ پیا کے ساتھ چلی جاتی تو مما كامود مفتول اس كے ساتھ انتبائي خراب رہتا کتنے کتنے دن تک وہ اس سے بات تک نہ کرتی تھیں اور مماکی ای ناراصلی کو مد تظرر کھتے ہوئے مہرین آئی اور زین بھیا بھی گاؤں جانے كانام تك ندلية تقير

أيك بس وه بي هي جو پھر بھي سال ميں أيك دوبارگاؤں کا چکرلگالیتی اور پھر سنے سارے دن مما کے عناب کا نشانہ بنتی ، مکر آج ممانے خود ہی

مَنَّا (117) أكست 2016

وجہ سے ہمیشہ ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی تھی

پوچھے بغیر گاؤں جانے اور وہ بھی کچھ دنوں کے لئے وہاں رہنے کی اجازت کیسے دے دی، یہ سب سوچنے کی فرصت اس کے پاس نہھی، وہ منٹوں میں تیار ہوکر پہا کے ساتھ گاؤں کے لئے روانہ ہوگئ تھی۔

公公公

یایا کے ساتھ اسے دیکھ کردادی بہت خوش مونی تھیں اور جب اس نے الہیں بتایا کہوہ کھ دن ان کے یاس بی رہے کی تو جہاں دادی کی خوش کا شمکاندندر با تھا وہیں اس کی بات پہ خدیجہ چی نے بے حدسراسمیدنگاموں سے جیا کی طرف دیکھا تھا اس کی بات یہ پریشان تو جیا بھی ہوگئ تھی کہ پی سے تو اسے بچوں کا ایک دو دن کے لے بھی وہاں رکنا برداشت نہ ہوتا تھا تو اب انہوں نے کیے اسے یہاں آ کررہے کی اجازت دے دی می اس کمے جیا کو بھی اپنی مال کے خدشات درست لكنے لكے تھے،حسن كو جاب ملنے یہ صالحہ تائی کا مبار کباد دیے آتا، ہر دوسرے دان فون بيد للني للني دير دادي كا حال احوال دريافت كرنا اوراب زرين كو چھ دنوں كے لئے يہال رہنے کی اجازت دینا، صالحہ تاتی کے بدلتے رویے نے اسے بھی پریشان کردیا تھاجس بات کا اس كى مما كوۋر تقاا كروافعي ميں ايسا ہو كيا تو وہ ماں بین کیا کریں کی کیاوہ حسن کی دوری سبہ یا نیس کی بيساري سوچيں جيا كا ذن منتشر كر في تعين اورا كي سوچوں کو لے کراس ہاراس کا روبیڈرین سے کیا ديا بي تفيا، مرزرين كوتو گاؤن آكرريخ ي خوتي ای اتن می کداین اس خوتی میں اس نے جیا آلی اور خدیجہ بچی کے روبوں کے تھینجاؤ کو خاص قبل نہ کیا تھاحس بھائی گھریہ نہ تھے وہ اپنی جاب کے سليلے لاہور ميں تھے اس كے ان سے اس كى ملا قات نه بوسکی هی بیندره سوله دن وه گاؤل میں

رہی کی اوراس عرصے میں حسن کا ایک ہار بھی کھر
آنا نہیں ہوا تھا اور چی جو پہلے بیٹے کی جدائی کا
ایک ایک دن گن گن کر گزرتی تھیں زرین کی
موجودگی میں حسن کے کھرنہ آنے پہ بہت مظمئن
تھیں کیونکہ بیٹے کے دل کا حال ان سے چھپا ہوا
نہ تھا، اسی لئے وہ چاہتی تھیں کے حسن کا زرین سے
سامنا نہ ہی ہوتو اچھا ہے اور جس دن وہ لا ہور
واپس آ رہی تھی انہوں نے دل ہی دل میں خدا کا
لاکھ شکر کیا تھا۔

444

اس کارزائ آگیا تھاوہ شاندار نمبروں سے

ہاس ہوگئ اسے بہت آسانی سے میڈیکل کالج

میں داخل ال گیا تھا، میڈیکل کی ٹف سٹڈی کی وجہ
سے کتے مہینوں تک اس کا گاؤں جانا نہ ہوا تھا گر
ایک دن سٹڈے کو جب بیا کانی منح منح گاؤں
کے لئے نکل رہے تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو
لی کیونکہ بیا نے اس دن شام کو واپس آ جانا تھا،
اسی لئے اس نے سوچا کہ منڈے کو اس کی کائے
سے چھٹی نہیں ہوگی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی
گاؤں جاتے وہ بہت خوش تھی اس بات سے بے
گاؤں جاتے وہ بہت خوش تھی اس بات سے بے
خبر کہ آج کے بعدا سے گاؤں جانے کے نام سے
بھی وحشت ہونے والی تھی اگر اسے خبر ہو جاتی تو

پیااوردادی ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بہت
تپاک سے ملے شے البتہ جیا آپی اور خدیجہ کچی
رویے کا روکھا بن اس باراس قدر واضح تھا کہ وہ
محسوں کیے بغیر نہ رہ سکی تھی، کچی جو دادی کے ڈر
کی وجہ سے پہلے اس سے ہس کر مطیل لیتی تھیں
اس باران کے چہرے پہسکرا ہٹ کی رمق تک نہ
تھی جیا بھی پہلے کی طرح اس باراس کے ساتھ
اتنا بنس بول نہ رہی تھی، انہیں شام کو واپس آ جانا
تھا مگر جوان لوگوں کے دور کے رشتے دار بھی تھے،

گاؤل ہیں پہا کے دوست کی ڈیٹھ ہوگی تو پہااور
پہا ادھر چلے گئے جس وجہ سے اس رات ان
لوگوں کو ادھر ہی رہنا پڑ گیا، وہ دادی کے پاس
اکیلے بیٹھے بیٹھے بورہوگئ تھی تو اٹھ کر پکن میں چلی
آئی جہاں جیا آئی اور پچی کے آج کام ہی ختم
ہونے کا نام تک نہ لے رہے تھے، حالانکہ اس
سیلے وہ جب بھی آئی جیا آئی اسے بھر پور کمپنی دی تھیں۔
سیلے وہ جب بھی آئی جیا آئی اسے بھر پور کمپنی دی تھیں۔
سیلے وہ جب بھی آئی جیا آئی اسے بھر پور کمپنی دی تھیں۔
سیلے وہ جب بھی آئی جیا آئی اسے بھر پور کمپنی دی تھیں۔

"ارےزرین تم دادی کے پاس بیٹھونا، ہم اوگ بھی بس فارغ ہو کر وہیں آ رہے ہیں۔" اے کن میں داخل ہوتے دیکھ کر چی نے کہا تنا

چی کی بات پہ اس کے قدم کین کے دروازے میں ہی رک گئے تھے گر جیا آئی نے مال کی گھورئیوں کی برواہ کیے بغیر پیڑھا آگ گھیئے اسے بیٹھنے کو کہا تھا تو وہ چی کے ماتھے کے بلوں کو بغور دیکھتی وہاں بیٹھ گئی بیسو چتے کہ ہوسکتا ہے دادی کی کسی بات کی وجہ سے ان کا موڈ آف ہے دادی کی کسی بات کی وجہ سے ان کا موڈ آف

'' چی د کھے لیں حسن بھائی لا ہور میں ہوتے ہیں گروہ ایک بار بھی ہمارے گھر نہیں آئے اور دیکھیں میں گئی ہے وقوف ہوں جوآئے دن منہ اٹھا کرآپ لوگوں سے ملنے چلی آئی ہوں۔''اس کے شکا بی انداز میں چی سے کہنے یہ چی کے لیوں پہ جیب طنز بیاور سردسی مسکرا ہے اس تھیری قصی اور جب بولیس تو لہجہ مسکرا ہے سے بھی جیب اور سردسی مسکرا ہے سے بھی جیب اور سردسی مسکرا ہے ہے بھی جیب اور سردسی مسکرا ہے ہے بھی جیب اور سردسی اور جب بولیس تو لہجہ مسکرا ہے سے بھی جیب اور سرد دسیا تھا۔

''ارے نہیں بچ آپ کہاں بے وقوف ہو، آپ تو بہت مجھدار ہو بلکہ ضرورت سے بھی پچھ زیادہ مجھدار ہو۔'' بچی کے جواب پیدہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی ان کی اس بات کا مطلب اخذ کرتی رہی بیکسی بات کی تھی پچی نے ، پچھ ایسا ضرور تھا

اگرچروبہ تو ان کا تب بھی لیا دیا سابی تھا جب
وہ چھی بار بہاں کچھ دنوں کے لیے رہنے آئی تھی
مگرا تنامبیں تھا اس لیے وہ محسوس نہیں کر پائی تھی
مگراس باران کے رویوں کا سردین اتنی شدت
لیے ہوئے تھا کہ بات بات پہاسے محسوس ہو
جاتا، وہ پچھ در وہاں بیٹھی دل ہی دل بیں ان
کے رویے کے سردین کے پیچھے چھی وجہ تلاش
کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر بہت غور کرنے پہ
مکر وہ وجہ بچھ نہ یا رہی تھی، وہ دونوں ماں بین
وہاں اس کی موجودگی کو کمل نظر انداز کیے آپس
میں باتوں میں مشغول تھیں زرین کو اپنا وہاں
میں باتوں میں مشغول تھی درددی کے باس آ

ان ماں بھی کے رویے میں جواسے آج تب سے

بہت شدت سے چھر ہاتھاجب سے وہ آئی تھی،

公公公

حسن کافی رات گئے گھر آیا تو کچن کی لائٹ حلتے دیکیے کر وہیں چلا آیا تھا جہاں اماں اور جیا جیھی باتوں میں گمن تھیں۔

''السلام عليم ! چپا جان كب آئ بين؟'' اس نے پيڑھے يہ بيشتے پوچھا تھا وہ نہ صرف چپا ك گاڑى باہر كلى ميں كھڑى د كيھ آيا تھا بلكہ دادى ك كرے سے آئى زرين كى آواز بھى س چكا تھا، سجى پوچھ بيشا تھا، گر پوچھ كر چچھتار ہا تھا، كيونكہ سننے كوجواب بى ايسا ملا تھا۔

"جس نے بیہ بتا دیا ہے کہ وہ لوگ آئے ہوئے ہیں اس نے بینہیں بتایا کہ کب آئے ہیں۔"خدیجہ چی کی بات کامفہوم وہ بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا تھی اپنے اندرسراٹھاتے طیش کو دباتے وہ دہاں سے اٹھ گیا تھا۔

' کھاٹا تو کھالیں۔''اے اٹھتے دیکھ کرجیا جواس کے سامنے پڑی ٹیبل پیکھاٹا لگارہی تھی نے

منا (118) أكست 2016

مُنّا (119) أكست 2016



آ تکھ لی اسے پہندہی نہ چلاوہ تو جب اس کے کوئی

بات پوچھنے بدانہوں نے کافی در جواب بیس دیا

زرین سے باتوں کے دوران دادی کی کب

ے نکل گیا تھا، مر نکلتے نکلتے بھی اس کو پیھیے سے اماں کی بوبرواہ ہے سنائی دے تی تھی۔

" إلى بھى بھوك تو او بى جانى تھى اس كى آ مد کاس کر، ابویس ہی تو تہیں اتنی رات کو دوڑ ا دوڑا آیا۔"امال کی بات اس کے اندر البلتے خون کے اشتعال کو مجھاور بڑھا گئی، وہ تو خدا بخش چیا کے جنازے میں شرکت کے لئے آیا تھا ان کا جنازه الكلطيح آٹھ بجے تھا اور اس خیال سے كه کہیں مبح وہ لیٹ نہ ہوجائے وہ رات کوہی جلا آیا تھا، مگر اماں نے تو اس کی اتنی رات مجئے آمد کو اسے ہی ایداز میں لیا تھا اور اور ان کے اندر تک کر واہد کھل کئی تھی اور اینے اندر کی ساری کر واہد انہوں نے اس کے اندر معل کردی تھی اورایا آج بی میں موافقا بلکہ جب سے صالحہ تانی نے قون یہ دادی سے زری کے ساتھاس کی شادی کی خواہش ظاہر کی تھی اور دادی نے انہیں اور ابا کو چی کے ہاں جا کررشتہ ما تکنے کو کہا تھا وہ دادی اورابا کےسامنے تو مجھ بھی نہ بول سیس میں مرتب سےان کا سارا غصر بیٹے بیاتر نے لگاتھا، ، حالاتكداس نے ایا كے ساخے صاف الفاظ ميں کہہ دیا تھا کہ اسے زرین سے شادی میں کرنی اوراس کا انکارس کرایا کو کویا آگ ہی لگ کئی تھی اس دن سے ایا نے اس سے بات چیت بند کر رهی تھی، وہ کھر میں ہوتا تو اس بے نظر پڑتے ایا نفرت سے مندموڑ لیتے ، دادی کی آ تھویں بھی اس یانظر پڑتے ہی جھکے لتی اس نے ان کی زندگی کی سب سے بوی خواہش کو بری طرح رد کیا تھا، حسن ابراہیم کے لئے زرین منصور احد کی ذات نے کتنی مشکلات کھڑی کر دی تھیں اس کی خبر زرین منصوراحمہ کے فرشتوں کو بھی نہ تھی۔

#### تواس نے بھی اپنی بندآ تھوں کو کھول کر سامنے و یکھا تھا اور دادی کوسوتے دیکھ کرمسکرا دی تھی۔ دادی کی عادت سی یونکی باتیس کرتے کرتے سو جاتیں، وہ مسکراتے ہوئے دادی ہے عمبل درست کرکے واش روم جانے کے ارادے سے باہرتکل آئی، اکثر دیبانی کھروں کی طرح چیا جان کے کھر کا واش زوم بھی کیٹ کے قریب بیرونی د بوار کے ساتھ بنا تھا، وہ ابھی برآمدے سے تکل کر ہا ہر کئن میں آئی ہی تھی جب سامنے نظر پڑتے ہی اس کے قدم ایک دم رک مج عنے وفی کی ایک لہر اورے وجود میں سرائيت كركي هي كيونكه سامنے واش روم كي بيرولي دیوار کے ساتھ کے بیس کے پاس اسے کی کی موجود کی کا احساس ہوا تھا، سخن کی لائٹ بند ہوتے باوجود وہ بیہ جان کئی تھی کہوہ کوئی مرد تھا، كيونكه برآمدے ميں جلتے بليك كى كچھ كچھ روشى دورييخ واش روم تك آربي هي، چيا جان اور پيا تو فو تلی والے کھر میں تھے حسن بھائی بھی کھریدنہ تصاتو پھر وہ كون تھا كيا كوئى چور، چى لوكول كو بتانے کے اراد ہے سے وہ تیزی سے یلنے فی می جب بيس يه جهكا حص سيدها موتي مواقفا اوراس مل زرین منصوراحد کے دل کی دھڑ کن جو چند کیے بل خوف کی دجہ سے بور سائی سی معمول یہ آنے کی تھی وہ خوش کن احساسات میں کری وہاں کھڑی میسوچ رہی تھی کہ حسن بھائی کب آئے، آنی نے تو بتایا تھا کہ اس سندے اکیس

تہیں آنا تھا، وہ چاتا ہوا اس کے قریب آگیا تھا، تو

"السلام عليكم إحسن بهائي آب كب آئے، جَصَاتُو يدة جلاتها كم آج آب فيليل آنا-"اتخ ع صے بعد حسن کو دیکھ کر جوخوشی اسے محسوس ہوئی تھی اس نے ایس کا اظہار بھی کر دیا اور حسن ابرابيم جو چهدريل مال كى باتول كى دجه سے اجھى تک جل بھن رہا تھا اب اے اپنے سامنے یا کر اس کا دل کیا تھا کہ سامنے موجودلڑ کی کوا تھا کر گھر سے باہر پھیک دے، اس کی دجہ سے اس کی زندگی عذاب بن کئی تھی، کیوں آ جانی تھی وہ ان لوگوں کی برسکون زندگی میں بچل مجانے ایس کے دل كى بستى كاسكون تو يهلي بى چھين چكى تھى اب اور کیا جا ہے تھا اے۔

" ابھی کھ در پہلے ہی آیا ہوں۔" خود یہ كنفرول كرتا وه اس كى طرف ديلهي بغير آسته سے جواب دے کرآ کے بوھ گیا تو زرین نے بھی واش روم کی ست قدم بردها دیے، واش روم سے آنے کے بعد وہ دادی کے مرے میں جانے کی بجائے حسن بھائی کے کمرے میں چلی آئی آہتہ سے دستک دے کر جب وہ اندر داخل ہوتی تو وہ جولیٹ کرخود پیمبل پھیلا رہا تھا اسے اندرآتے د کھ کرنا کواری کی شدیدلبر نے اس کے اندرسر اٹھایا تھااس سوچ کے ساتھ کہ اگراماں یا جیا میں ے کی نے رات کے اس پہراحس کواس کرے میں دیکھ لیا تو امال جوآج کل ویسے ہی اس سے ناراض تحيس إور برگمان موجاتيس اوربيه چيز اس كو يالكل كوارانه هي\_

"تم اس وقت كيا كرف آئى مو؟" اس نے بیڑے اڑتے ہوئے قدرے خلک کچے میں یو چھا تھا مگر وہ جواس وفت اس سے اس بات بیہ الرق کے لئے آئی تھی کہ وہ لاہور میں ہوتے ہوئے بھی ان لوگوں کے کھر بھی تہیں آتا، نے

اس کے کیچ کے خٹک انداز کوٹوٹ نہ کرسکی جھی تو آ مے بوصة اپنى ناراصكى كا اظهار كركئى۔

"حسن بھائی میں آپ سے بہت ناراض بول آپ لاہور میں ہوتے ہیں اور ہمارے کھر بھی جیں آئے۔' اس کی ہات بیات ابراہیم و اس كى طرف ديكھے كيا جو دونوں بازو سينے يد لينے و اوراض ناراض د کھائي دي تھي ، پھھ مل اس کی ست دیکھنے کے بعد وہ کافی سرد کھیے مين كويا موا تقا\_

"اچھا چلو کوئی بات جبیں اس بات سے کیا فرق براتا ہے کہ میں تمہارے کھر مہیں آتا تم جو چلی آنی ہوآئے دن منہ اٹھاکے مجھے طنے۔"اس کے لیجے سے بری آگ کی پیش اس فدرزیادہ کی که زرین منصور احمد دیکھتی رہ گئی تھی کہ اس کا وہ كن جو بميشداس سے بہت اجھے طريقے سے ملتا تقاآج كياوركيابات كرربا تفاءا يي بات يه زرین کے چرے کے برلتے راکوں کو نوٹ كرتے وہ درمياني فاصلہ کھے اور كم كرتے عين اس كےمقابل آكمر ابوا تقا۔

"ویے کچ کچ بتاؤ خود ہے آئی ہو یا تہاری ڈئیرمما جان کا بلان ہے مہیں آئے دن بہاں مجیجنا۔"اے این تندنظروں کے حصار میں لئے اس نے دریافت کیا تھا تو لہجد لفظوں سے مجھی زياده درشبت تفا\_

"جی-" وہ نا بھی سے اس کی ست دیکھے کئی، وہ کس بلان کی بات کررہا تھا اس کے پچھ بھی ملےنہ پڑا تھا۔

"الرقة مما جان بحيجتي بي تو انبيل كهنا كه جس مقصد ہے وہ مہیں یہاں بھیجی ہیں وہ بھی يورانبين مو كالمهمي بهي نبين " شعلے الكتي نكابين اس کے چہرے یہ نکائے وہ بولا تھا، زرین نے مجھ کہنے کو مند کھولا ہی تھا جب انظی اٹھاتے ہی

اس نے اپنی اس سوچ کا اظہار اس کے سامنے

منا (120) أكست 2016

منا (121) أكست 2016

در تک شندے فرش بیاتھی مشوں میں سر دیے "أيك منك الجلى ميرى بات ممل نهين ''این مما جان کومیراایک پیغام دینا کهاس کھر کا ایک بیٹا چھین کران کا دل ہیں بھرا جواب ووحسن بھائی ہے.... ہے آپ کیسی با تی*ں کر* 

رے ہیں۔ وہ تقریبارودیے کوھیں۔ ميري بالين اليمي طرح سجه آربي بي مهمیں اور اگرمیس بھی آرہی تو جا کرا بٹی مما کو بتانا وه ضرور مجھ جا میں کی ، انہیں کہنا کہ اپنا اور تمہارا ٹائم مت ویسٹ کریں کیونکہ یہاں سے اب انہیں کچھنیں ملنے والا۔" ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر کاراستہ دکھا تا وہ شعلے برساتے کہے میں کہدگیا تھا، وہ ساکت تھہری بل بل آنسو بہارہی تھی جس کے وہاں سے جانے کے اشارے کے باوجودوه ایک قدم نه بلی هی-

كتے اے جب كرا كيا تھا۔

ہوئی۔''اور پھراس تند کیے میں مزید بولا تھا۔

دوسرے کے پیچھے مہیں لگادیا ہے۔

"اور ہاں ایک بات اور این مماسے کہنا کہ ہر مردمنصور احد ہیں ہوتا ،خوبصورت چرے اور دل کھانے والی اداؤں یہ فدا ہونے والا، میں حسن ہوں حسن ابراہیم جس کی مال آج تک اس نفرت کی تصل کاف رہی ہے جس کا جج تمہاری مما نے بویا تھا دادی کے دل میں، تو پھر انہوں نے کیے سوچ لیا کہ میں ان کی بئی کے حسن اور اداؤں کے جال میں چنس کر ان کے بلان کو کامیانی سے ہمکنار کروں گا، کیا سوچ کر انہوں نے میری اور تہاری شادی کی بات کی ہے۔ اے بازوے پکڑائے کرے باہر دھکا دیے ہوئے اس نے کہا تھا اور زور سے دروازہ بتد کردیا مدد یکھتے ہوئے بھی اس کے دھکا دینے سے وہ برآمے کے سخت تھنڈے فرش پر بری طرح گری تھی وہ تو دروازہ بند کر چکا تھا، مگر وہ کتنی ہی

آنسو بہانی رہی تھی پینہ جیس کتنا ٹائم کزر کیا تھا جب كيث يدييا اور چياكى آواز سانى دى هي او وه جوہوش وحواس سے بیگانہ شنڈے فرش یہ بیھی تھی آنو ہو چھتے تیزی سے اٹھ کر دادی کے کمرے ميس آ کئي هي سن تک ده بخار ميس تپ راي هي، والسي يدكاري مين ساراراسته ده بالكل خاموش هي پیانے ایک دوباراس کی خاموتی کی وجہ دریافت کی تواس نے بخار اور سر درد کا بہانہ بنا دیا جس یہ بيا مطمئن مو محك عقد كه بخاراتو إسے واقعي تھا، سیٹ کی پشت سے سر تکائے بیند آنکھوں سے وہ اندر ہی اندر آنسو بہائے میں من سی آج سب مجھ واسم ہو گیا تھا تو وہ خود سے بھی نظر ملانے کے قابل نہ رہی تھی تو مما اس کتے اب اسے گاؤں میجنے یہ اتن آسانی سے راضی ہو جاتیں تھیں، جیا آئی اور پچی کے رویے کا سردین اب اس پراچی طرح واسع ہوگیا تھا،حس ابراہیم نے تو لفظوں کے کوڑے برسا برسا کرایے اعدر کی بحراس تکال کی می بیانے بغیر کماس نے زرین منصوراحد كوجيت جي مارديا تھا،لہيں كانہ چھوڑا تھا، اسے اس سے ہی نگاہ ملانے کے قابل نہ چھوڑا

اس کا کہنا کہ وہ اس کواپنی زلفویں کے جال میں بھائسے کے لئے بار بارگاؤں آئی رہی ہے زرین کے اندر باہرآگ لگا گیا تھا پہنھیک تھا کہ حسن ابراہیم کا اس کے دل میں ایک خاص مقام تھا،اس کے دل کی دھر کنوں میں بستا تھا وہ محص، مراس نے کسی ملان کے تحت مہیں کی تھی محبت اس حص سے،اسے تو خود خرمیس ہونی می کہ کب کیے وہ اس کے دل کے سارے در وا کرتا اندر تک چلا گیا تھا اس کے دل میں او کی مندیہ براجان تھا وہ محص مرآج اس نے زرین احد کو

# 

بهت پستی، بهت مهرانی میں لا بھینکا تھا کے وہ ذلت کے اس احساس سے لکل ہی نہ یا رہی تھی جس سے اس نے اسے دوجا رکر دیا تھا، جالا تکہوہ لو محبت كى ان رابول كى مسافرتب بني تهى جب اس في ابراجيم كى لائث براؤن أتكمون مين

اسینے گئے پیندید کی کے بہت واسم رنگ دیکھے تے اور وہی رنگ دیکھ کراتو خدیجہ چی بھی خوفز دہ ہو گئی تھیں اور اسٹی خوفز دہ ہوتیں تھیں کہ انہوں نے اسینے بیٹے کواپنی آ تھوں سے زرین منصور احمد کی محبت کے رنگ نوج کر پھینکنے یہ مجبور کر دیا تھا اور ا تنامجور کر دیا تھا کہوہ اینے ساتھ ساتھ زرین کی دل سے بھی سارے احساسات مٹا گیا تھا، وہ

公公公

فالى آ فلميس فالى دل لئے كوركى سے باہرو يمين

اسے گاؤں سے آئے ابھی کھے دن ہی ہوئے تھے جب دادی اور چھاحس کے لئے اس كارشته ما تكني آئے تھے۔

صالح بيكم كاتوبس بيس جل رباتها كدفورأمال کہددیں مرمنصور احمد نے ان سے پچھٹائم مانگا تھا یہ کہتے ہوئے کہ وہ پہلے زرین سے بات کریں مے پھرکوئی فیصلہ کریں گے اگر جدان کی اس بات يرجهال دادي كواعتراض مواتفاو بين مماجهي جزبر ہو میں تھیں ،مروہ منصور احمد تھے جنہوں نے اگر ساری زندگی ہوی ہے بے پناہ محبت کی تھی تو بچوں میں ان کی جان تھی ، دادی اور چیااس رات وہیں رک گئے تھاور رات کو جب پیانے اسے اسے مرے میں بلا کراس کودادی اور چیا کی آمد کی وجہ ہے آگاہ کرتے اس کی مرضی دریافت کی می تو پیا کی بات بیرزرین منصور احرکو کتنے ہی يل كه خفي خودكوسنيا لنه مين\_ "" آپ نے میری بات کا جواب جیس دیا

اس کے اٹکار نے مماکوا تنا ناراض کیا تھا کہ مارے غصے کے انہوں نے کتنے ہی دن اس سے بات ندى مى البنة آنى نے اسے مجھانا جا ہا تھا تو وه غصے سے پھٹ بردی تھی۔

يجيـ" پيا كى بات يدوه ايكدم سے حواسوں ميں

لولی تھی اور جلیری سے سرکونٹی میں بلا کئی تھی کیونکہ

حلق میں تھنے ملین کوئے نے بولنے کے قابل تو

مجورتیں کروں گا کرایہا ہوتا تو آپ سے بوجھے

بغيريال كهدديتا مكرايك بالت ضروركبول كالحسن

بہت اچھا لڑکا ہے اور سب سے بروھ کر بیا کہ بیا

میری مال کی خواہش ہے مر خیر کوئی بات نہیں ،

آپ کا دل میں مانتا تو میں آپ کومجبور مہیں کروں

گا۔'' پیا کی بات بیاین آنکھوں میں تیرنی تمی کو

ایدر دھکیلتے وہ بھشکل اٹھ کرایے کرے میں آئی

مھی، پیائے چیا لوگوں کوا ٹکار کر دیا تھا اور جب

اس بات کی خبران لوگوں کی گاؤں واپسی پیرخدیجہ

پیلی کو ہوئی تھی تو جہاں البیس بہت خوشی محسوس

ہوتی هی وہیں بیاجان کروہ حراقوں کے سمندر میں

كر كئ ميس كماس رشة سے الكار صالح احد يا

منصور احمد في مبيل بلكه زرين منصور احمد في كيا

تھا، کتنے ہی بل کے تھے انہیں یقین کرنے میں

مر پھر بيسوچ كركدا تكار جاہے جس نے بھى كيا

ہو البیں اس سے کیا البیں تو بس اینے سنے کی

شادی صالحه احد کی بیتی ہے جبیں کرناتھی اور زرین

کے انکار کے بعداب ایسا ہوناممکن ندتھا۔

"ويھونے ميں آپ كوكس بات كے لئے

'' کیوں آئی ، وہ حسن ابراہیم جوالی بینی کے لئے مما پیا کو تبول نہ تھا وہ آج دوسری کے کئے کیے قابل قبول ہو گیا، میرے انکار پیمما کو ا تناغصہ کیوں ہے جبکہ وہ اس سے پہلے آپ کے

(122) اكست 2016

منا (123) ألست 2016

لئے اے خود کور بجیکٹ کرچلی ہیں۔" مهرین بس اس کو دیکھ کررہ گئی کیونکہ اپنی مال کی مادہ برسی سے وہ اچھی طرح واقف میں اس کی بار جب انہوں نے حس ابراہیم کوریجیکٹ كيا تفاتو تب وه صرف حن ابرا جيم تفا جُبكه آج وه ایس فی حسن ابراہیم تھا جس کے پاس لا مورجیسے شهر میں کھر ، گاڑی ، تو کرسب کھے موجود تھا تو پھر اتن اللي آسامي باتھ سے جانے يدمما ناراض کسے نہ ہوتیں مہرین کی بار جب انہوں نے حسن کور بجیک کیا تھا تو مہرین کواس بات سے کوئی فرق نه برا تھا، کیونکہاسے حسن ابراہیم کی ذات ہے کوئی ویجیسی نہ می مرزرین کے اٹکاریہ جہال اسے بہت دھ بھی ہوا وہی اس کا اٹکاراے جرت میں بھی مبتلا کر گیا تھا کہ وہ تو اس محص کی دیوائی تھی اس کی ذات ہے بہت متاثر تھی، زرین کے دل میں موجود حسن ابراہیم کی محبت مہرین آنی سے چھپی نہ تھی کیونکہ حسن کے نام یہ زرین کے گلانی گالوں کی لالی مجھاور بڑھ جاتی تھی اب ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اس سے شادی سے اٹکار کر لئی

پھردنوں تک ممااس سے ناراض ربی عیں مرآ ستدآ ستدان كاروبياس كے ساتھ تھيك ہو گیا تھا، اس نے سارا دھیان اپنی سٹڈی پہلگا لیا تھا لیکن پھر بھی بھی مجھار بہت شدت سے وہ آگ برساتا لہجداس کے کانوں میں کونینا تو اس کے تن من کو خاک کر جاتا پھر بہت دفتوں سے وہ خود کوسنھال ہاتی اوراسی چلنے ہمتیملنے اور بہلنے کے اس عمل میں بہت ساوفت کزر گیا۔

وہ میڈیکل کے آخری سال میں آگئی تھی اس دوران مہرین بیاہ کر جواد کے ساتھ کینیڈا چلی گئی ہی چیانے بھی جیا آنی کی شادی کردی تھی اور حسن کی مثلنی مجی کی بھائجی ہے ہوگئ تھی جیا کی

اس نے سٹری کا بہانہ بنا کرا تکار کردیا، وو کسے جا على على وبال مس طرح سامنا كرتي اس محص كا جس کے لئے اس کے دل میں اب صرف نفرت

\*\*\* اس كےمیڈیل كےآخرى سال ش تسليول سے نواز كروہ كھر سے كينيڈارخصت ہوگئ سیرٹری کچھ اتنی پیند آ کئی تھی کہ وہ اسے بیوی بنانے بیال کے تھے جبکہ ممانے صاف اٹکار کردیا تھا یہ کہتے ہوئے کہوہ اس دو تھے کی لڑ کی کو بھی بھی اپنی بہولہیں بنا تیں کی ، دونوں مال سینے کے درمیان اس جنگ کا خاتمداس دن مواجس دن حسن بھیا والیسی بداین دلبن کو لے کرآ گئے تھے مما ساکت ی کھڑی تھیں ،اس نے خوفز دہ ہوکر مماکی طرف دیکھا تھا بہ سوتے ہوئے کہ اب کھر میں

شادی یہ پیانے اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا مگر بى نفرت كلى-

ہی ممانے اس کے لئے رہتے تلاش کرنا شروع کر دیے تھے ان کا ارادہ اس کاتعلیمی سلسلہ حتم ہوتے ہی اس کی شادی کرنے کا تھا، مرفقدرت کو شايد کھاور ہی منظور تھا جب ایک دن اچا تک پیا ان لوگوں کوچھوڑ کرابدی نیندسو گئے تھے، وہ رات كوبالكل تفيك سوع تض مرضح المحنا أتبين تصيب نہ ہوا تھا ڈاکٹر کے مطابق آہیں بارث افیک ہوا تھا،ان لوگوں بياتو كويا قيامت توٹ يريشي ، پيا کے لئے روتے کرلاتے وہ دونوں ماں بیٹی ہے نہ جانتی تھیں کہ ابھی تو مزید امتحان ان کے منتظر تھے،مہرین چند دنوں کے لئے آئی تھی مال جہن کو پیا کو دنیا سے دو ماہ بھی ہوئے تھے کہ جب زین بھیا اور مما کے درمیان زبردست جھکڑا اس وجہ ہے ہوا کہ زین بھیا کو آفس میں آنے والی این تی ایک بنگامه تینی تفامراس کی جیرت کی انتہا نہ رہی جبمانے مسراتے ہوے آگے بوھ کرئی دائن

كا انتقال كياتها اے كلے سے لگاتے بيار كرتے ان كى أتلھوں كا خالى بن زين بھيا كونظر آیا ہویا نداس نے بہت شدیت سے محسوس کیا تھا اوراے بہت تکلیف ہوئی تھی وہ جیسی بھی تھیں، مطلب برست تحين ،خودغرض اور ماده برست تحين مراس کی مال میں ان کی ہے ہی بداسے تکایف محسوس ہورہی تھی ،مگران دونوں کی تکلیف صرف یہاں تک ہی محدود تدرہی تھی کیونکہ مماتے زین بھیا کی دہن کو دل یہ جرکر کے ہی سمی تسلیم کر لیا تھا، بیسوچتے وہ اسے کھر سے تہیں نکال سکتی تھیں مكر دلهن كوان ماں بنى كا وجود چند ماہ بيس ہى كھلتے لگا تھا اوراتنا کھلنے لگا کہ زین بھیا ہوی کے ساتھ الك كهريين شفث ہو گئے ،مما خاموشی سے انہيں ا جاتا دیستی رہی ،اس کے بعدزین بھیا کا چروان كوشروع مين دنول بكر بمفتول اور بعد مين مهينون بعد نظر آنے لگا تھا، وہ جیران ہونی جب مہینوں بعد زین بھیا مما سے ملنے آتے تو وہ شکایت کا

اک حرف بھی زبان یہ نہ لائی تھیں اور پھر زین

بھيا كي آمد كابيسلسليج في جلد بي حتم ہو گيا جب وه

یبال سے سارا پرنس سیٹ کر جرمنی سیٹل ہو

ا جاتے تھے، اب کی بار چھا آئے تو دادی بھی ان

ا کے ساتھ میں ممانے دادی کوروک لیا تھا، دادی

و رک بھی کئی تھیں میشکایت کے بغیر کہ بھی تو انہیں

🔀 لگا تھاوہ گھنٹوں جائے تمازیہ بیھی رب سے اپنے

مما کا زیادہ وفت اب عبادت میں گزرئے

گناموں کی معافی مانلتی رہیں، ان کی صحت ون

بدن کرنی جارای عی مشور بھی اب اکثر ہاتی رہے

وادى كاوجودسب سے زيادہ كھلكتا تھا۔

ا کے، گاؤں سے بھی چیا ان لوگوں سے ملنے آ

" بچھے معاف کر دیں امان ، خدا کے لئے معاف کر دیں آپ کے ساتھ کی کی زیادتیاں محصص بل چين ميس ليندرين بيس آب كابيا مجھین کے لے آئی تھی تو دیکھیں آج میر الکوتا بٹا مجھ س طرح چھوڑ کے جاچکا ہے جھے معاف کر دیں آپ کی معانی سے مجھے تھوڑ اسکون ال حائے گا، کیونکہ میرے باس کچھ بھی تبین رہا امال، نہ شوہر، نہ بیٹا اور نہ سکون ، مجھے تھوڑ اساسکون دیے دیں۔"ممانے دادی کے ہاتھ تھامتے التجا کی تھی، تو دادی بھی مما کوساتھ لگائے رودی تھیں۔

تو وه پیمیکا بیامسکرا دینتی که بیاتو ان کوخدا کی طرف

جالت ہوجاتی اب اس کی شکل زندگی میں نظر آنی

تھی یا تہیں انہیں خبر نہ تھی لیکن وہ یہ اچھی طرح

جانتی تھی کیہ بیرسز االہیں دادی کا دل دکھانے کی

وجہ سے می تھی دادی کا بیٹا تو پھر بھی ان سے دورآ

بسنے کے بعد بھی ان سے ملنے ضرور جاتا تھا جا ہے

مہينے میں ایک بار ہی سبی مران کا بیٹا تو مبینوں

مهینوں فون بھی نہ کرتا تھا،اس دن دادی تماز پڑھ

رہی تھیں جب ممانے ان کے باول پارتے

روتے ہوئے معالی ماعی تھی۔

كدوه بينا جے ايك دن ند ديكھتى لو برى

ہے سرامی ھی۔

"میں نے تو بھی بھی مہیں بر دعائمیں دی تھی بہو، کیونکہ تھ سے تو میرے مینے کی خوشیاں وابستهمين پر بھلا ميں مجھے بد دھا كيے دين جالانكه تيري غلط بالول بيداختلا ف ضرور كرني تفي مربدوعا بهی تبین دی-"

امال اور دادی دونول ایک دوسرے کو کلے لگائے روتے جارہی تھیں اور دروازے پیر کھڑی زرین منصور احمر نے دل میں سوچا تھا کہ واقعی ہیہ دنیامکافات مل ہے۔

منا (125) أكست 2016

آلست2016 (124)

کلی تھی شوکر کنٹرول ہوئی تو بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا اکلوتے بیٹے کی جدائی کاروگ البیس اندر ہی اندر کھائے جار ہا تھا، مہرین فون پیالہیں کسی دیتی

دادی کچھ دنوں کے لئے گاؤں کی سی حسن کی شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی اس کئے پچا آ کران کولے گئے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اب حسن کی شادی تک دادی ویال بی رہیں کی مر ا گلے اتو ارکو ہی دادی واپس آ حمی تھیں حسن ان کو کیٹ بیا تارگیا تھا آج کل اس کی ہاؤس جاب چل رہی تھی وہ ہاسپلل سے لوئی تو سامنے دادی کو دیکھ کر جیران ہوئی تھی کہ وہ تو شادی تیک وہاں ر کنے والی تھیں پھر واپس اتنی جلدی کیسے آئیں۔ ان سب سوچوں کے ماوجود ایے دادی کے واپس آ جانے کی بہت خوشی ہوی تھی کیونکہ چند دنوں میں رمضان شروع ہونے والا تھامما تو شوگر کی وجہ سے روز ہ نہ رکھتیں تھیں ان سے رکھا ہی نہ جاتا تھا دادی کے واپس آئے بیزرین نے فنكر كيا تھا كە دادى كى موجودى بين تحرافطارىيە کچھتو روئق رہتی مراس نے ایک بات خوب کی می کددادی جب سے گاؤں سے ہوکر آئی تھیں کھے جب جیبے ی میں ، اس نے پوچھا تو ہے کہتے ہوئے ٹال کئی تھیں کہ بس یو تھی آج کل طبیعت محصك تبيل رمتى-

اس نے زیادہ کر بدنا مناسب نہ سمجھا تھا گر نجانے کیوں اسے لگنا تھا جیسے وہاں گاؤں بیں ضرور کچھابیا ہوا ہے جوان کی پریشانی کا باعث ہے ایک دو باراس نے مما اور دادی کوسر جوڑے آہتہ آواز بیں با تیں کرتے بھی سنا تھا مگر اس کے قریب آنے پہوہ فورا خاموش ہوجا تیں تھیں۔ کرقریب آنے بعد اس کا سارا وقت عبادت میں گرزتا ، دادی رات کو در تک جاگ کر عبادت میں کرتیں تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی تھی سحری کا سرتیں تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی تھی سحری کا سرتی دہ کانی جلد اٹھ جاتی تھی سحری کا سرتی دہ کانی جلد اٹھ جاتی تھی سحری کا انتظام تو کنیز بی کرتی دہ اور دادی اتنی در میں اس

نواقل اوا کریسیں سحری کے بعدوہ دونوں تلاوت قرآن کے بعد سوتیں تو پھرظبر کی نماز سے چھ ملے ہی انھیں کیونکہ رات دیر تک جا گئے اور مسح جلدا تھنے سے نیند بوری نہ ہو یائی تھی ،سوظہر تک سوتی محیں زندگی میں ایک بار پھر مجھ سکون سا محسوس ہونے لگا تھا اسے، مکر اس کا سارا سکون اس وفتت غارت ہو گیا تھا جب ایک بار پھر چیا اور چی اس کے لئے حسن ابراہیم کارشتہ لے کر آئے تھے چی کی بھا تی نے شادی کی ڈیٹ محس ہونے کاس کرز ہریلی دوا کھا کرخود تھی کی کوشش کی تھی کیونکہ وہ حسن ابراہیم کے بجائے اینے چیا زادے شادی کرنا جا ہی تھی اس کے والدین نے زبردی اس کارشته حسن سے طے کر دیا تھا کیونکہ وه دوسرالز كالم يره ها لكها بي تبيس بلكه آواره اور تكما بھی تھااوراب بنی کی خود کتی والی حرکت کے بعد وہ اس کی شادی ای لڑے کے ساتھ کرنے یہ مجور ہو گئے تھے، انہول نے پاتھ جوڑ کر روتے ہوئے چیا جان سے معالی ما تلی تھی چیا جان کوغصہ لو بہت تھا کہ اب جب شادی کی ڈیٹ محس ہونے والی می اس رشتے کے حتم ہونے ہے۔ عزنی تو ان کی اوران کے بیٹے کی بھی کم نہھی مگر ان لوکوں کی مجبوری و بے بسی الہیں کچھ بھی کہنے سے روک کئی تھی وہ ان لوکوں سے چھ بھی کیے بغیر خاموتی سے واپس لوث آئے تھے انہوں نے اس دن رات کو بیوی به واسح کر دیا تھا کہ اب وہ حسن کی شادی این سیجی سے کریں گے کیونکہ ایک بار پیرے برانی خواہش ان کے اندرسر اٹھائے لی می پھر جب انہوں نے اس بات کا ذکر سے سے کہا تھا تو اس کی نظریں خود بخود ہی مال کے چرے یہ جا تھری تھیں جہاں آج اباک بات یہ ر بیثانی کی بجائے سکون ہی سکون نظر آر ہا تھا بھی تووه بدكبتا مواومال سے اٹھ كيا تھا۔

" آپ جو جاہتے ہیں وہ کریں اہا لیکن امال سے ضرور یو چھ کیجئے گا کیونکہ میں نے سلے بھی ان کے فیصلے کو اہم سمجھا تھا اور آج بھی وہ جہاں جاہیں کی جس لڑکی سے جاہیں کی شادی کر لول گا۔ " اس كى بات س كر أبا كى بھى سواليد نگابیں خدیجہ بیکی یہ جا تھری تھیں جنہوں نے مسكرات موسة اثبات مين سر بلا ديا البين كوني اعتراض نہ تھا پہلے وہ زرین کے رشتے سے ا تكارى صرف صالحه احمد كى وجه سے تعيس ممر وقت ا اورحالات نے صالحه احد کو بہت بدل دیا تھا وہ تو خوداین اکلوتے بیٹے کی جدائی کا دکھسمدرہی تھی 💆 الهيس يورا يقين تھا كەاب دە ان سے ان كا بيثا چھننے کی کوشش مہیں کرنے کی اس لئے وہ شوہر م ساتھ زرین کا ہاتھ مانگنے چلی آئی تھیں اور الحاحد كواوركيا جا يعقاءان كاتو درينه خوابش پوری ہور ہی ھی انہوں نے حصف ہاں کہدری تھی م یہ جانے بغیر کہ دروازے کے باہر کھڑی زرین منصور احمد انگارول بدلوث ربی هی، چیا اور چی اس رات ادهرای تقبر کیے تھے،اے مماے بات المرفئ كابالكل بهى موقع ندملا تفا كيونكه مما سارا وقت ان لوكول كے ساتھ ہى رہيں، رات كے ا کھانے کے بعد چاجان نے بیصرف اس کوسن الراجيم كے نام كى الكوهى بينا في هى بلكة ساتھ بى ب اعلان بھی کرویا تھا کہ عید سے ایک دن پہلے یعنی م جا ندرات كوان دونول كا تكاح كرديا جائے گااور عيد كے دن ان دونوں كا وكيمہ وہ بہت دھوم دھام ے گاؤں میں کریں گے، بیریب طے کرتے انہوں نے ایک ہار بھی اپنی چینی سیجی کے چرے کے اڑتے رکوں کو شدد یکھا تھا تمراس کے چرے

حن کے نام کی انگوشی پہن لیکھی، رات کو جب سب سونے کے لئے چلے گئے تو وہ مما کے سامنے میعث پڑی تھی۔

فوا تنابوا فیصلہ آپ جھ سے ہو چھے بغیر کیسے کرسکتی ہیں مما، آپ نے ایک بارجھی پوچھا کہ میں کیا جائتی ہوں، کیسی ماں ہیں آپ ' غصے میں بولنے اس کی آواز کافی بلند ہوگئی تھی تو مما نے سرعت سے اٹھ کر کمرے کا ادھ کھلا دروازہ لدی طرحت کے ا

يورى طرح بندكر ديا\_ " آہستہ بولوزرین آگرمنصور بھائی یا بھاتھی نے من لیا تو کیا سوچیں مے وہ کہلی تربیت کی ہے میں نے تہاری اور ویسے بھی مہیں اعتراض كس بات يه ب كيا كى بحسن ميس عليم يافته ب اعلی عبدے یہ فائز ہے ایل زمین جائیداد ہے ای کی اور سب سے بڑھ کر اینا ہے اور کیا عا ہے مہیں میں نے تو خدا کا لا کھ لا کھ شکر کیا ہے ميرى توييلي بهى خواجش تفى كدهمهارى شادى حسن سے ہواور اب جس طرح تہارے چیانے استے مان سے تمہاارا رشتہ مانگا ہے میں تو ان کا وہ مان مہیں تو رسکی ہاں اگر مہیں اعتراض ہے تو جاؤ جا كركمه دوان سے كممہيں ان كے بيتے سے شادی مہیں کرتی۔" ممانے عیف سے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا تو وہ ہے بسی ہے مما کی طرف د کیم کرره کئی هی ،اب وه کسے بتائی ان کو کہان کی اس خواہش نے ہی تواہیے حسن ابراہیم کی نظروں میں دوکوڑی کا کرچھوڑا تھا مگروہ چیا کے سامنے جا كرا تكارميس كرستى هي ، كيا بتاني أن كوكه وه ان کے لائق فائق خوبرد اور آفیسر بیٹے کوس لئے ر بجیکٹ کر رہی ہے خود کو بے بھی کی انتہاؤں یہ محسوں کرتے وہ مما کے بیڈید بیٹے کر پھوٹ پھوٹ کررودی تھی اسے اس طرح روتے دیکھ کر ایک کمچے کومما کے دل کوبھی چھے ہوا تھا مروہ اس

حَنْنَا (127) أكست 2016

¥ P

خيرًا (126) أكست 2016

کے سے نقوش مما کواندر ہی اندر خاکف کررہے

مصلین فی الحال ان کے لئے اتنابی کافی تھا کہ

اس نے سر جھکائے فرمائیرداری کا مظاہرہ کرتے

کے سامنے کمزور بڑ کراس کے ارادوں کو ہبہ تہیں دے علی میں جی تو اس کو روتا چھوڑ کر کمرے ے ای تقل کمیں ۔ یہ تک یک ک

بچا تو الکے دن سے سورے ہی گاؤں کے ليَةِ ذَكُلِّ مِنْ عَلَيْمَ مِنْ فِي ادهم بن تحييل كدانهيس اين شہری بہو کے لئے بری ادھر سے بی بنائی تھی مما تو کری کی وجہ سے بازاروں کے چکرمیس لگاستی تحييل كدان كالى في شوث كرجاتا تقاسوبه فريضه بھی اسے انجام دینا پڑا مراس وقت وہ اندر ہی اندر جل کڑھ کررہ کی جب چی نے اسے بیا کتے تيار ہونے كاكہا تھا۔

"زرى بينا جلدى سے تيار ہو جاؤيس نے حسن کوفون کر دیا ہے وہ بس ہمیں لینے آتا ہی ہو گا۔" بچی کی بات یہاس کے چرے کا ریگ بن ہوگیا تھا مروہ انہیں جواب بھی ہیں دہے تی تھی ای لئے جب چی اٹھ کرچیج کرنے چلی سیس تو اس نے این برابر بیٹی مماک طرف مڑتے کہا

' بھے نہیں جانا مما آپ چلی جا نہیں چکی كے ساتھے "اور فى وى بندكر كے ريموث سيل يہ مینلنے والے انداز میں رکھتے وہ اجھی اتھی بھی نہ تھی جے ممانے اتنہائی غصے میں تحق سے اس کا بازو بكر كرجمط سے اسے دوبارہ بیشالیا تھا۔

"میں سلے ہی بہت پریشان ہول زری ميرے لئے اور يريثانياں كرى ايث مت كروء مصندے دل سے سوچو کی تو اندازہ ہوگا کہ مال کا فیصلہ کتنا درست ہے کیونکہ حسن جیسے رشتے روز روز مبیں ملتے " ممائے این غصے یہ کنرول كرتے اسے بہت رسان سے مجھانا جا ہاتھا۔ ' مگر مجھے بدا جھارشتہیں جا ہے مما۔''اس نے بہت سکون سے مما کی طرف دیکھتے کہا تھا تگر

"دور ہو جاؤ میری نظرول سے، دفعہ و جاؤ اور جو جی میں آئے کرو۔ "غصے سے بو لتے وہ رو

اس کا سکون مما کو بے سکون ہی نہیں مطلعال بھی کر

"میرے رب کوتو شاید مجھ بیرتس آئی جائے مگر میری اولاد کو مجھ یہ بھی ترس مہیں آتا ایک ہوی بچوں سمیت جرمنی جا بیٹھا ہے مہینوں اسے فون کرنے کی فرصت جیس ملتی دوسری اب كينيذا كےعلاوہ كہيں جارون تہيں رہتی رہ كئے تم تو جاؤ آج ہے میری طرف سے تم بھی آزاد ہو، جو جی میں آئے کرومیس کرنا مہیں سے شادی نہ کرو میں تہارے چیاسے ہاتھ جوڑ کرمعانی مانگ لوں ك "مما كايون ايموشل موناات بتصيار دُالنے یہ مجبور کر گیا تھا بھی تو مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق چی کے ساتھ بازار جانے کو مان کی تھی۔ 444

ڈرائیونگ سیٹ کی پشت سے فیک لگائے إدهرأ دهر ديلجة وه امال كا انتظار كرير ما تفا اسے فون کرکے بلا کراپ جیسے وہ سوکٹی تھیں ، انتظار کرتے کوفت میں جتلا ہو کراس نے ایک بار پھر بارن دیے کے ساتھ بی مر کر کیٹ کی طرف ديكها تفالو نكابين كويا وبين ساكت بوكئ تهيس امال کے چھے کیٹ سے تعلی زرین منصور احداج جى ہمیشہ کی طرح حس ابراہیم کے دل کی دهر كنوں كو بر ها كئ هي آف وائث ثراروزريد آف وائث اور فيروزي برعد شرث اور ان بي دونوں کرز کا پر عد شیفون دو پشرایے کرد اچھی طرح لید اس کا گلالی چره آج بھی کھ بل کے لے اے ساکت رکیا تھا،اس کی تکابیں چھیل كوآج بھى اس كے چرے يہ جد موكى عيس ان دونوں کے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی کومین

روڈ پہلانے سے مملے وہ بیک مررکواس زاویے یہ سیٹ کر چکا تھا جہاں ہے چیکی سیٹ یہ بیھی زرین منصور احد کا چره دکھائی وے رہا تھا، اس کی اس حرکت بدور بن نه صرف غصے سے پہلو بدل كرره كئ تفي بلكه قبر برى تكابول سے اس كى جانب دیکھا بھی تھا اور بیک مرر ہے ہی اسے قبر بارنظروں ہے اپنی جانب دیکھتے یا کر ہی وہ تھوڑا يتهي كومر ت مسراني تكابول سے بولا تھا۔ "كيامال بين كزن"

" تھیک ہوں۔" یہ کہتے زرین فورا نظروں كازاويه بدل كربابرد يلصفا في هي\_

چی کے سامنے اس کا اپنے ساتھ یوں بے تكلف مونا اسے مزيد كنفيور كر كميا تھا گاڑى ميں اے ی کی موجودی کے باوجوداس کی مصلیاں لینے سے بھیلنے لی تھیں اس کے بعد لبرتی میں شِا يَكُ كُر تِے بھي سارا ونت وه دو لائث براؤن آ تھول کے حصار میں رہی تھی اور خود کو دل میں اس بات کے لئے کوستے کہ وہ کیوں مماکی ایموشل بلیک میانگ بین آکر چی کے ساتھ آگئ هی ده بی دل میں خود سے عبد کررہی تھی کہ آئندہ چی کے ساتھ ہیں آنا اور اس نے ایبا ہی کیا تھا خرابي طبيعت كابهانه بناكروه ا تكاركر كمي تو مجبورا مما کو چی کے ساتھ جانا ہا کیونکہ چی کے بقول البيس زرين كي پندكا بالكل بهي اندازويه تفاء ساری شاچک ملیل کر کے چی گاؤں چلی کئیں تو ممااس کے سر ہولئیں کہوہ شیکے کی طرف ہے بھی یکھ جوڑے تریدے چیائے جیزے نام ہوئی بھی چیز کینے سے حق سے منع کردیا تھا مگر پھر بھی مما عامی سے کا درسیل تو وہ اسے لئے چند جوڑے اور زبور تو لے لے، مراس نے یہ کہتے انکار کر

"بہت کری ہے مما اور روزے کے ساتھ

" آنی نو کہ تم جھ سے بہت ناراض ہواور ہونا بھی چاہیے، تمہاری جگہ کوئی بھی لاکی ہوتی عنا (129) أكست 2016

شایک تبیں ہوتی۔"اس کے باس ہمیشہ کی طرح

بہانہ تیار تھا تو تک آ کرممائے خود ہی جا کراس

کے لئے شاچک کرلی، وقت پر لگا کراڑ رہا تھا

جوں جوں عبد قریب آ ربی تھی زرین کی

پریشاندل میں اضافہ ہور ہاتھاوہ کیسے رہ یائے گی

ایک ایسے تھیں کے ساتھ جس کے ہاتھوں وہ اتنا

ذلیل ہو چی می اس کے وہ الفاظ تو آج تک نہ

نظے تھے ذہن سے تواہے میں دہ اس کے ساتھ

زندگی گزارنے سے خاکف بھی اور پھروہ دن بھی آ

پہنا جب اس نے برسی اتھوں کے ساتھ اینا

آب حسن ابراہیم کرنام کردیا،مہرین نے فون ہے

اسے مبار کباد دی تھی مگر بھائی نے تو فون کرنے

کی زحمت بھی گوارا نہ کی تھی اور بیہ بات اسے اور

زیادہ رالا رہی تھی، تکاح کے فوراً بعد ہی وہ لوگ

گاؤں کے لئے الل کئے تھے، دادی اور چھانے

مما کوبھی یہ کہتے ساتھ ہی لے لیا تھا کہ وہ صرف

ان کی بیتی کا مسرال ہی مہیں بلکہ ان کا مسرال

مجھی، دادی کے بقول ان کا بھی وہاں اتنابی حق

تفاجتنا خدیجہ یکی کا دادی کے اتنامان سے کہنے پہ

صالحه احد ا تكار نه كر على هي اس لي كمر كو لاك

وہ لوگ کائی رات کے وہاں پہنچے ہتے،

ملن کے باوجود بیلی نے ساری رسیس کی تھیں

مرے تک آتے آتے وہ محلن سے چور ہو چی

تھی اسے حسن ابراہیم کے انتظار میں بیٹھنے کا کوئی

شوق نه تھا اس لئے کمرہ خالی ہوتے ہی چینج

كرنے كے ارادے سے اللى بى تھى كہ حسن كو

كمرے ميں داخل ہوتا ديكھ كر دوبارہ سے بيڑيہ

بیٹے تی وہ چانا ہوا آ کر اس کے سامنے بیٹھ چکا

كركے جي جا بان كے ساتھ مولى تعين \_

منا (128) أست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

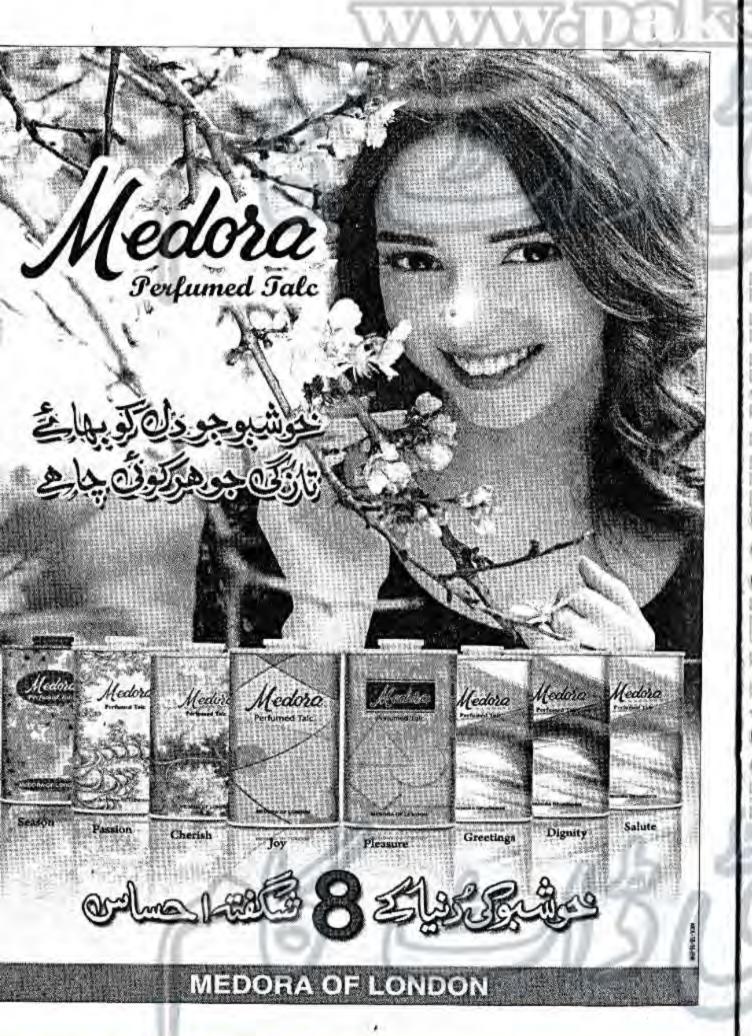

خون کھول کے رہ جاتا اور اماں کی ایسی باتوں نے ہی اس دن بھی اس کا مزاج اتنا برہم کر دیا اسے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ غصے کی آگ میں جلتے وہ زرین سے وہ سب کہہ گیا تھا کہ آج زرین احمد کے دل میں اس کے جذبات پہلے کی نسبت بالکل مختلف تھے۔

'' بیتمہارا رونمائی کا تخداور بیمیری ڈائری اگر ہو سکے تو اسے پڑھ لینا ہوسکتا اسے پڑھ کرئی تمہیں میر لفظوں پہ کچھ یقین آ جائے۔'' اپنے دل کا حال کہہ چکنے کے باوجود زرین کی آٹھوں میں لہراتے نفرت کے رنگوں کود کیھتے ہوئے اسے بہت دکھ ہوا تھا، تبھی اٹھ کر الماری سے ڈائری تکالی تھی اور رونمائی کے گنگن اور ڈائری اس کے سامنے رکھ کر باہر نکل گیا تھا۔

\*\*

الحلے دن عیر بھی تھی اور ان کا ولیمہ بھی چیا جان نے تقریباً سارے گاؤں کو بی مرعو کیا تھا، باہر هی میں دیلیں یک رہی میں، بڑے سے کن کو تنيف لكا كر دوحصول مين تقسيم كيا كبيا تفاايك حصه مردول کے لئے اور ایک عورتوں کے لئے، عورتوں کے حصے میں دلہا دلہن کے لئے سیج بنا کر زبردست طریقے سے سجایا گیا تھا، سیج بدوہ دلہن بن بیتھی تھی لائٹ پنگ سلور کام کے لینکے میں وہ کوئی بری دکھ رہی تھی، مما خواتین کے ساتھ بالوں میں من تھوڑی تھوڑی دیر بعد سیج کی جانب د کھے لین محیں وہ بہت خوش محیں دادی نے سی الحصية بى بكرامنكواكراس كاميدقه ديا تها، چاجب مجمى كى كام سے اندرآتے تا يہ دلين بن زرين كو د کیم کران کا دل خوشکوار احساسات میں کر جاتا، ان کی خوشی کا ٹھھانہ نہ تھااس کی تو دیرینہ خواہش اورى مونى عي-

اور وہ سنج پہیٹی سارے صحن میں نظریں

اس کا یمی ردهمل ہوتا، کیونکہ جو کچھ میں نے تہارے ساتھ کیا وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا ایک طل کورک کر اس کا ہاتھ تھا یا جسے اس نے ایک جسکے سے یوں چھڑا رہا تھا چیسے کرنٹ ہوگیا ہوا ور حسن ابراہیم پھیکا سامسکراتے ہوئے مزید بولا تھا

''تم انداز ہبیں کرسکتی کہ میں نے کتنا مجبور ہو کردل بیکتنا جر کر کے تم سے وہ سب کہا تھا۔" اور پھر وہ اس کے سامنے بیٹا آستہ آستہ وہ سب بناتا چلا گیا کہ کیے اپنی مال کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اپنی محبت کا گلا کھونٹ دیا تھا، وہ ایل مال کے اس وہم کا کیا کرتا کہ صالحہ احد کی بٹی ان سے ان کا اکلوتا بیٹا چھین کر لے جائے اور ان کا بہ وہم اس وقت اور بڑھ جاتا جب زرین منصور احد کود میسے کے بعد ان کے منے کی آنکھوں کی جبک چھاور بڑھ جاتی تھی اور اس چزنے کیے امال کوزرین سے مزید متنفر کر دیاء وہ جب بھی گاؤں آئی امال کولگتا کہ وہ ان کے بیٹے کو پھالنے کے لئے آئی ہے، مرحس ابراہم کوتواس کی محبت کے خالص بن کا پورایقین تھا، مروہ مال کے دل کا کیا کرتا اس کے خوف کا کیا کرتا اور پھر مال کے آنسوان کا خوف اسے زرین منصوراحدے دستبردارہونے بیہ مجبور کر گیا، ایا کی وجہ سے وہ زرین کے رشتے سے انکار بھی تہیں کرسکتا تھا اور مال کی وجہ اسے اپنا بھی تہیں سكتا، امال اسے طعفے دي كه زرين سے رشته صرف باب کی خواہش سے بی تھیں بلکہ سینے کی خواہش سے بھی طے ہور ہا ہے، وہ جب بھی گاؤں آئی تھی، اہاں دادی اور اہا کے ڈر سے اسے تو مججه كهبيس عتى تقى مرحس ابراجيم كاجينا حرام هو

جاتا وہ اسے ایس ایس یا تیس ساتیں کہ اس کا

منا (130) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM @ RSPK.PAKSOCIETY.COM



دوڑاتے اس چرے کوتلاش کررہی تھی جے اس نے رات کے بعد سے ندد یکھا تھا، نہ نجانے وہ کہاں تھا اس وقت بھی اس کی نظریں اسے ہی تلاش کر رہی تھیں جب کوئی اس کے برابر آ کر بیشا تھا اس نے جیث سے گردن موڑ کر دیکھا

"نى نويلى دېنىن نظرىي جھكا كرركھتى بين اس لئے بیکم آپ بھی اپنی نظروں کوتھوڑ اکٹرول رھیں ورنہ بیگاؤں کے پیارےسید ھےسادھے لوگ بہ کہیں سے کہ حسن کی شہری ووہٹی لتنی بے شرم ہے کس طرح اسے دو لیے کو دیدے پھاڑ میاژ کرد کھیرہی ہے۔ "زرین کواین طرف ویکھتے با کروہ شرارت سے کویا ہوا تھا تو اس بات بدوہ شینا کرفوراً نگابی جھکا کی می اوراس کے اندازیہ حسن ابراہیم کے چرے کی مسراہٹ کھ اور مری ہوئی تھی، کیونکہ اسے سامنے دیکھ کرزرین منصور احمد کے گالوں کی برھتی لالی اسے سے سمجانے کو کائی تھی کہاس کے دل کی دنیا آج ایک بار پھر سے برائی لے بہ کا چی می اس نے باته برها كرزرين كاكودين ركها باته تقام لياتقا مرات اوكول كي موجود كي سےزرين في حجمت سے اپنا ہاتھ تھینجا تھا مر کرفت مضبوط تھی۔

"اب میں ای ہاتھ کو ہمیشہ کے لئے تھام چکا ہوں ڈئیر کزن بھی نہ چھوڑنے کے لئے حسن نے اس کے کان کے قریب سر کوئی کی تھی اوراس کی بات برزرین کے جھے چرے بہ جمی مسلرا ہث آن مقبری تھی اور ان دونوں کومسکراتے د مکھ کرمما کی آ تکھیں خوشی ہے بھیلنے لی تھی ،انہوں نے اسے رب سے دعا کی تھی کہوہ دونوں ہمیشہ ای طرح مسکراتے رہیں۔

وہ ابھی ان دونوں کونظروں کے حصار میں لئے ہوئے میں جب چی جان تے یہ آئی میں

آلست 2016 (132)

انہوں نے بیٹے اور بہو کو پیار کرنے کے بعد ان کے سرول بدرو بے وار کر مانگنے والی کو دیے تھے اورائبين ايبا كرت و ميم كرمما كوزين منصور احمد شدت سے یادآیا تھا، مرفورا ہی اپنی آنکھوں کے بھلتے کوشے صاف کرتے انہوں نے بیدعا کی ملی کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے کیونکہ اس کے بغیر رہناان کی سزاھی بیسزا الہیں مرتے دم تك جميانا هي شايد-

سے کی یاد نے آج ایک بار پر سے ان کی آ تکھوں کو بھگو دیا تھا آ تکھیں صاف کرے انہوں نے ایک بار پھر سے کی ست دیکھا تھا اور پھر کی ہو كي تعيس ، كيونك سامنے بى توزين منصور احد ،حسن کے گلے ملنے کے بعداب بہن کو گلے سے لگا کر

" بيكيا مجصدن مين بهي خواب دكهائي دي نے اسے چھو کر محسوس کیا تھا، خواب مہیں وہ حقیقت بن کران کے سامنے کھڑا تھا۔

"ان سے ملوسعد سیمیری پیاری مما جان تو مما کی نظراس کے پہلومیں کھڑے اپنے تین سالہ ہوتے پہ کئ تھی جو ہاپ کے کہنے پہ اِن کی طرف اپنا ہاتھ بڑھارہا تھا اپنی آ تھوں کی تی صاف کرتے انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کراسے

لکے ہیں۔"انہوں نے آنکھوں کورکڑتے پھرسے سامنے دیکھا تھا جہاں اب وہ زرین کے ساتھ بیشاکی بات بیمسرار با تفایات کرتے کرتے اس کی نظر سامنے کئی تھی تو مسکراہٹ ایک بل کو غائب ہوئی تھی اگلے میل وہ خودیہ کنٹرول کرتا اسی طرح مسكراتے ہوئے اٹھا تھا اور چاتا ہواان كے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، اس کے قریب آنے پیمما

اورآپ کی دادو ہیں۔"اس نے اپنے مین سال کے بیٹے کومما سے ملواتے خوشکوار کہے میں کہا تھا۔

كلے سے لكاكر چاچيد چوم دالاتھا۔

CIE

آ تکھیں افشاں کی موت کوس کر برس بڑی تھیں ''افشال کہاں ہے وہ نہیں آئی۔'' انہوں نے بیٹے کی طرف و میصتے ہو چھا تھا تو ان کی بات وہ جیسی بھی تھی ان کی بہوتھی ان کے سٹے کی بیوی ان کے بوتے کی ماں ، آئیس بہت دکھ ہوا تھا اور بداس کے چرے کا رنگ ایک بل کوزرد ہوا تھا، زین این روتی مونی مال کود مکه کرایک بار پھریمی وہ آئیں کیے بناتا کہ جرمنی جانے کے ایک سال موج رباتها كدمال كورولا كروه كسے خوش ره يا تا۔ بعد ہی افشال چند ماہ کے سعد کواس کے حوالے كرك طلاق لے كرجا چكى تھى كيونكه وہاں اے مكراس نے سوچ ليا تفا كهاب وہ اپني مال کوچھوڑ کر کہیں ہیں جائے بھی تو عید کے چو تھے ایک کروڑیتی جرمن بڑھامل گیا تھااور بیتو ہوتا ہی دن ان کو لے کر لا ہورائے گھر واپس آ گیا تھا اور تھا ماں کا دل دکھا کروہ کیسے خوش رہ سکتا تھا، مگر ان لوگوں کے ساتھ زرین بھی آ رہی تھی کہ بیرسم اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہان کو بیسب بتا تا بھی می تو اہیں رخصت کرتے دادی بہت خوش اور مظمئن تھی کیونکہ وہ جانتی تھی سے دوری دلول کی " دہیں اور آئے کی بھی ہیں۔" اس کے جواب بدممانے چونک کراس کی طرف دیکھا تھا دوری شرطی۔ جواب بنیم کرایے بیٹے کے کوٹ کی ٹائی درست

"دادی آپ اب مارے ساتھ رہیں کے ۔ " زین نے ان کولا کر گاڑی میں بیشا دیا تھا اوروہ مسکراتی ہوتی ہوتے کوا تکارنہ کرسکی تھی۔

" يار جھے تو كوئى بھى ساتھ چلنے كوئيس كهدر با م بی کہددو۔" حس ایراہیم نے زرین کے

قریب کھڑے ہوکرآ ہتہ سے کہا تھا۔ ''کیونکہ جناب آپ کوچھٹی نہیں ملی اور آج سے آپ نے پھر سے ڈیوٹی جوائن کرنی ہے اس لئے اچھے بچوں کی طرح تیار ہو کرجاب یہ جائے شاباش مرى اب- "وهاسے جانى مسراكر گاڑى میں بیشے کی تھی تو اس کی بات بیدسن ابراہیم بھی مسكرا ديا تھا، كررى عيداتواس كى زندكى كى سارى كھوئى خوشياں لوٹا كئى تھى۔

\*\*

منا (133) أكست 2016

توان کے بوچھے بہ کائی سرد کہے میں بولا تھا۔

کررہاتھا۔ ''مگر کیوں؟'' ممانے کافی حیران ہو کر

ان کی بات پرزین منصور احد جو گھاس

تھٹنوں کے بل بیٹا اب سعد کے بھرے ہال کو

ہاتھ سے درست کررہا تھائے نظرا تھا کرایک کھے

کو مال کے متفکر چرے کو دیکھا تھا اور دوسرے

یل نظروں کو واپس سعد کے سمت لاتے اس

می تھی مما۔" اس نے مماکی آتھوں میں مخلتے

سوالوں کا جان لیا تھا بھی آہتہ ہے ایک بار پھر

سے کیا تھااور بیسب ہی اس نے اسے مٹے کو بھی

بیایا تھا، کہاس کی مال اسے پیدا کرتے ہی مرکئی

تھی وہ اسے یا کسی اور کو بیہ کسے بتاتا کہ جس

عورت کواس نے مال کی مخالفت مول لے کر مال

ک ناراضی کی برواہ کیے بغیرا بنی زند کی میں شایل

کیا تھا وہ عورت میسے کے لئے اسے چھوڑ کئی تھی

اس میں ہمت نہ می بیسب بتانے کی، ان کی

"سعد کی پیدائش بیہ ہی افشاں کی ڈیتھ ہو

مصروف سے انداز میں بولا تھا۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





#### ستروين قسط كاخلاصه

كالح ميں توى كاكراؤ شائزے سے موتا ہاوركہائى ميں ايك نيا مور آتا ہے۔ نیل بر کی بنگلے پیرجانے کی خبر ہوگئل کی دیواروں کو ہلا دیتی ہے، نیل بر کا اعتراف محبت صند رہے خان کوشلین تصلے کی انتہا ہے لے جاتا ہے۔ صند مرخان ،سردار بنو کو دارننگ دیتا ہے ، بیٹی کوسمجھالو، در نداچھانہیں ہوگا۔ نشره وليدى "فرمانش" اور"بدلاؤ" پيشويش كاشكار --اسامہ، ہیام کی امانت لے کراس سے گھر پہنچتا ہے تو فہاں اس کا بے عد اچھا استقبال ہوتا ہے، أدھرعشيہ كود مكھ كراسامہ كے من كى مراد برآنى ہے۔

یں بر، حمت کوساتھ لے کرسرکاری بنگلے پاام فریدے سے ملنے کو جاتی ہے، امام فریدے، نیل برکود کیے کر برہمی کا اظہار کرتا ہے، لیکن جب اس کی نگاہ حمت پہ پڑتی ہے تو اس کے تاثر ات

ہیام کواپنے گھر پیسے بہت ارجنٹ بھجوانے ہیں ،سسٹر بیہ کے مشورے پہوہ اسامہ کی خدمات

الفاروين قسط

ابآيآ كروهي



Downloadedskom Paksociety.com

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





"اپی ساری اسٹیٹ میرے حوالے کر کے فقط ٹیل برکی زندگی بچا کرآپ نے بیسودافطعی طور پہ غلط ہیں کیا ہمین آپ کتنے ہے جبر ہیں پیارے خان بابا! استے شاطر د ماع ہوتے ہوئے جس آپ كسے تقدر كے باتھوں مات كھا گئے؟ كيا آپ كوايك لمح كے لئے بھى مجھيس آنى؟ آپ نے يك بركوموت كير سے ميں كرنے سے بيا كرزندكى كى اندهى كھائى ميں بھينك ديا ہے، يہال ليل بر کے لئے آگ می تو وہاں دہکتا ہوا برزخ؟ کیونکہ جہا ندار کا دوسرا نام خوف اورموت ہے، اب لیل برایخ عشق کی سزا بھلتے اور آپ اللہ کا انصاف جھلتیں، جس طرح گلفام چیانے سالوں پہلے ودھا كو بميشہ كے لئے كھوديا تھا، اى طرح آج آپ نے اپنى ليل بركو بميشہ كے لئے كھوديا ہے، آپ كو بہت بہت مبارک ہو، اس کواد لے کا بدلہ کہتے ہیں، اے تقدیر کا وار کہتے ہیں، اے وقت کا عدل كبتے ہيں۔ "وه زيراب بوبوا تامسرار ہاتھا، وه اس كے بوكل كى راجدهانى ميں پہلى رات مى، وه او کچی مغرور بالکونی میں کھڑا تھا اور دور بہت دورگنه گار پہاڑ کی تکونوں کو دیکھے رہا تھا، بڑا ہی عجیب رنگ كا بهار تقا، اجار اور كهندرسا، جس ك او يريني دهي تفي قريب سے اور دور سے ديكھنے ميں جے ہوئے لہو کے دھیے لکتے اور شاید وہ لہو کے دھیے تھے، ودھا اور فرخز ار کالہو۔

اس کی آنکھوں میں لہو تھیلنے لگا تھا، وہ لہو جو کئی سالوں سے اس کی آنکھوں میں جماہوا تھا، آج و الهو پلھل رہا تھا، ودھا کے در داور تکلیف کے خیال سے، اندرسر دار ہو اور باہر صند سر ہو رور ہا تھا۔

اور سنح کے سارے منظر چونکا دینے والے تھے۔ رات این تاریل کے ساتھ سے چی می اور رات گزرتے ہی اس کے جذبات بھی پہلے سے سردادر برف بن على يتعين اس وقت وه پھر سے پہلے والاصندر خان تھا، بحس ،سرد، ا كھر اور

بھے کسی کی تکلیف پیے تکلیف نہیں ہوتی تھی، جسے کسی کی اڈبت پے اذبیت نہیں ہوتی تھی، وہ تو کسی کی موت پیجمی د کھ کا اظہار نہیں کرتا تھا، وہ ایسا ہی تھا، پھر دل ہخت، پر بتوں کے جیسا، جو کچھ رات کوہوا تھا، وہ ماضی کا ایک حصہ بن چکا تھا، سے تک ہرکوئی نارٹل تھا اور روثین ورک میں مصروف

منتا اكست 2016 .

اور حاکم وقت کی عزت اس کے پیروں تلے تھی۔ اد نیچ کل اور سردار بو کا شاہی مطمر اق زاول پذیر تھا، وہ اپنے قدموں کی دھمک تلے بو خاندان کی عزت، و قار، شان و شوکت اور غرور کوروند تا جار با تھا۔ وہ جہاندار جو بو عل کے مغرور مردوں کے نزدیک بے نام ونشان تھا، جس کا کوئی خاندان تہیں تھا، جس کا کوئی حسب ہیں تھا، جس کا کوئی نسب ہیں تھا۔ وہی جہاندار بوقحل کی سب سے قیمتی دولت جرا کرمہیں ،اینے پیروں کی تھوکروں سے اڑا کر لے جار ہا تھااور بیلفذریر کی طرف سے سردار کبیر ہو کی پہلی فکست تھی۔ وہ انار کے باغ پیاتری لال آندھی کود بھتا بوڑھا سردارا پنی لاتھی کوئیکتا فکست وریخت کے سب سے تیلے در ہے یہ کھڑا تھا، ایک ٹوٹا ہوا، ہارا ہوا اذبت کا مارا ہوا، اس کی جان عزیز اینے باپ کے شاہی طرہ کو قدموں تلے روند کر جا چی تھی اور سل بر ہوشل سے ہمیشہ کے لئے جا چی تھی۔ وہ نیل ہر جواس کی بد بخت بیوی میں سے پہلی اور آخری اولا دھی، ایک فرنکن کے بطن سے پیدا ہوئی، ایک عیاش فاحشہ کی اولا د، اس کے باوجودوہ سردار بو کوس فدرعزیز تھی۔ کوئی اس بوڑ مع سردار کے بھلے چرے یہ بہتے آنسود کھے لیتا تو جرت سے مشدررہ جاتا، كيارولانے والوں كو بھى رونا آتا ہے؟ سردار کی لاتھی اس کے کا نیتے ہاتھ تلے کیکیار ہی تھی، وہ زمین پہل رہا تھا،کیکن وہ چل کہاں ر ما تھا، وہ تو خود کو تھیدے رہا تھا۔ جہا ندار نے اس منظر سے بے ساخت نگاہ چرالی می ، اس نے آگے بور کرسردار بو کوسہارا دینے کوشش کی اور ضرورت محسوس نہیں کی تھی ، وہ صند پر خان تھا ، وہ جہا ندار نہیں تھا جو آ گے بڑھ كسردار كے كيكياتے وجودكى و هارس بنآ۔ وہ ای طرح الر کھڑا کر چلتے سردار ہو کوسردنگا ہوں سے دیکتارہا۔

" بہت قیمتی لہوتھا و دھا گلفام کا ، کو کہ اس کی بغاوت کا اس وقت یہی اچھا انجام تھا ، کیکن آپ کو كياخيرخان بابا! آپ نے صنيد برخان سے كيا مجھ جراليا تھا، ابھي تو آپ نے صرف نيل بركو كھويا ہے، اگراہے اپنے ہاتھ سے مل کر کے زمین میں دہن کرنا پڑتا تو آپ کیا کرتے؟ بتائے آپ کیا كرتے؟ جو كلفام چيانے كيا، وہى نا؟ آپ خودسى كركيتے، بھلا جوان اولا دكولفن ميں ليٹا ديكھنے كا حوصلہ آپ کہاں سے لاتے؟ آپ سے تو گلفام چیائی بہادر لکے، اپنی لاڈو کا جنازہ بھی پڑھااور لا کھ آپ کے سعین فیصلوں کے اسے کھد میں بھی اتار آئے ، آپ سے تو گلفام چیا ہی اچھے نظے، آپ نے تو بوی بردلی کا جوت دیا، بھلا میرے فیصلے کی مخالفت میں جنگ کرنے کی کوشش تو كرتے،آپ نے تو مير ے قدموں ميں اپني دستار ركھ كرمير ہے بھى سار ہے ہتھيار نيچ كرا ديے، مجھے بھی اپنی طرح بزدل بنا دیا، ورندنیل بر کا انجام ودھا سے مختلف ہر کزند ہوتا، بیآپ نے کیا کیا خان بابا! آپ نے صندر خان کواتنا ہے بس کردیا؟" "اوروہ جہا ندار جوجائے کون تھا؟ کہاں ہے آیا؟ اس پیالیا اعتبار؟ تف ہے اے ماضی کے

حُنّا (36) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



''سباخانہ اِحمہیں کیا ہوا؟ اب ٹیل ہر کے صدمے سے لکل آؤ اور اپنے بارے میں سوچو۔'' ان کے چونکانے پہسباخانہ نے خالی خالی نظروں سے نانی کو دیکھا تھا، بی جاناں کا دل دھک سے رہ گیا، وہ تو اندر تک خالی نظر آرہی تھی۔

""سباخانداستی ہوکیا؟" انہوں نے گھبرا کراسے مہوکا دیا۔

" سنتی ہوں اورائے کاش نہ شنتی ہوتی ، نہ دیکھتی ہوتی ۔ "اس کا دل بھرا بھرا تھا، بی جاناں ٹھٹک

''خدانہ کرے بچا بچھے کیا ہوا ہے؟''انہوں نے محبت سے اسے پیکارا تھا۔ '' پچھنیں بی جاناں! یوں گاتا ہے کوئی قیمتی چز کھو گئی ہے۔''اس نے بھیگی آواز میں بتایا تو بی جاناں کی تجربہ کارنگا ہیں اس کے اردگر د بھٹلنے لگیں ، انہیں کہیں سے خطرے کی یوسی آئی تھی۔

''کیسی بات کرتی ہو؟ کون می قیمتی چیز ،خواہ کو اہ کا وہم نہ یالو۔'' انہوں نے نرمی سے ڈپٹا تھا، وہ اتنی زودور بچ تھی کہ اپناسران کی کود میں رک کریے آواز سسکنے لگی۔

" بی جاناں! میرا دل بڑا گھراتا ہے۔" کچھ دیر بعد اس کی روئی روئی آواز نے بے جاناں کو کر کر کھرا تھا

"کیوں گھبرا تا ہے میری جان! مجول جاؤاس گھر میں پچھ ہوا ہے، ویسے بھی نیل ہرکویہاں سے جانا ہی تھا، یورپ کا گند، فرنگن کی اولاد، جاتے جاتے بھی کیچڑمل کی، اچھا ہوا دفعان ہوئی، یوں نہیں تو یوں ہی سہی، کبیر خان کی آ تکھیں بھی تھلی ہیں، بٹی کی محبت میں پچھ دکھائی نہیں ویتا ہے، وہ پورے علاقے میں دندناتی پھرتی تھی، ان آ زاد یوں کا یہی انجام ہونا تھا، اوپر سے پوری جائیداد اس کے نام لگوانے والا تھا جو بھی ہوا بہتر ہوا، تم بھی مٹی ڈالو، بھول جاؤا سے، اچھا ہوا جان چھوٹی، اس کے نام لگوانے والا تھا جو بھی ہوا بہتر ہوا، تم بھی مٹی ڈالو، بھول جاؤا سے، اچھا ہوا جان جھوٹی، پر کھوں کی جائیداد ایسے تو نہیں بانٹ دین تھی، کبیر خان کوتو سمجھ ہو جو نہیں، عمر بھر جذباتی قبطے کیے، پر تو صند برخان نے سازا معاملہ اپنی فراست سے سلحھایا، سانپ بھی مرا اور لاٹھی بھی بی ہے، انہوں یہ تو صند برخان نے سازا معاملہ اپنی فراست سے سلحھایا، سانپ بھی مرا اور لاٹھی بھی بی ۔" انہوں نے ہاتھ جھاڑ کرسیا خانہ کواس گھٹن سے تکالنا چا ہا تھا، جواس کے اندر پھرتی جارہی تھی۔

'''اور ٹیل بر،اس نے ایسانہیں جاہا تھائی جاناں!وہ ایس نہیں تھی، لا کھ خودسر سہی، پر ایسی نہیں گئی۔ تھی، اسے کسی طرح جہاندار کے ساتھ بھٹے دیا؟ آپ نے ذرا بھی احتجاج نہیں کیا، اس کا گناہ کیا تھا؟''سیاخانہ جیسے زئیب ہی اٹھی تھی۔

''انجھی اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، وہ رات کی تاریکی میں خانزادوں کی عزت کولاکار کرنکل گئی، دو تکے کے ملازم کی محبت میں ذکیل کر گئی ہمیں۔'' بی جاناں کی نفرت کا کوئی انت نہیں تھا،سیاخانہ نے بے ساختہ ان کے کیوں یہ ہاتھ رکھے۔

منا (139 أكست 2016

تھا، جیسے پچھ ہوا ہی نہ ہو، جیسے رات کو ہؤگل ایک حادثے سے نہ گزرا ہو، یہ ہی دستور تھا، یہی ان یہاڑ ول پہ چلا قانون تھا، یہی رواج تھا، جس طرح ودھا کو ڈِن کر کے سب بھول کیے تھے، اس طرح نیل برکوبھی جیتے جی ڈِن کر دیا گیا تھا، اب کسی کی مجال تھی جو نیل برکا نام بھی لیتا، نیل برکا ذکر بھی اس گھر میں حرام ہو چکا تھا، لیکن دو دل ایسے بھی تھے جو رات سے افسر دہ تھے اور خم سے بوجھل اور نڈھال تھے، ان میں ایک جمت تھی اور دوسری سیاخانہ۔

موکہ سباخانہ اتن حساس ہرگز نہیں تھی، لیکن پھر بھی رات سے بہت زود ورنج ہو رہی تھی، اسے یہی خوف تھا، اگرا لیے ہی بیروایات چلتی رہیں تو کسی روز اس کا انجام بھی نیل پر سے مختلف نہ ہوگا، کیا کسی کو چاہنا اتنا ہوا جرم ہوتا ہے؟ اس کا دل دکھ کے احساس سے بھر گیا تھا۔

اس نے آپنا دل رات سے بہت دفعہ شولا تھا، کیا اس کے دل میں اب بھی جہاندار کے لئے کوئی جذبات تھے؟ ہر دفع جواب نفی میں آتا، اس کے دل میں سوائے خوف کے پچھے بھی نہیں تھا، اگر محبت کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے تو اسے محبت نہیں کرناتھی اور بھی نہیں کرناتھی اور یہی حال حمت کا بھی تھا۔

وہ بھی سہا خانہ جیسی کیفیات کا شکارتھی ، اسے بھی اپنے روپہلے خوابوں کونو چنا تھا، اسے بھی اپنے دل کوزمین پہ پھوٹتی کونپلوں کے سروں کو کچلنا تھا، اسے بھی محبت کوخود سے دور کرنا تھا، وہ محبت جس کا انجام خوف تھااور جس کا انجام موت تھا۔

公公公

وہ ساری رات جاگئی رہی اور تؤجی رہی، صند کر خان کے توسط سے اتنی تو خرتھی کہ اہام پہ
قاتلانہ فائرنگ کروائی گئی ہے، آگے کی چھ خربیں تھی، جانے وہ بچا تھا یا نہیں؟ اور اس کا روم روم
امام کے لئے دعا کر رہا تھا، اس کی لمبی عمر کے لئے، اس کی زندگی کے لئے، وہ کس دیس کا شنزادہ
تھا، جو بھٹک کر ان پر بتوں میں آن پھنسا، اسے کیا ضرورت بھی یہاں آنے کی اور حمت کو کیا
ضرورت تھی، اسے آگ میں کودنے یہ مجبور کرنے کی، وہ اپنی ساری زندگی تیاگ دیتی، ایک دعا
میں گزاردیتی تب بھی امام کا قرض ادائیس کر سکتی تھی اور نہ خود کو اس احساس جرم سے زکال سکتی تھی۔
میں گزاردیتی تب بھی امام کا قرض ادائیس کر سکتی تھی اور نہ خود کو اس احساس جرم میں بندھا رہنا تھا، اس کی وجہ سے امام کا قیمتی خون ضائع
ہوا، اس کی وجہ سے امام نے زندگی سے ناطہ تو ڑا، اس کی وجہ سے وہ برزخ میں کو دا اور اس نے تو کہا
تھا، ''میں جان دوں گا تو جان لوں گا بھی۔'' تو پھر وہ اپنے کہے الفاظ سے کیسے کر گیا تھا، وہ جان
لئے بغیر کسے چلا گیا تھا؟

بھلا پچھٹاؤوں میں گری حمت کو کیسے صبر آ جاتا، وہ رات بھر سے رور ہی تھی اور اگلی کئی را توں تک تڑپ تڑپ کر روتی رہی، یہ چند را تیں کوئی امتحان تھیں، کوئی آ ز مائش تھیں، جو اتنی طویل تھیں کہ گزرتی ہی نہ تھیں اور ان چند را توں میں اس کے سجد ہے بھی اٹنے ہی طویل ہو چکے تھے، وہ گھر بھر سے کٹ چکی تھی، گوشہ کشین ہو چکی تھی، بوفت ضرورت بھی باہر نہ آتی اور اب تو بی جاناں بھی کھٹک گئی تھیں، ان کی تشویش بے جانہیں تھی۔

"كوئى حت كى خرك،اس فينل برى جدائى كابراى صدمه كالياء اندر بابردكهائى نبيس

حُنّا (138) أكست 2016

PAKSOCIETY-COM-

اور پلر کے پیچھے چھپی حمت کی طرف اشارہ کرتی شکتیہ قدموں سے راہداری کی طرف مز کئی ، اس حال میں کہ نی جاناں کے جسم سے جان تک نکال کئی تھی، وہ ایسے مششدر تھیں جسے کوئی سکی مجسمہ، بے سائس اور ساکت اور ان کے ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست تھے، جیسے بھی نہ تھیں گے، وہ حَنْ دَقْ يَ بِينِهِي رِولْتَيْنِ ،سياخانه كِ الفاظ كُونَي معمولي الفاظ تَبين تھے۔

ان کے اردگرد دھاکے ہور ہے تھے، ایک ایک بم چیٹ رہا تھا اور دھوال سا اٹھ رہا تھا، ان کے جاروں جانب ایک ہی بازگشت سنائی دے رہی تھی۔

' وہ خواب ہی ٹوٹ گیا جسے آتھوں میں سجایا تھا، وہ جہا ندا دہی لوٹ گیا جسے سانسوں میں پایا تفائن في جانال كولگا، وه كمحول ميں فنا ہو كئي تھيں، ان كا دل بجھ كررا كھ كا ڈھير بن گيا تھا، بيسبا خانہ نے ان پہ کیسا وار کر دیا تھا۔

، جہاندار؟ ایک ملازم؟ امام بھی ایک ملازم؟ اس گھر کی بیٹیوں کواہیے پر کھوں کی میزے اب اس طرح سے مامال کرنی تھی؟" بیاسی ذات کی دھول تھی جوان کے آس ماس اڑ رہی تھی اور ان کے تکبر بھر سے الفاظ ان کے منہ پر تیزاب کی ماند کر رہے تھے۔

وه اوند سے منہ پانگ پر کیٹی تھی ، تکیے میں منہ گھسا کر۔

جب ہلی س دستک دے کرحمت اندر داخل ہوئی، سیاخانہ نے اٹھ کرا سے دیکھا تہیں تھا، وہ اس طرح بھے میں مندریتے بے حس وحرکت لیٹی رہی ،حمت نے اندر آ کر کچھ بل کے لئے سوچا اور پھرسافانہ کے قریب بیٹھ کی۔

"سباخاند!" حت نے بہت بڑی ہے ایسے پکارا تھا، اگر وہ پہلی والی مغرور سیاخاند ہوتی تو شايد حت اي وفت اس كے پيچيے مركز ندآئى ،كيكن سباخانداب يملے والى سباخاند مبيل مى ،اس ميس تبدیلی آئی تھی اور شاید بینیل برے جانے کا اثر تھایا جہاندار کو کھو دینے کا۔

سِبا خِانہ نے تکیے سے سراٹھا کرحمت کی طرف دیکھا اور حمت اس کی لال ہوئی آٹکھوں کو دیکھ

'سباخانہ! خودکوسنجالو'' و محض اتنا ہی کہ سکی تھی،سباخانہ کی آئکھیں ضبط گریہ ہے اٹگارہ

" میں ٹھیک ہوں حت ۔ "سباخانہ بیزاری سے کویا ہوتی تھی۔

''اوراگرامجھی نہ بھی ہوسکی تو دو جارون میں تھیک ہو جاؤں گی ، کیونکہاس کے علاوہ کوئی جارہ كار جوبيس-"اس كے ليج ميں توٹ برلى رنجيد كى هى، وہ نيل بركى وجہ سے شديد ڈسٹر بھى اور به برا حیران کن واقعه تھا۔

''اور جو ہوا ٹھیک ہی ہوا، اپنا انجام جانتے ہو جھتے ہم ایسے رہتے یہ چل پڑتے ہیں جس کی کوئی منزل ہی جیس ہوتی ۔ "اس نے گلائی آ تھوں کوزور سے رگڑ ا۔ '' میں تنہاری تکلیف کو جھتی ہول'' حت نے کچھ دیر بعد کہنا شروع کیا۔ د میکن نیل بر کے ساتھ بہت برا ہوتے ہوتے پھر بھی پھھاچھا ہو گیا۔'' اس کے لیجے میں

منا (141) الست 2016

''وہ کسی کے ساتھ تہیں بھا کی تھی، وہ یہال کے رسوم ورواج سے بغادتِ کرنا جا ہتی تھی، وہ صندر خان کی بابند یوں سے بھا کی تھی، اسے بورپ جانا تھائی جانان، وو کسی کے ساتھ مہیں بھا گے۔" سباخانہ جیسے ان کے دل سے بیل بر کے خلاف زیگ اتارہا جا ہی ھی، اسے حت نے سيب بتايا تفاءكوني اور وفت هوتا تو سباخانه اين اكثر ميں يقين نه كرتي بهين اب صور تحال بالكل الگ تھی،اسے حت کی باتوں یہ یقین آ گیا تھا۔

"اور جواس نے بکواس کی تھی،اسے باپ اور چھا زاد بھائتیوں کے سامنے؟" بی جانال نے غصے میں اسے کچھ یا دولانا جا ہا تھا، تب سبا غانہ نے گہری نوٹ پر تی رنجید کی سے کہا۔

الى جانان! محبت كرنا جرم ب كيا؟" اس كاسوال اتنا نوكيلا تقاجس في جانان كولالون

اليال جرم بي كناه ب، الي عرو تول كو چورامول يل الله آنا كناه ميس توكيا بي " وه حقارت

'اور تم کیا بھتی ہو، ہم محبت سے عاری ہیں، ارے ایس محبت کرو، جیسی ہم نے کی، ایخ باپ کی عزت سنجال کرشو ہر کی دہلیزیہ آئے اور عمر بھرا پنے شو ہر کی پوجا کی ، پھرایں کی اولا د کومحبت دی۔'' بی جاناں کا انداز اب کچھزم تھا، وہ سیاخانہ کے حق میں اتن ہی نرمی دکھائی تھیں۔

" توبية قانون خان مامايه كيول ندلاكو موا؟ انبول في ايني بيوى اور بچول كي موت موت موت ایک اداکارہ سے کیوں محبت کی؟ ان کے سرید کیا عشق سوار تھا، جس نے کسی روئی ہوئی آ تھے کونہ و یکھا، ان وقتوں میں تو وہ بورپ سے آتے ہی ہیں تھے، ایسا کیوں ہوا؟ انہوں نے بیوی کے ہوتے ہوئے ایک اور شادی کی محبت کی شادی؟ بہ قانون خانزادوں یہ کیوں ہیں لا کو ہوتا جو خانزادیوں کی زندگی جہم بنا دیتا ہے۔ "وہ بری طرح سے توٹ کرسوال کر رہی تھی اور فی جاناں ہے ایسے سوال کرنے کی صرف سباخانہ کو ہی جرأت تھی ، پلرکی اوٹ میں کھڑی حت دھک دھک كرتے دل كے ساتھ س ربى كى۔

"سباخانه!" بي جانال ين المسيح بمنهور والإ، ان كي المحصول بين وحشيت ي تقي ، ان كمس میں جارحیت تھی، سباخانہ ہم س کئی، بی جاناں اسے تھوجتی نگاہ سے دیکھر ہی تھیں۔

'' پچ بنا سباخانہ! تیرے دل میں کون سا بھونچال ہے؟ بنا دیے مجھے، بیرمحبت محبت کا راگ كيوں الاب رہى ہے؟ كہيں نيل بر كے قدموں يہ چلنے كا اراد ہ تو تہيں۔" سارے جہان كے خدشات لئے وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ سوال کررہی تھیں ، اس حالت میں کہ ان کی رنگت بلدی کی ماند زرد یو رہی تھی، سباخانہ نے شکت آنسوؤں کو ایک ایک پوریہ چنتے ہوئے لی جاناں کے ہراسال چرے کی طرف دیکھا تھا۔

" بِفَكر بهوجا تُنين بي جانان! وه خواب بي توث كيا جهة تكھوں ميں سجايا تھا، وه جها ندار بي لوث گیا جے سانسوں میں مایا تھا،اب آپ کوعم کرنے کی ضرورت مہیں، مارے قدم اس وہلیزیہ جے رہیں گے، بھی نہ ا کھڑیں گے، جانے کتنے زلز لے یا طوفان آئیں، حمت اور سبا خانہ آخری سائس تک پہیں ہیں، کیونکہ وہ محبت کا انجام دیکھ چکی ہیں۔'' سیا خانہ نے اپنے بکھرے وجود کوسمیٹا

حُنّا (140) أكست 2016

صورت والاسروئير بھی آتھوں میں آنسو بھرتا اپنی مسکراہ ہے ساتھ دل کی دنیا تہہ وبالا کر گیا تھا۔ جمت كا دل قطرہ قطرہ بہنے لگا، يوں لگ رہا تھا جيسے ضبط كے سارے ٹا تھے كھل جائيں گے،

آخراس نے امام کواتنی بردی آ زمائش میں کیوں ڈال دیا؟ اے اہتے برے امتحان میں کیوں ڈال دیا؟ اس نے امام کوہی آخر کیوں منتخب کیا؟ حمت عمر بھرائی عم میں جلتی بھٹی کے اندر سلتی رہتی تب بھی خود کو بھی معاف میں کرستی تھی، جانے امام کہاں تھا؟ زندہ بھی تھا یا جیس؟ امام کی یادنے

اسے لہولہو کر دیا تھا، زحم زحم کر دیا تھا۔

دل بيرايبابو جهده را نها، جونا قابل برداشت تها، إلها يأبيس جاريا تها، ايبا در د تها جوحتم نهيس مو سكتا تها، بلكه بروهتا جار ما تها، اليي اذبت هي جس كاكوني حساب بين تها، كوني شار بيس تها، اسي درد سل کی کیفیت میں حمت نے سباخانہ کوسب کچھ بتا دیا، ٹیل برکوامام کے ساتھ بھینے کا پورا قصہ اورسباخاند جیرت و بے میٹنی میں اسے بس دیکھتی رہ کئ تھی۔

"امام! اسے صدرتک جھوڑنے گیا تھا، اور صندریر خان کے آدمیوں کی کولیوں کا شکار ہو گیا، اسے نیلی کا خمیازہ بھکتنا پڑا، اومیرے خدا! تم نے کیا کر دیا حت۔ ' سباخانہ اپنے عم بھول کر جیسے

'وہ بے جارہ غلط بھی میں مارا گیا،صندر خان تو یہی سمجھا ہوگانا، نیل براس کے ساتھ بھاگی مھی۔ "سیاخانہ کے کانوں سے دھواں تکلنے لگا۔

"صندری خان کی بیفلطفہی کون دور کرے گا حت۔" سیا خاند نے بے پناہ جیرت اور سراسمیکی کے عالم میں اس کا کندھا ہلایا تھا، تب حمت نے خالی خالی نظروں سے سیا خانہ کا متوحش چہرہ دیکھا اورایک آہ کے ساتھ کویا ہوئی تھی۔

''صند ہر خان کی غلط بھی دور کرنے کا اب کیا فائدہ، جس کی خاطر پیکشٹ اٹھا بھی لیتی ،صند ہر خان کے سامنے کھڑی بھی ہو جاتی ، گرکیا اب کیا فائدہ، جب امام فریدے ہی شدرہا۔" حت کے منہ سے یہ چندالفاظ توب توب کر لکلے تھے اور پھروہ پھوٹ کررو پڑی تھی، یول کہ سباخانہ اسے تاسف کے ساتھ دیکھتی رہ گئی۔

کوے کے لئے پلوشہ کی حالت زار نا قابل برداشت تھی۔ یلوشہ کا رویہ ہیں سے بھی نارال ہیں تھا، یوں لگتا تھا وہ کسی نفسانی دیاؤ کے زیر اثر تھیں، وہ کسی نفسیاتی تھی کا شکار تھیں ،ان کی بی ہیوئیر قطعی ایب نارٹل تھا اور ابھی وہ بلوشہ کے ایب نارٹل رویتے بسشتدر سی جب مان نے ان برایک قیامت توڑ دی سی، امام فریدے، اس کا بھائی انتہائی نازک حالت میں بیڈی می ایم ایج میں زخموں سے چور ، آخری ساسیں لیتا ہوا لایا گیا تھا۔ اس بہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اسے کولیوں کی بوجھاڑ ہے زخمی کیا گیا تھا، جانے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسی سفاکی اور بے رکی سے اس بے کولیاں چلائی سیں۔ اس کا بھائی تو اتنا نیک اورمعصوم تھا، اس نے بھی کسی کا دل مبیس دکھایا تھا، بھی کسی کو پھول

2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

سامنے آئے لکیں تھیں ،حت نے کہرا سالس بحرا۔

نیل بر کے لئے پریشان می۔

تها، ورند مين ساخانه هي تسي كومنه بي تبيس لكاني هي-

چراجا تك اے خيال كررا تھا۔

'' بیراس کی خوش صمتی تھی کہ وہ بابا جان کی بیٹی تھی، سوچ گئی، بیجا لی گئی، اگر میں یاتم ہوتی تو

'' تم نھیک کہتی ہو، کیکن ایک بات بتاؤں ، جہا ندار لا کھ دل کواجھا لگتا تھا، کیکن اس کے انداز

'' په با تيس بروں کوسوچني چا ہے تھيں، خاص طور پر خان بابا کو، جہا ندارا نمي کا چہنيتا تھا اور ان

اتو کیا جہاندار بابا جان کے اس بھرو سے کو قائم رکھے گا؟ کیا جہیں لگتا ہے جہانداران کا

"دحت! مهيس مليا؟ ماما جان نيل بركى دفع بردا دهوكا كها كي؟ اسے ايك كنويس سے تكال

"توبابا جان بھلا كياكرتے؟ ان كے ياس جہا ندار كے علاوہ كوئي آپشن نہيں تھا، شاہوار لالا

بڑے پر اسرار ہوتے تھے اور وہ بہاں کے لوگوں سے بھی مختلف تھا، اپنی باتوں سے لب و کہجے سے

سی بوے شہر کا بروردہ لکتا تھا، کیاتم نے بھی مہیں سوچا حت ؟ جہا ندار اتنا مختلف کیوں تھا؟ اوروہ

يهال كيا ليني آيا؟" سباغانه صدے كراڑ سے تكى تو چھوتى چھوتى بار يكيال سواليدنشان بن كر

كادست راست بھى، خان بابا صندىر لالا سے بھى زيادہ جہا ندار پہ بھروسەكرتے تھے، بھى توسىل بركو

خنک خان اور اس کے عیاش بیٹوں سے بچا کر جہاندار کے حوالے کر دیا، انہیں جہاندار یہ بڑا

بجروسهبیں توڑے گا؟ "سپاخانہ کا سوال برا کہرا تھا، حمت کا خدشات میں کیکیا تا دل اندر ہی اندر

کر دوسرے میں بھینک دیا؟'' سیاخانہ کے افسر دہ کہجے میں کہیں بھی رقابت کا اثر کہیں تھا، وہ حقیقتا

اورصندر لالا اس کی صورت دیلھنے کے بھی روا دار ہیں تھے، اس پیزند کی تنگ ہور ہی تھی۔ "جیت

نے مہراسانس خارج کیا تھا،اسے بابا جان کی ہے جس پہرس آیا،ترس آنا تو مہیں جا ہے تھا، بھی

اس کا باہے بھی اتنا ہی ہے بس ہوا تھا،لیکن اس وقت وہ بابا جان پیرس کھا رہی تھی، وہ واقعی قابل

لئے اچھا ٹابت ہو'' حت نے صدق دل سے کہا تھا، جانے کس سوچ میں ڈولی سباخانہ نے بے

ساختة سر ملايا، نيل بركاايها مسكه اللها تفاجس في حمت اورسبا خانه كوايك دوسرے ك قريب كرديا

کہاں ہوگا، لیسی بد متی ہے، ہم اس سے رابطہ بھی ہیں کر سکتے۔''سپاخانہ نے محتذی آہ مجری تھی،

سباخانہ کے پوچھنے پرحمت کے سارے زخم پھر سے ادھڑ گئے تھے، ٹیل بر کا قصہ یاد آیا تو وہ پیاری

عنا (142) أكست 2016

"ہم نیل برے کئے اب کھی جی نہیں کر سکتے، بس دعا کر سکتے ہیں، کہ جہا ندار نیل بر کے

" جائے نیل پر کہاں ہو گی؟ اس علاقے کی حدود سے تکالی جا چکی ہے؟ جانے اس کا ٹھیکانہ

"اس سروئير كاكيا قصه ہے حمت! جس كے پيچھے نيل برتے اتنے عذاب فريد لئے ہيں۔"

تعی کرنے لگا،ایے جہاندار کے پراسراراندازیادا ہے تو وہ اب سی کررہ کی تھی۔

ہماراا نبچام و دھا سے مختلف نہ ہوتا ، اب کم از کم وہ محفوظ تو ہے ، زندہ تو ہے ، جی تو رہی ہے۔'

# http://paksociety.com http:/

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانتی ڈاٹ کا

ہمان کوتب خیال نہیں آیا تھا، اس مہر مان کا نام پند ہی پوچھ لیتا، اس نے اتنی بڑی ان پہ مہر بانی کی تھی، اس کے بھائی پہاحسان کیا تھا، اگر وہ امام کو وہاں سے پہاں تک نہ لاتا تو کیا ہوتا؟ ہمان کے اس تصور سے ہی لیسینے چھوٹ رہے تھے۔

، کی صف اور اب جبکہ پلوشہ کی حالت کچھ منجال گئی تھی پھر بھی امام کا آٹھ گھنٹوں سے جاری آپریش ختم نہیں ہوا تھا، وہ لوگ آئی سی ہو کے ہاہر بیٹھے تھے، ایسے بھکاری کی طرح جن کے مشکول ہرخواہش سے خالی پڑے تھے، بس ایک ہی آرز وتھی، بس ایک ہی تمناتھی کہ خدا امام کو دوسری زندگی عنایت کر دیتا، ادھر پلوشہ نے ہوش میں آتے ہی'' امام امام'' چلانا شروع کر دیا تھا۔

" بھے معاف کر دینا آئی! میں تمہارے بچوں کی تفاظت تہیں کرسکی ہم نے بھے اس قابل کیوں سمجھا، میں تو اپنے بچوں اپنی اولاد کی حفاظت نہیں کرسکی تھی تو تمہارے بچوں کی محافظ کیے بن جاتی ، میں اس قابل نہیں تھی ، جنتی بوی ذمہ داری تم نے میرے کندھوں پہلا دری ، میں اس ذمہ داری کونہیں نبھا سکی ، میں فیل ہوگئی آئی ، میں ناکام ہوگئی ، میں امام کو دیامر جانے سے روک نہیں بائی اور وہی دیامر ، وہی شیر دل شاہ کا دیامر تمہارے بیٹے کالہو چوس گیا ، ہمیں دیامر بھی راس نہ آیا ، ہمیں کو ہے تو کو ہلا رہی تھیں ، باہر کو ہے تروی رہی کی جہت کو ہلا رہی تھیں ، باہر کو ہے تروی رہی کی اندر بلوشہ کی تہیں ہیں تا کی جہت کو ہلا رہی تھیں ، باہر

ہمان گھبرا کر ڈاکٹر کو بلالایا تھا، پلوشہ کی نازک حالت کے پیش نظران کو نیند کا انجکشن دے کر سلا دیا گیا تھا،اس حال میں کہ وہ سوتے ہوئے بھی''اما مام'' ودھا، کومے، حمت، چلاتی تھیں اور باہر کھڑے جمان ، کومے اور شانزے پہ عجیب وغریب انکشاف اور ادراک انز رہے تھے، وہ ایک ایک نام کو دہراتے جیسے مششدر تھے۔

میں ہار مرکب سے اور مت؟'' شاید بگوشہ کا ہے ہوشی اور صدے کی انتہا میں د ماغی توازن ٹھیک نہیں رہا تھا،ان نتیوں نے روتی آنکھوں اور د کھے دل کے ساتھ سوچا تھا، وہ جانتے نہیں تھے، ودھا اور حمت بلوشہ کی آتی جاتی سانسوں کا ناسور تھے،ایک تلوار کی تیز دھار تھے جورات دن بلوشہ کوزخم زخم کرتی تھی

یو کھٹنے کے بعد ہی اس کی پرسکون تیندٹوٹ گئے۔

آئج ہوئے دنوں بعد وہ جی بھر کے سویا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اعصاب سے بھاری ہو جھاتر گیا ہے، وہ بستر سے اٹھ کر واش روم میں گیا، اور پون گھنٹہ تازہ پانی ہے شاور لیتا رہا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنا غصہ، اتنے دنوں کی بیش اوراندر کی آگ کو بچھارہا ہے، پانی سے خود کو تھنڈ اکر رہا ہے، یون گھنٹہ بعد جب وہ واش روم سے باہر آیا تو پہلے کی نسبت خود کو تازہ دم محسوں کر رہا تھا، اس کے اعصاب پرسکون تھے، وہ خود کو آرام دہ حالت میں تصور کر رہا تھا۔

بہت دن سے لد کے خود پر سمار ہے وزن اور پو جھ رات کو ایک ہی جھٹکے میں اتا رنے کے بعد اب وہ بہت باکا پھلکا اور مطمئن تھا، اس کو کہتے تھے، ایک جامع حکمت عملی ، ایک سوچا سمجھا منصوبہ، ایک ٹھوں اور مصحکم پلائنگ ، ایک بہترین لائے عمل۔

من (145) أكست 2016

کے ساتھ نہیں مارا تھا،اس کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی اور پھر بیلوگ کون تھے؟ جواس کے بھائی کولہولہان کر کے اپنے تئیں موت کے گھاٹ اتار کے چلے گئے تھے، وہ کون ظالم درندے تھے؟ وہ کون تقی القلب لوگ تھے؟

کون شقی القلب لوگ تھے؟ کومے دیواروں سے سرپنختی حال سے بے حال تھی، شانز بے خودصد مے سے چور، امام کے لئے دعا کیں کرتی، گھر، کومے اور ہمپتال کے گردگھن چکر بنی ہوئی تھی، کیونکہ امام پہ ہونے والی فائز تگ کامن کر پلوشہ کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، وہ اپنے لاڈلے بھانچے کے ساتھ ہی زندگی اورموت کی مشکش میں مبتلا تھیں، بیان کی اپنی بہن کے بچوں سے محبت کی انتہا تھی۔

ہمان مسلسل بھاگ دوڑ کے ساتھ ساتھ پولیس اور قانون سے بھی نمٹ رہا تھا، تھانے سے بہتی نمٹ رہا تھا، تھانے سے بہت دفع انوٹی گیشن آفیسرر پورٹ لینے اور ایف آئی آر درج کروانے کے لئے چکر لگارے تھے، کیکن امام کی نازک حالت کے پیش نظر کوئی بھی قانونی کاروائی ممل میں نہیں لائی جاسکتی تھی۔

امام کو ہوش آتا تو وہ بیان دیتا، اس سے پہلے کچھ بھی ممکن ٹہیں تھا اور ہمان صدیے، دکھ اور پریشانی کے ساتھ ساتھ غصے اور انتظام کی آگ میں جل رہا تھا۔

پیدی سے افروہ کون لوگ تھے، جنہوں نے اس کے بھائی پہ اندھا دھند گولیاں چلائی تھیں اور امام فرید ہے کا اتنا قیمی خون بہایا، اس خون کے قطرے قطرے کا حساب دینا تھا، وہ ان لوگوں سے ایک ایک بوند کا حساب دینا تھا، وہ ان لوگوں سے ایک ایک بوند کا حساب لینے کے لئے آگ میں جل رہا تھا، اس کے اندر ہاہر بھانجنز جل رہے تھے، آگ بین جل کے آگ میں جل رہا تھا، اس کے اندر ہاہر بھانجنز جل رہے تھے، آگ بھڑک رہی تھی، اس آگ پہ چھینٹے تب ہی پڑتے جب وہ اپنے بھائی کے لہو کا بدلہ لیتا، وہ تب سے لئے کر اب تک اذبیت اور صد مے سے لہولہاں تھا، اوپر سے پلوشہ کی نازک حالت، کومے کی فیر ھال کنڈیشن اور تنہا ہمان۔

آج اسے اندازہ ہوا تھا، وہ اپنے بھائی کے بعد کچھ بھی نہیں، اپنے بھائی کے بغیر بالکل اکیلا ہے، امام اس کا سہارا تھا، اس کا آسرا تھا، اس کا بازو تھا، اس کے بدن میں دوڑنے والالہو تھا اور ڈاکٹر کہتے تھے امام کا چکے جانا ایک مججزہ ہے، بہت خوش نصیبی کی بات تھی کہ امام کے اندر ٹوٹتی زندگی پھرسے رواں ہو جاتی۔

اس کے جسم میں ہارش کے قطروں اور رویوں کی بوچھاڑ کی طرح کولیاں گھسائی گئی تھیں، ڈاکٹر کہتے تھے اگر ذراسی دریر ہو جاتی تو امام کی زندگی کا جراغ ہمیشہ کے لئے بچھ جاتا اور ہمان کو چلتے چلتے ہی کسی نے بتایا تھا، تب وہ صدھ، دکھاور اس نا گہانی آفت پیدا تناحواس ہا ختہ تھا کہ س ہی نہ سکا۔

''امام کومنگورہ سے صدر کے ہیتال اور پھر ادھر سے پنڈی تک ایک خوش شکل نوجوان لایا تھا، وہ لڑکا اس علاقے کا لگتا تھا، وہ پنڈی اسے ایڈ مٹ کروا کے گھر والوں کواطلاع دے کروالیس چلا گیا، اس مہر بان نے اپنانا مہیں بتایا تھا، کیکن اس کے جلیے سے یہی معلوم ہوتا تھا، وہ دیامر کا ہی رہنے والا تھا۔'' ایک جان پیچان والی نرس نے ہمان کوا گلے دن بتایا۔

'' 'شکل ہے پڑھا لکھا گلتا تھا، ماہر جراحی ، وہ مریض کی ابتدا کی ٹریٹھنٹ دے کر لایا تھا، اس کی باتوں سے فیل ہوتا تھا، وہ میڈیسن کی فیلڈ کا بندہ ہے۔''

منا (14) أكست 2016

(SOCIETY-COM-

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN



خان چونکا ادر پھر آبکہ جھنگے سے سعادت خان کی طرف رخ کر کے پلٹا۔ ''اپیا کیوں ہوا؟'' اس کا رواں رواں سلگ اٹھا تھا، آتکھوں سے شرارے پھوٹ پڑے تنہ

''میں نے تہمیں اس لئے نہیں بھیجا تھا کہ اسے قل کرواؤ ،اسے ختم کرآؤ ، میں نے صرف اس لئے بھیجا تھا کہ اسے دھمکا کرآؤ ، ہوا کی فائز نگ کے ساتھ اس کی جیپ کو گولیوں سے اڑاؤ ،اسے نہیں ، ٹم لوگ ، ٹرامی کتے ہو، عقل سے سوچتے نہیں ، کان سے پوری بات سنتے نہیں ۔'' وہ پوری شدت کے ساتھ چلار ہا تھا اور سعادتِ خان تحرتحر کانپ رہا تھا

''سرکار! اس نے جوابا فائرنگ کی تو ہمیں ہتھیا رسیدھا کرنا پڑے، وہ پڑا مشاق تھا، ہمارے تین آ دمیوں کوزخی کر دیا، ایک کی ٹانگ گھائل ہوئی اور دوسرے کا تو بچنا ہی محال ہے۔' سعادت خان اسے صور تحال کی تنگینی بتار ہاتھا، کہ کس چوئیشن میں انہوں نے جوابا حملہ کیا تھا۔

"اس نے چوڑیاں نہیں نہنی تھیں کہ فائرنگ کے بدلے فائرنگ نہ کرتا،تم سارے کے سارے کے سارے کے سارے کے سارے مرجاتے، کین اس پہسیدھافائر نہ کھولتے، بیمیراتھم تھا،جس سےتم لوگوں نے روگر دانی کی، میں تم پہ کتے چھوڑ دوں گا۔" وہ مارے طیش کے سعادت خان پہٹوٹ پڑا تھا،امام پہ قاتلانہ حملے نے جہاندار کا سارا چین وسکون غارت کرڈالا تھا۔

سے سے بہا مدارہ سمارہ بین و سون عارت سروہ الا عا۔ ''فان! معاف کردیں، آئندہ ایسانہیں ہوگا۔' سعادت خان گھکھیا رہا تھا۔ ''اگروہ زندہ نہ بچااور اس کی موت کی تقید این ہوگئی تو پھر دیکھنا میں پوری وادی میں تم لوگوں کو گھسیٹ کر کتوں کے آگے ڈالٹا۔'' صندر بر خان کا لہجہ آگ برساتا تھا، سعادت خان اس کے قدموں میں گریزا، تڑی تڑی کررونے لگا۔

"خان! ہم سے گناہ ہو گیا، ہمیں معاف کردو\_"

"حرامی، اپنی زبان بندگر، میرے سارے منصوبے پہلات مارآئے ہو، میرا مقصد اسے جان سے مارنا نہیں تھا، دیامر سے بھگانا تھا، تاکہ وہ اپنی ٹرانسفر کروا کے یہاں سے چلا جاتا، ہمارے کاموں اور کاروبار میں روڑے نہا تکا تا۔" وہ دونوں ہاتھوں سے سعادت خان کی دورگت بنآ اسے لاتوں اور گھونسوں سے مارتا ٹھڑوں کے ساتھ باہر پھینک آیا تھا اور اب شدید غصے کے عالم میں کوئی نمبر ملاتا بہت ڈسٹرب لگ رہا تھا۔

معاً دروازے میں کھڑا ہت بناشاہوار خان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تا صندریر خان کے قریب آگیا تھا،اس حال میں کدشاہوار کے تاثر ات بہت بر فیلے اور سرد تنھے۔

فون پیمصروف صند برخان لمحه بحرکے لئے چونکا اور پھر بے ساختہ پورا گھوم کر شاہوار کے پاس

'' کھڑے کیوں ہو بیٹھ جاؤ۔''اس نے آنکھ کے اشارے سے کاؤج کی طرف شاہوار کومتوجہ کیا تھا، لیکن شاہوار خان ایسے ہی کھڑار ہا، بت بنا ہوا، سششدر سا، بے یقین۔

"سنائيس تم نے۔" آب كرا سے غصر آگيا تھا، پہلے سے دماغ تپ رہا تھا، او پر سے شاہواركا

حُنّا (14) أكست 2016

وه آئینے میں اپنا عالیشان سرا پا دیکھ کر دھیے ہے مسکرایا۔ ''میری پلاننگ کوئی عام پلاننگ نہیں ہوتی۔'' اس نے بالوں کو جھٹکا اور اپنی سونا اگلتی آئکھوں کواس دیوار کی طرف موڑ لیا جس پہاس کی خاندانی فوٹو گلی تھی ، یہا کیگروپ فوٹو تھی۔ سیاسی ڈیٹار کی طرف موڑ لیا جس پہاس کی خاندانی فوٹو گلی تھی ، یہا کیگروپ فوٹو تھی۔

سردار ہو ،گلفام ہو ، اور اسفند خان ہو کے ساتھ ، جن دنوں وہ نتیوں بھائی یورپ میں نظے ، وہیں کے کسی تعلیمی ادارے کی فوٹو تھی۔

ں سے ماہ مراسے مار و ما۔ وہ آتھ میں بیچ کے اپنے تایا، باپ اور چیا کی تصویر دیکھار ہا، پھراس کی نگاہیں سردار کبیر ہو کی وہر یہ کو ہا جم کئی تھیں۔

''سالوں پہلے آپ نے ایک منصوبہ بنایا تھا، جانے آپ کی حکمت عملی کمزورتھی یا آپ کے مشیر ناقص العقل تھے بابا جان! آپ کا منصوبہ تو کامیاب رہا، گلفام خان دنیا سے پر دہ کر گیا، اس حال میں کداس نے اپنے پیچھے کوئی اولا دخریہ نہیں چھوڑی تھی اور آپ کی اکلوتی بہن بھی ناولد ہی رہی ، سواے ایک بینی کے اس نے ور تے میں پھھنہ چھوڑ ااور پھر میں اور شاہوار تھے، اسفند خان کے بیٹے ، آپ کی سب سے کمزور ترین رعایا، آپ نے کب سمجھا ہوگا کہ یہ کمزور ترین لوگ بھی ایک دن حکومت کریں گے، جب وفت نے جھے قبیلے کا سر دار بنا دیا، تو آپ کی حالت کیا ہوئی، ایک دن حکومت کریں گے، جب وفت نے جھے قبیلے کا سر دار بنا دیا، تو آپ کی حالت کیا ہوئی، ایک دن حکومت کریں گے، جب وفت نے جھے قبیلے کا سر دار بنا دیا، تو آپ کی طرح میرا باپ بھی اولا د پچھاڑے ہوئے سے سرالا رجیسی، آپ کی گفتام خان کی طرح میرا باپ بھی اولا د کر بیٹے سے خروم رہتا، لیکن قدرت کی ستم ظریفی دیکھیں، آپ کی تمنا کو آپ کی ذات سے ہی پورا کر دا دیا، آپ ڈھیر ساری بیٹیوں کے باپ ہی رہے، ناولد ہی رہے، بیٹے کی صورت سے محروم، تو اب آپ بہت سکون اور آرام کے ساتھ سوچے گا۔''

''جس دھن دولت اور حشمت کی خاطر آپ نے سینکڑوں لوگوں کی زندگیوں کو جہنم بنایا، وہ ساری دولت میری جھولی میں آگری ہے، آپ نے خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ ساری سلطنت کی عکرانی جھے سونپ دی، تو بھی فرصت میں سوچے گابابا جان، اس جائیداد میں سے رائی کا ایک دانہ بھی آپ کی اولا د کے جے میں نہیں آپا، تو پھر ٹس کی خاطر اسنے پاپ کیائے تھے، وہ سبر پہاڑوں اور نیلی جھیاوں والی زمین وہیں کی وہیں کھڑی ہے، وہ جو ودھا کی زمین تھی اور جو ودھا کے باغات تھے، جن کو ہتھیانے کی خاطر آپ نے ودھا کے لئے برزخ بوھایا، آج ای جہنم میں آپ کی جان سخے، جن کو ہتھیانے کی خاطر آپ نے ودھا کے لئے برزخ بوھایا، آج ای جہنم میں آپ کی جان عزیز سلگ رہی ہے، بھی فرصت میں اپنے نام نہاد جاہ و جلال کو ایک طرف رکھ کے سوچے گا بابا جان اولا دکی محبت اس طرح دنیا ہے برہ کر دیتی ہے اور دنیا سے پر دہ کر دینے ہے مجبور کر دیتی ہے اور دنیا سے پر دہ کر دیا ہے کہ دنیا سے پر دہ کر لیا۔' وہ نفر ت و حقارت کی انتہا ہے کھڑا زہر پھونگ رہا دیتی ہے جھے گلفام بچائے دنیا سے پر دہ کر لیا۔' وہ نفر ت و حقارت کی انتہا ہے کھڑا زہر پھونگ رہا تھا، اس کی سنہ بی آ تھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔

اور جانے اس آگ میں وہ کب تک جھلتا رہتا، اچا تک اس کا خادم خاص اجازت لے کر اندرآیا تو وہ سوچوں کے اژ دھام سے نورا نکلا، گردن بغیر موڑے اس نے انتہائی تحکم اور رعب سے یو چھا تھا۔

"كيار بورث لائے موسعادت خان؟"

"در پورٹ اچھی نہیں ہے سرکار۔" سعادت خان نے ڈرتے ڈرتے اطلاع دی تھی، صندر

حُنْدًا 🐠 أكست2016

V.PAKSOCIETY.COM-

'جعد جعد جار دن مبيل كزرے اورتم ايك اجبى سے يارانہ جوڑ بيٹے ہو، بھول جاؤ شاہوار، ا امام کوجھول جاؤ، اب جمارا اس کے ساتھ کوئی لیٹا دینا، امید ہے وہ چ جائے گا، اگر چ کیا تو دیامر جيس آئے گا۔" صندر خان نے لا پروائی سے سر جھٹلتے ہوئے کہا تھا۔

"وہ بچے گاتو آئے گاوالی ،اسے اتن بے رکی سے مارا ہے۔" شاہوار نے تروپ کرصندر

"اے کھینیں ہوگا،مرنا ہوتا تو منگورہ کے نواحی جنگل میں مراپر اہوتا اوراس کی لاش بھی کل سر جانی اسی کو کا نوں کان بتانہ چاتا ،اسے کے نصیب اچھے تھے،اسے بیال کی ذیلی سرک سے سی راہ کیرا تھا کر ہپتالوں میں گئے بھرتارہا،اس وقت وہ پنڈی کے ہپتال میں ایڈمٹ ہے،اگراہے مرنا ہوتا تو وہ پنڈی تک نہ پنچا، اس کے لئے استے وسلے نہ بنتے ،خدا کواس کی زند کی منظور ہوگی ، اب تم اس عم سے نكل آؤ، بھول جاؤ جو ہوا، جھو ايك بھيا تك خواب تھا، تيل بر إيك آزاد برور معاشرے کی سرکش اور بے لگام لڑی تھی، ہارے خاندان میں جانے کس طرح بدھیبی سے پیدا ہوتی،اس کی سراتی اور بےراہ روی نے پورے علاقے میں ہمیں بےعزت کررکھا تھا، اچھا ہواحس م جہاں باک، میل برکا کتا بچہ بند ہوا، باقی رہی حت اور سباخاندان سے سی سر سی کی امید ہیں، اب میں ریلیلیں ہونا جا ہتا ہوں اور اس کے لئے جا ہیے ہے کہ شادیا نے بجاؤں بتم اپنا ذہن بنالو شاہو، میں بو تکل میں گا جوں باجوں کی آوازیں سننا جا ہتا ہوں، میں تمہاری شادی کرنا جا ہتا ہوں۔ ' وہ اتنے حساس موضوع کے سارے ابواب بند کرتا دھر دھر اپنے فیصلوں کو صادر کرتا شاہوارکو بکا بکا کر گیا تھا۔

اس نے تو این شادی کے بارے میں بھی سوجا ہی نہیں تھا، کچھ مہینے پہلے ایک هبیدی لہرائی تھی، وہی ایک انجانی سی لڑکی ،عشیہ؟ لیکن بی خیال بس خیال تک محدود تھا، اے شاہوار نے صندیا محبت جبیں بنایا اور اب صندر خان ایک الگ بات کررہا تھا، شاہوار کی شادی؟ وہ تیل بر کا جنازہ (شادی) اور امام کی متوقع موت بھلا کر کیا اینے جش کی تیاری کرسکتا تھا؟ کیا شاہوار خان اینے بعاني كاطرح خودغرض موسكتا تفا؟

می کلکت تھا، سبر پوشاکوں سے ڈھکا، چلغوزوں کے درختوں اورخوبانی کے باغات سے سجا۔ اور يہال يد بہت يراني يولو كراؤند هي، الكريزول كے زمانے سے، جب اعلى سركارى عبد بداران يهال بديولوكا في ديكفة آياكرت تفي

پولو کراؤ نٹر کے پچھواڑ ہے میں سفید محرابوں والی عمارت تھی، بے شار بالکو نیوں سے بچی، دور سے بوئی بی اداس اور پر اسرار لئتی اور اس وقت وہ ای سنسان عمارت کے اندر موجود تھی۔ ایک مہیب خاموتی اور روح کو کاٹ ڈالنے والے سائے نے ٹیل بر کا اس حویلی میں استقبال کیا تھا، یہاں یہ چھ بھی ہمیں تھا، سوائے سنائے ، خاموتی ، تنہائی اور وحشت کے۔ جوسب سے زیادہ وافر مقدار میں چیزیاتی جاتی تھی، وہ تھا خوف، بے تحاشا خوف، بڑیوں کے کودے میں اثر جانے والاخوف۔ (جاری ہے)

خَنْنَا (14) أكبست 2016

" بہت چھین لیا ہے اور ابھی تک بے یقین ہوں ، یقین بیس آتا جوسا ہے ، وہ حقیقت ہے ، یا جس عذاب سے چندراتیں پہلے کزرے ہیں وہ حقیقت تھی، بیکون ساسوانگ ہے خاناں سیدھی ادر کھری بات کو کرنا، بات تھمانا مت، میرا تو پہلے سے ہی دل اسے جھلے سے معطلے والانہیں۔ شاہوار کچھ در بعد بہت تو نے بھرے کہے میں بولاتو صندر خان بوری جان سے چونک کیا تھا،تو كويا شابوارخان بهت بحقان چكا تقا،صندري خان نے استے اعصاب الصلے چھوڑ ديتے تھے، پھرخود کو پرسکون کرتا سپرها ہوا۔

"تنهاراول كرور بي الاوار،اس معاملے سے الگ بى ربولة بہتر ہے۔"صندير خان نے اسے کراسانس تھے کر تنبیدی تی۔

" بیس الگ بی رہتا، اس معاملے میں بھی نہ پڑتا، اگر کچ میں وہ سروئیر نہ آتا، بتاؤ خاناں، اس پردیس کے ساتھ کتنا برا کر چکے ہو۔" شاہوار جیسے بھٹ پڑا تھا۔

"اس نے خانزادوں کی عرت پہ ہاتھ ڈالا تھا، شاہو، اپنے انجام کو پادر کھتا اور ا تنابر اقدم نہ اللها تا، اے جارے بوقل کی او نیجائیوں کا پتاہیں تھا۔''صندریان نے خود کو مصندار کھ کے شاہوار کو بھی شندا کرنا چاہا تھا،اسے شاہوار کی چندمہینے پہلے اسے سروئیرسے ذاتی سم کی جان پہچان کا خیال بالآخرآ ہی گیا تھا۔

"بس كروصندى خان، بس كردو، كي جهوب بول كردهوكدد يرب بهو، وه قطعا بي صورب اوراس کی نیت میل برے حق میں بری میں ہوستی، میں اس کو ذالی طور پہ جانتا ہوں، تم نے اپنا بعض اور عداوت بهمانی ہے، تم اسے دیامر سے تکالنا جا ہے تھے، وہ تمہارے کاروبار کی راہ میں ر کاوٹ تھا، اس کے لئے تم نے چھا بہانہ سوچا، بہترین لائحمل تیار کیا، تم نے ایک تیر سے کی شکار كركيح، خان باباكو بجهار والا، ان كى سارى جائدادائية نام كروالى، أنبيس ب اختيار كروالا اور لیل بری برس بوطل سے کاف والیں،سب کھا پی مرضی کے مطابق کرلیاتم نے اچھا کیا یا برا، اس كا حساب ما تلخے والا ميں كون موتا موں ، يرتم نے اس سروئير كے ساتھ اچھالبيس كيا ، بإلكل بھي اچھائیس کیا۔" شاہواری مارے صدے سے آواز پھٹ پڑی تھی،صندر خان بڑے ہی اس سنتار با، وه شاهوار کی جذبا تیت اور نرم دلی سے واقف تھا۔

"شاہوار! ابھی تم جذبائی ہورہ ہو، بھول مے ہویل برکی وہسرتی، اس نے ازخودامام کا نام لیا، اس سے محبت کا دعوی کیا، بلکه اپنی جابی کوآواز دی، وہ ایسانه کرنی تو مجمع علط شهوتا، ببرجال تم اس حقیقت کوبیس جمثلا سکتے ، امام اسے اپنے ساتھ نہ تھی ، لیکن فرار ضرور کروار ہا تھا، اس نے نیل برکی مدد کی بھگانے میں ،مفرور کروانے میں، یا ایسے ساتھ لے جانے میں، بات کوئی بھی ہو، ہماری عزت پر بیٹے تو لگاہے اور اس کی سزااسے جلتنی ہی تھی۔ "صندریان کے پاس دلائل بہت تقاوروه شامواركوقائل كرسكتا تقا\_

" بجھے افسوں ہے؛ میں کس طرح یقین کر بیڑا، جانتے ہوئے بھی کدامام ایبانہیں، اس کی شرافت اس کی پیشانی پر ملسی ہے، وہ کسی مدولو کرسکتا ہے، کسی کی عزت داغ دار میس کرسکتا۔" شاہوارلب بھیے اذیت سے کہدر ہا تھا۔

حُنّا (148) أكست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

CIE



کھرے باہرآ کراس نے یونمی سنسان کی میں نظریں دوڑائی تھیں، دوپہر ڈھل چکی تھی مگر سورج كى تمازت اجهى فضايين باقى تهى، ايك طرف کوری بائیک کی طرف ای نے بوجے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ سامنے والے کھر کا گیٹ کھلا تقا، با ہرآتے تحص کی دل جلا دینے والی مسکرا ہے نے مزیداس کے تیور بگاڑئے تھے۔ ""آگیا اٹلی سے منہ کالا کروا کے مرغی چور۔" اس کے زہر خند انداز پر اوزان کی ہنگی مزيد جلادينے والي تھي۔ "كسيانا بلا كميا لوجي، بلكه به زياده مناسب ہے کہ ہاتھ کوآیا مندندلگا۔ "تيرايبي منه تؤ ژول گا، جا كر ژوب مر

موں، ویسے مہیں مجھ سے جیلس ہونا نہیں عاہد مجھ سے پہلے سمون آپی نے مہیں اعلی ک آفر دی تھی، مروثاً ہی سبی مر بواتو تم ان کے تایا ''ان کی آفرمیرے جوتے کی نوک پر ہتم جو تھے ان کے اور ان کے شوہر کے تلوے جاشخ كے لئے۔"وہ غرایا تھا۔ " حالانكرتمهارى اسبات يرجية ي-بابر موجانا جا بي كيكن اس وفت تو جيمة مرزس رہاہے۔ "رس خود پر کھاؤ، میری جو ناک تم نے كوائى ہے اس كے بعد تہارا خون مجھے معاف آستین کے سانب، دوست ہو کرتم نے میری ے۔" نا گواری سے بولی وہ اوزان کے عقب پشت پر خبر گھونیائے۔' وہ متھے سے اکھڑتا اوز ان کے مقابل آیا تھا۔ میں دروازے سے جھائلتیں کوہر کی طرف

" پارا سیدهی سی بات ہے، اسے فیوچر کے

لئے میں سی کے سینے میں بھی خبر مھون سکتا









"شروع ہو گئے تم دونوں۔" کوہر نے مملیں نظروں سے دونوں کو دیکھا تھا۔

''بھابھی! میرےخون کا پیاسا بنا ہوا ہے، اتنے دن بعد پردلیں سے آیا ہوں اور بد میرے گلے لگنے کے بجائے منہ کوآ رہا ہے۔'' اوزان تے مظلومیت کی حدی تھی۔

"ايلاف! كيول ذراس بات كوانا كامسك ینا کرتم دونوں این دوئ خراب کر رہے ہو۔"

"بات ذرائ بيس بي بهاجهي، بات تول و فعل میں تضاد کی ہے، اس نے جھے دھو کہ دیا، میرے دشمن کا احسان لے کر ملیکا کر دیا مجھے۔" كوہر سے مخاطب ہوتا وہ اوز ان كو كھور تائمبيں بھولا

" تہاری و منتن سیمون ہوسکتی ہے مگر جہاں زیب کا شارکب سے تیمارے دھمنوں میں ہونے لگائيمهيں اور اوزان كولهيں شالهيں جاب تو كرني بی تھی اب اگر جہاں زیب نے تم دونوں کو اپنی مینی میں جاب دینے کی بات کی اللہ کیا احمال

'بهاجهي! ان كي زوجه محترمه كي نظرون مين توبداحسان عظیم ہی ہے،ان کی نظر میں ہم سے، بلکہ مجھ سے بواحقیر فقیر کوئی اور ہیں ،ان کے شوہر کی غلامی کرنے کا مطلب سے کہ آئے دن ان كالفحيك آميز روب برداشت كرو، ايي ذلت كي روزی سے بہتر کہ میں بے روزگار رہوں، اور يد .... "ايك بل كورك كراس نے جورے يے اوزان کو کھورا تھا۔

" تین ماہ پہلے تک اس کے بھی یہی خيالات تصرير آيالاج من، جال زيب بھائی کی جگہ کوئی اور مجھے یہ آفر دیتا تو بھی نہ

محكراتا ، مجھ ميں استيمنا تهين كدساري غيرت بھلا کر زندگی بھر ان کی بیوی کے طعنے سنتا رہوں، خون کا رشتہ اور احترام آڑے آ جاتا ہے ورنہ سیمون آنی کے ہر طعنے کا کرارا جواب ہے

"أيلاف! سيمون كي فطرت سےسب ہي واقف ہیں اور تو اور او نے کھرانے کی بہو ہے، سیاہ سفید کی مالک ہے، خود کو برفیکٹ سمجھنا اور

"اونح کھر میں رہنے کا مطلب میہیں کہ باتی لوگوں کو نیجا دکھانے کا حق مل گیا۔" وہ نا گواری سے سر جھٹکتا بولا تھا۔

رے تھے تم ایلاف، دل سے دل کوراہ ہے۔ کوہرنے بینتے ہوئے اسے چھیٹرا تھا۔

''نوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ شیطان کا ذکر

''جردار جوتم نے میرے سامنے سیمون آئی کی شان میں گبتائی گی۔'' اوزان جذباتی ہو کر

" مصندا كرك كفاء كائيان آدمى-"إيلاف ك مسلمين لهج مين كركن يروه دهاني س ہنتاری گاڑی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔

مک مک سے تیارا پی تمام بزاکوں کے ساتھ تخوت زدہ انداز میں سیمون نے سر کے خفیف اشارے سے ان دونوں کے سلام کا

دوسروں پر تنقید کرنا اس کی عادت بن چی ہے۔ کوہرنے مجھانے والے انداز میں کہا تھا۔

''میرا فیصله کر دے بھائی، دوستی رکھے گایا فاتحد يره ولول جھ ير؟" اس كى بحث يرزي موتا اوزان بولا تھا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا گاڑی کے تیز ہاران نے توجہ سے کی گی۔

"بوی عمر ہے سیمون کی ، دل سے یاد کر

کیا اور شیطان حاضر۔'' وہ بیزاری سے بوبرایا

دوسے سے چرو مفہتھیاتی جانے بھیگا چرہ خشک کر " بھابھی! بیا گیٹ پر کھڑیے کھڑے کون رای تھی یا خفت کی سرخی چھیار ہی تھی۔ سے کہ جوز ہورے ہیں۔ "ایک میلمی نگاہ ایلاف " حد ہوتی ہے ستی اور لایروائی کی، شام يرد التين ده كو ہرسے خاطب هيں۔ ''سیمون آیی! دراصل ہم دونوں جگری

دوست اتن می جدانی کے بعد یہاں باہر ملے،

اردكرد كاموش بى چھىلىن، ويسے تو آپ كويہ بى

ہے کہ ہم کتنے ال ميز د بيں۔ ' بالچيس کھلاتے

یو لتے اوزان نے رک کرایلاف کو دیکھا تھا جو

سيمون تحوت سے بولتيں كوہركي طرف متوجه بوني

ين يتم آؤ كمر، يادكرري تعيل مهين -"كوبرجوابا

کوہرے کہدکرانہوں نے ایلاف کودیکھا تھاجو

م کھے۔" نا کوار نظروں سے اسے دیکھیں وہ علم

ان کے چھے چھے جاتیں گے، ساری چوکٹیاں

بھول کر ۔''اوزان کے مصحکہ اڑانے بروہ رکا تھا۔

جبكه وه ان تي كرتا اپنے گھر ميں جاچڪا تھا۔

وہاں سے جانے کے لئے پرتول رہا تھا۔

دے کر کھر کے اندر چلی کئی تھیں۔

جب مرضى موكى جاؤل گائ

" الله خراس مين تو كوني شك تهين"

''بھابھی!اب طبیعت کیسی ہے پھیچو کی؟''

"اوزان کے آتے ہی بالکل تھیک ہو گئ

''ہاں، آؤں کی، ذرا ای سے ٹل لوں۔''

"ايلاف! ثم ذرا كفرآؤ، بات كرنى ب

"اب به حفرت سر جها كر باته بانده كر

"بي جي حضوري تم ير بي بچتي ہے، ميري

" مرجاد عے ضرور " اوزان مزید بولا

ایے شانے سے اس کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔

رير چى بادرتم بخريدى سورى موه جھے تو مجھ مہیں آتا تہارا ہے گا کیا؟ اگر اس وقت جہال زیب میرے ساتھ آ جاتے تو کیا سوچے، بیطور طریقے ہیں میرے میکے والوں کے، رات کئے تک جا گنا، شام ڈھلے تک سونا، ند کسی کے آنے کی خرر، نہ جانے کی۔" سیمون بری طرح بہن پر برس پڑی تھیں جو بالکل خاموش تھی۔

" " سيمون! اس كى طبيعت تفيك تبين تفي اس لئے میں نے بھی سونے دیا جگایا مہیں۔ "بوی بنی کے بکڑے تورول پر نفسیہ دیے دیے انداز

"امی! آپ اس کی غلطیوں پر پردہ نہ ڈالا کریں میرے سامنے، ساری زندگی اس کھر میں مہیں بیٹھے رہنا اسے، سسرال بھی جانا ہے، میں تو اسے مجھالتمجھا کرتھک گئی ہوں، نہ اٹھنے ہیٹھنے کا سليقه، نه كوني ركه ركهاؤ، نه يمنن اوڙھنے كا ڈھنگ ے اسے، دیکھیں ذرا دوسے کا بلو پھٹا ہے اور اسے کھے ہوش مہیں، یمی طور طریقے رہے اس کے تو کیے ایکھے کرانے میں شادی ہوگی اس کی، یہاں تو وہی آ جا تیں کے تھوم پھر کر قلی کو چوں کے بے جوڑ رشتے۔ "سمون کی کھن گرج کوستی وہ اسے دو ہے کو دیکھتی کہی سوچ رہی تھی کہ بلو میں سوراخ کیے ہوگیا وہ بھی تقریباً واضع ہو جانے

"مم وہال کیول رکے ہو؟ بندرہ منٹ کزر جانے کے بحد آنے کا وقت ملا ہے، ایسے کون سے برنس ٹوورز چل رہے ہیں تمہار ہے کہ بروس میں ہوتے ہوئے بھی یہاں آ کر دوانگی کا سلام تك كرنے كى تو يق تہيں ملتى۔ "سيمون اسے دہليز

منا (152) أكست 2016

نیند سے بوجل آلکھیں بمشکل کھولے وہ مُنّا (153) أكست 2016

یر رکا دیچه کرنان اسٹاپ شروع ہوگئی تھیں، گہری سالس کے کرایلاف کمرے میں آگیا تھا، نفیسہ بح قریب ہی تخت پر بیٹھتے ہوئے ایں نے ایک الچلتى نگاه خاموش بيتى اكسون برڈ الى ھى۔ "معاف يجيح كا، مين بعول كيا تفاكه آب ایک کیلکولیٹو برنس مین کی شریک حیات ہیں، میٹنگز ،ٹو ورزان پر ہی جیتے ہیں ،ہم تھہرے محنت کش بھنت مز دوری کرنے والے لوگ ۔ " "تہارا مطلب کیا ہے، بغیر محنت کے انسان برنس مین بن جاتے ہیں۔" سیمون نے نا کواری سے اس کی بات کانی تھی۔

"ميرا خيال ہے كہ براس مين فغ سے یہلے انسان بننا ضروری ہے اور یہ زیادہ محنت طلب کام ہے، خیر ..... کیا بات کرنی تھی آپ كو؟"اس كے طنزيد لہج يرسيمون كے ماتھ كے بل بروھے تھے تب ہی کمرے میں اوزان کی آمد

" آپلوگ این باتیں جاری رھیں میری فکر نہ کریں، مجھے تو ویسے بھی مداخلت کی بہت عادت ہے۔'' ڈھٹائی سے بولٹا وہ صوفے بر اکسون سے کچھافا صلے پر ہی بدیٹھ گیا تھا۔

" لكتا ب مهيين مصالحه روز اليمي طرح مل کی ہے، جاؤشاہاش،ابہم سب کے لئے اچھی ی جائے بنالاؤ۔''اوزان کے شرار کی کہے یروہ بی ایک میلی نگاه اس پر ڈالتی این جگہ ہے اٹھ گئی

"بات سنو، اس شهر مين اگر كوئي جاب تمہارے شایان شان ہیں تو اس کا مہمطلب ہیں کہتم تھے تھے کے کام کرکے ہمارا تماشہ بنوا دو، ممہیں کوئی جانتا ہو یا نہ ہو مگر جہازیب کے حوالے سے آ دھا شرحمہیں جانتا ہے، کچھاندازہ مجھی ہے کہ جھے ان کے سامنے کس قدر شرمندگی

اٹھانی پڑی ہے۔" "دسيمون! موا كيا عيد ايما كياكر ديا ایلاف نے، جھے بھی تو پہد چلے؟" نفیسہ الجھے انداز میں یو چوری میں۔

" کچھانچھا تو ہونہیں سکتا اس سے، سراکوں يرويلن دورُاتا بمرر باع، جهانزيب نے خوداين آتھوں سے اسے دیکھا ہے، یہی کام کرتے تھے او ضرورت کیاتھی ڈگری حاصل کرنے کی ، پہلے بوے تیر مارے ہیں جواب چلے ہیں ڈرائیونگ لائن میں نے جاند چڑھانے۔ "سمون تیز کہے میں بولتی چی کی تھیں۔

"جہانزیب بھائی نے تواسیے نصیب چھوڑ لے، مارے خاندان کا داماد بن کرے اوزان بہت تاسف سے درمیان میں بولا تھا۔

"إيلاف! مهيس آلي اور جهانزيب بهاني ک عزت کا ذرا خیال نه رما، گر گئے تم میری نظرول ہے۔"

" بكواس مت كروتم -" ايلاف في بكركر اوزان کود مکھا تھا۔

" بچی جان! میرا ایک دوست کام وین چلاتا ہ، ایک ہفتے کے لئے اےشہرے باہر جانا تھا، اس کی مجبوری کو دیکھ کر میں نے اس کی ذمیہ داری سنجال لی، میرے کسی کے مدد کرنے ہے کسی کی شان کھٹی ہے تو کھٹی رہے۔ 'وہ ساف ليج مين نفيسيكو بتار ما تفا جبكه سيمون ببلو بدلتين لفلس كرره كي هيس-

"سيميون! كسي كي مدد كرنا بري بات نبيس اور پھرمحنت میں لیسی شرم جمہیں پہل ایلاف سے دجہ تو یو پھنی جا ہے تھی ،اللہ نے جا ہا تو بہت جلدا ہے الچھی نوکری مل جائے گی۔ " نفیسہ نے کچھٹا راضی ہے بئی کو جتابا تھا۔

'''اب کوئی طشتری میں سجا کر تو دے گانہی

اے نوکری، مدایق انا کے قلعے سے نکلنے کو تیار نہیں ورنہ جہانزیب تو اوزان کے ساتھا ہے جی اللي بھيج رہے تھے كورس كرنے كے لئے۔"ان كے شديدنا كوار كہج برايلاف خاموش رہاتھا۔ "ولیے انسان کے اندر اس حد تک بھی احساس تمتری تہیں ہوئی جا ہے کہ کسی کے خلوص کو بھی نہ پیجان سکے، ہم نے تو بھلا ہی جایا تھا تمہارا۔"سیمون توت سے بولی تھیں۔ "اس موقع پر تابش کانپوری یاد آگئے، فرماتے ہیں۔

جو میرا فرض تھا میں نے یورا کیا اب خدا ہی نہ جاہے تو میں کیا کروں اوزان نے درمیان میں لیک کر معمر بردھا تھا مگر ا گلے ہی بل سب کے تاثرات پر خجالت ے سر کھا کررہ گیا تھا۔

" أي! كيلى بات توسدك بين جهازيب بھائی کے خلوص ہران کاشکریدادا کر چکا ہوں، دوسری بات بیکهانا اورخود داری می بهت فرق ہوتا ہے، جے شاید آپ نہ مجھیں، بہرحال میرے انکار سے کسی کا تقع نقصان مہیں ہوتا۔ "وہ

سرد کہجے میں بولا تھا۔ ''خوامخواہ کے لیکجر نہ دو اگر اتنا ہی ایخ زور بازوية جروسه بي توميرى كاميانى سے كيوں جلتے ہو؟ اب اكرسيمون آئي جھے جانزيب بھائي سے زیادہ جا ہتی ہیں تو میرا کیا قصور " اوزان نے تو کتے ہوئے الجھنے کی کوشش کی تھی۔

"جہاری بک یک بند مہیں ہو گ؟" سیمون نے کھا جانے والی نظروں سے اوزان كے مكراتے چرے كوديكھا تھا۔

"اتن آسانی سے اس کی بک بک بندمیس ہونے والی، آخر جہانزیب بھانی کا بیسہ لگا ہے اس مکڑی چور پر اور پیاتو بولتا ہے۔ ' طنز سے کچھ

و صلے کیروں سے بھری بالٹی نیچے رکھتے

ہوئے اس کی نظر ساتھ والے کھر کی جھےت تک کئ تھی، کمرے سے باہرآتا ایلاف اس کی طرف ہی متوجه تفاءا كسون كووه كائي فريش اورسلح جوموذ ميس

میں بول ایلاف جائے کے لئے اٹھ گیا تھا۔

المستراتا كمرے سے لكل كيا تفار

كريواكردما تفايه

اسے دیکھرہی تھی۔

سمت برهتا جلاكميا تفار

" حلا جا .... اب كيا دفنا كر جائے كا مجھے

برآمدے کے ستون سے شانہ لکائے وہ

یہاں۔''اوزان نے جل کراہے دیکھا تھا جوزیر

معضے دو بیٹے کے سوراخ کوآ تھوں کے سامنے رکھ

كريها منے ديوار برلهلهالي سدا بهاري بيل كو ديكي

رہی تھی،اس کی محویت تب ٹولی جب ایلا ف نے

دویے کے سوراخ کو چٹلیوں سے پکڑ کرمز پدھنے

بھیکین نظروں ہے اسے دیکھیاوہ آگے بڑھ گیا دیکھیا

تفا مر چر يكدم رك كر بلنا تفاجبكه يصفي دويي كو

ہاتھ میں پکڑے اکسون ہونقوں کی طرح بس

" تتهاري خاموشي مجھے سلے بھی اچھی نہیں

لکتی تھی مراب تو اور گران گزرنے کی ہے،

میرے لئے بہتر ہے کہ میں مہیں تہارے حال

يرچيور دون، جاؤجهال جامو، جيسے جاموكز اروخود

كو" حصة لهج مين بات حمم كرتا وه كيث كي

松松松

"اب دیکھو، ہرمنظر واضع نظر آئے گا۔

لگ رہا تھا مگر اے نظر انداز کرلی وہ کیڑے جھنک کرری پر ڈالتی خود کو انجان ظاہر کرنی رہی

تھی، اس کی دوسری بکار پر بالآخر اکسون کو

درمیان میں چیتی باؤنڈری کی طرف جانا پڑا تھا۔

"اليے منه بنا كرمت رہا كرو، اپنى بہن كى طرح للتي مو، زہر۔ " وہ مكرا بث چھيائے بولا

2016

CIE

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1

من (154) أكست 2016

''دیہ میں تمہارے گئے لایا ہوں، اب چہرہ ٹھیک کرو۔'' ایک خوبصورت کنٹراسٹ کا نفیس دو پٹھایلاف نے اسے تھا دیا تھا، وہ بس ایک بل کو جیران ہوئی تھی مگر پھر دو ہے کا جائز ہ لیتے ہوئے اس کی آنکھیں چک آھی تھیں۔ دور سما نہ

"اب پہلی فرصت میں اسے کردن میں اباندھ کر بی ہے الک جانا۔" ایلاف کے مشورے پراس نے تلملا کراہے ایک ہاتھ جڑنا چاہا تھا گروہ سرعت سے دور جٹ گیا تھا۔ توڑی بھی سے تو جوڑی نقیب سے انشاء تو میرے یار کے بس جوڑ توڑ دیکھ انشاء تو میرے یار کے بس جوڑ توڑ دیکھ سامنے والی جھت سے انجرتی اوزان کی بلند آواز پر وہ ناگواری سے اسے دیکھتی واپس بلند آواز پر وہ ناگواری سے اسے دیکھتی واپس بلند آواز پر وہ ناگواری سے اسے دیکھتی واپس بلند آواز پر وہ ناگواری سے اسے دیکھتی واپس بلند آواز پر وہ ناگواری سے اسے دیکھتی واپس بلند آواز پر کے اسے دیکھتی واپس بلند آواز پر وہ ناگواری سے اسے دیکھتی واپس بلند آواز پر کے بھی ہے۔

''ایسے کپڑے نچوڑ رہی ہے جیسے میری گردن ہے اس کے ہاتھوں میں۔'' نظر انداز کیے جانے پراوزان مزید جل کربولا تھا۔

"دمیرے منہ مت لگنا، دعا باز، کنجوس آدی۔"اکسون کے بھڑ کئے پراوزان نے کینداوز نظروں سے ایلاف کو گھورا تھا جو بیٹتے ہوئے مصحکہ اڑار ہاتھا۔

"" تنہارے تو سینے میں تھنڈ پڑ گئی ہوگی میری انسلٹ پر۔" جل کرایلاف سے کہتا وہ پھر اکسون کی طرف متوجہ ہوا تھا۔

''تم سے اتنا بھی نہ ہوا کہ اٹلی سے تخفے کے نام برایک رومال ہی لے آتے '' ''نفر کتا است کا است کیا ہے ۔'' فرز

'' نیس آیا ہون نال تنہارے لئے۔'' وہ فورآ تنا

''جہنم میں جاؤتم ،میرے سامنے خالی ہاتھ آتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی۔'' اکسون نے اسے لٹاڑا تھا۔

'' بہتے ہے شکامت کرنے سے پہلے جا کر
اپنے بہنوئی سے پوچھو، کس جنم کا بدلہ لیا ہے جھے
سے، ایسا کورس کرنے بھیجا کہ مجھے تو خورسمجھ
سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملی، جھے تو خورسمجھ
نہیں آ رہا کہ میں واقعی اٹلی گیا تھا یا چچوں کی
ملیا۔'' جل بھن کر بولتے اوزان کی زبان میرم
رکی تھی، ایلاف کے عقب میں جائے کے گ

وہ آئے برم میں آتا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشی نہ رہی دومشعل!اس کے ادبی ذوق کے جال میں نہ پھنستا۔"اکسون نے مسکراتے ہوئے خردار کیا تھا

''ہاں، پہتہ ہے جھے، ایک تیر سے دو شکار کرنے والوں کی خصلت۔'' چاہئے کامگ ایلاف کودیتی مشعل نا گواری ہے بولی تھی۔

''سب سمجھ آرہا ہے بچھے، میری رسوائیوں میں تمہارا ہی ہاتھ ہے، تم نے میرے خلاف پہلے میرے گھر والوں کے کان بھرے کہ میں اٹلی میں نت نے افیئر زچلارہا ہوں، فون ہر میں اپنے بھائیوں کو یقین دلاتا رہا کہ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں، اب تم نے اس اپنی نک چڑھی کڑن کو بھی میرے خلاف بھڑکا دیا ہے۔'' اوزان نے اسے میرے خلاف بھڑکا دیا ہے۔'' اوزان نے اسے میں مگن تھا۔ میں مگن تھا۔

''اکسون! چائے لو۔'' مشعل بھی اسے نظر انداز کرتی اکسون کی طرف متوجہ ہوگئ تھی۔ ''مشعل! چائے تم دے چکی ہو، اب نورا نیچے جاؤ، بیں ہیں چاہتا ہرارے غیرے کی نگاہ تم پر پڑے، یہاں تم میری ذمہ داری ہو۔'' ایلاف نے بہت شجیدگ سے مشعل کو مخاطب کیا تھا۔

''اس طرح تھم دے رہے ہو جیسے اس کے ابو ہو، جب تم دیکے رہے ہو کہ دوحسینا وَں اور ایک مردمون کا برمودا ٹرائی اینگل بن رہا ہے تو کیوں اس بیس غرق ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔'' اوزان تلملا کر بولا تھا۔ اوزان تلملا کر بولا تھا۔ ''میرے ہاتھ میں ہورہی ہے اب خارش، تم تک کی بختے بیٹر رزیادہ وقت تہیں گے گا جھے''

''میرے ہاتھ میں ہور ہی ہے اب خارش، تم تک کینچنے میں زیادہ وفت نہیں گگے گا جھے۔'' ایلاف نے دھمکی دی جسے وہ ناک پر سے کھی کی طرح اڑا گیا تھا۔

"" مہت انجوائے کررہی ہو،لگتا ہے تہمیں معلوم نہیں، وہ واپس آ رہا ہے تہمارا برستار، اس بارتم نہیں نیج سکتیں سیمون آئی کے تھلیج ہے، نکاح کے چھوہارے ایلاف کے لئے علیحدہ سے سنجال رکھنا۔" اوزان کے مطنکہ خیز لہج پر اکسون نے گڑبوا کر ایلاف کو دیکھا تھا جو بری طرح چونکا اسے ہی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا

公公公

رات کی گہری خاموشی میں اس کی نگاہیں
دور کسی غیر مرئی شے پرساکت تھیں، ہوا کے تیز
جھو نکے بھی اس کی گہری سوچ میں محمل نہ ہو سکے
تھے،اسے اندازہ نہیں تھا کہ آج سیمون کی آبد کی
جہد زریاب تھا، وہ صاف طور پر نفیسہ کو سمجھا گئی
تھیں کہ زریاب آرہا ہے،سو وہ اب سیمون کے
لئے کوئی فیصلہ کرنے کے لئے ذہنی طور پر تیار
ہیں، رہی اکسون تو اس نے اپنے لئے فیصلہ سال
بیں، رہی اکسون تو اس نے اپنے لئے فیصلہ سال
بیر، رہی اکسون تو اس نے اپنے لئے فیصلہ سال
بیر، رہی اکسون تو اس نے اپنے لئے فیصلہ سال
بیر، رہی اکسون تو اس نے اپنے لئے فیصلہ سال
بیر بہلے بی کر لیا تھا جب زریاب پہلی باریہاں

وہ جہانزیب کا کزن تھا، اس کا قیام بھی ان کے گھر میں رہا تھا، ان ہی دنوں سیمون نے اپنے دونوں بیٹوں کے عقیقے کی تقریب کا اہتمام کرلیا، اب سیمون کے گھر میں تقریب ہو اور اس میں

میکے کی طرف ہے کوئی ایک مخص بھی غیر حاضر ہو عائے، ساسی قیامت کا پیش خیمہ ہی ہوسکتا تھا، یہاں تک کدان کے سوال جواب کے عناب سے بیجنے کے لئے ایلاف کو بھی کچھ در کے لئے ہی سنی مرشرکت کرنی روتی تھی، اکسون کے لئے ہیشہ ہی سیمون کے کھر کی تقریبات میں شرکت كرنا كونت كاباعث بهوتا تفاءمصنوعي جبك دمك والے ماحول میں مصنوعی سکراہٹ سجا کر بوے کو کول سے ملنا رصرف سیمون کے ایمج کو او نحا ر کھنے کے لئے، یہ سب اے بیزار کرنے کے لتے کائی تھا، ہرتقریب سے پہلے اسے سمون ہے میں خرضر ور ملتا تھا، فلاں ہے مس طرح ملناہے، فلاں کوئس طرح امیریس کرنا ہے، کیڑوں کے رنگ سے لے کرسینڈل تک اس کے لئے سیمون منتخب كرتي تحييل ، انسون كولكتا تها كه وه سب ايك کھ کیل ہے، اس کی ایل کوئی پنید، کوئی مرضی، کوئی رائے مہیں تھی، اکسون نے بھی ان سے الجھنے کی کوشش تہیں گی، نہ احتیاج کی اس میں ہمت تھی، یمی چیز ایلاف کواس سے بد کمان کر دیق تھی کہ اپنی جائز بات بھی وہ سیمون سے کہنے کی ہمت ہیں رھتی ھی۔

اس کے لئے بہت چرت انگیز اور خطرے کا باعث بھی تھی ہے بہت چرت انگیز اور خطرے کا ذات بیں دلچیں کی ہے جبکہ سیمون کی تو مراد بھر آئی تھی، وہ تو شکرتھا کہ جو بات اکسون میں کہنے کی ہمت نہیں تھی وہ نفیسہ نے بڑی بیٹی کو یا د دلائی کہ اس کے تایا کی زندگی میں ہی اس کی تائی صاف نفظوں میں اکسون کو ایلاف کے لئے ماگ چیکی تھیں، ایسانہیں تھا کہ سیمون کو یہ بات ماگ چیکی تھیں، ایسانہیں تھا کہ سیمون کو یہ بات مارٹیس تھی گران کی نظر میں ایلاف کے لئے یا دہیں ہی اس کی تائی مارٹیس تھی گران کی نظر میں ایلاف کسی بھی طرح مارٹیس تھی کھران کی نظر میں ایلاف کسی بھی طرح

اکسون کے لائق تہیں تھا، اپنے انداز واطوار ہے

وہ بیربات ایلاف کوبھی جتا چکی تھیں، شاید یہ بھی

منا (15) أكست 2016

Y

CIE

مُنْدًا ﴿ 156 أكست 2016

ایک وج تھی جس کی ہدولت ایلاف اورسیمون کے درمیان سرد جنگ جاری رہی تھی۔
درمیان سرد جنگ جاری رہی تھی۔
کھل کر ایلاف کے لئے نا پیندیدگ کا

اظہار نہ کرنے کی ایک وجدان کی تائی اور ایلاف کی ماں بھی تھیں ، تایا کے گزرجانے کے بعداب تائی ہی ان کے ملے کی برای شخصیت تھیں ، کیا نند، كيا ويور، سب ايخ معاملات مين ان سے بى مشاورت ليت تصالبذابس أيك تاني كيسام ہی سیمون جھاگ کی طرح بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ "آب این بوی بھامھی کی تابعداری میں ا بنی اولا دیے متعقبل کونتاہ نہ کریں ، سالوں پہلے انہوں نے اگر اکسون کو مانگا تو پیرکونی پھر کی لکیر مہیں ہوگیا، پہلا فیصلہ ہمارا ہوگا،آپ مال ہیں، میں بوی بہن ہوں، جہانزیب بھی اس کے لئے اچھائی جاہیں گے، زریاب برطرح سے اکسون کے لئے بہترین ہے، زریاب کے ساتھ اس کی زند کی شاندار ہو کی الندن میں اس نے اپنا برنس شروع كيا ب، ايك سال مين وه جانے كمال ہے کہاں تک ای جائے گا، اس آب مون كى طرف سے نے قربو جائيں۔" بيافيمان نے ایک سال میلے ہی سنادیا تھا۔

این علاوہ کسی کی موجودگ کا احساس ہوتے ہی اس نے چونک کردائیں جانب دیکھا تھا، ایلاف جائے کب سے وہاں موجود اسے سوچوں میں گم دیکھ رہا تھا، گہری سانس لیتی وہ اس کی جانب بڑھ گئی ہی۔

''اتی فرصت سے اگر اس وقت تم میرے بارے میں سوچ رہی ہوتیں تو میرے لئے دنیا کی خسین ترین لڑکی تم ہی ہوتیں۔''

''مطلب! المجمی نہیں حسین ترین؟'' اکسون نے خفت سے اسے دیکھا تھا۔

'' ہالکل نہیں '' وہ گھر سے والے انداز میں

منا (158) أكست 2016

" پیزریاب تو گلے کی ہڑی بن گیا ہے، نہ اگلا جاسکتا ہے، نہ اگلا جاسکتا ہے کیونکہ وہ تمہاری محترم بہن کی نظروں میں بس گیا ہے تمہارے کئے، یہ دولت کے کرشمے بھی نت نئے کرشمے دکھاتے ہیں۔ "اس کے تلخ کہتے پراکسون خاموش رہی تھی۔

" دو سے میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اپنی بہن کے ہر جائز، ناجائز قیصلے پر سر جھکانے کی تمہاری پرائی عادت ہے، اب بھی تم ان کی مرضی کے مطابق چل سکتی ہو کیونکہ اس کے علاوہ تم کچھ کربھی نہیں سکتیں۔''

ماوہ م پھر رہ میں ہے۔ ''ایلاف! میں بے کار کی تکرار نہیں کرنا چاہتی تم ہے۔'' وہ کوفت سے بولی تھی۔ ''ککرار تو تمہیں اپنی بہن ہے کرنی جاہے،

لی در ایکرارتو خمہیں اپنی بہن سے کرنی جا ہے، کم از کم اپنے لئے ہی سہی، لیکن میں بیسب کیوں کہدر ہا ہوں تم ہے، تمہاری بہن ایسا چھ غلط بھی نہیں سوچ رہیں تمہارے لئے، زریاب سے میراکیا مقابلہ۔''

''ایلاف! اتنا وقت تھا کہ بہت کچھ ہوسکتا تھا۔'' درمیان میں بولتی اکسون مزید ضبطنہیں کر سکا تھے۔'

''ہاں، بہت کچھ ہوسکتا تھا، اگر میری کوششیں کامیاب ہو جاتیں گر ایسانہیں ہوا، تم جانتی ہو کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیشانہیں رہا ہوں۔'' وہ کچھ غصیلے لہجے میں بولاتھا۔

دو جہازیب بھائی کی بات مان کینی حاہیے تھی، وہ تہارے کئے ایک سنہری موقع تھا۔''اکسون بولی تھی۔

''ان کا احسان لے کر مجھے ساری زندگی تمہاری بہن کے آگے جھکے رہنا منظور نہیں تھا۔'' وہ اینے لفظوں پر زور دیتا پولا تھا۔

''جہانزیب بھائی کوئی احسان نہیں کررہے تھے ہمہاری قابلیت کی بنا پر انہوں نے وہ آفر دی تھی۔'' ''مہ بات تم جانتی ہو، میں جانتا ہوں مگر

'' یہ بات تم جانتی ہو، میں جانتا ہوں مگر تمہاری بہن کو بیہ بات بھی سمجھ نیس آسکتی تھی اور مجھے اپنی خود داری ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔'' وہ مجھے سے اکھڑا تھا۔

" دختہیں جوٹھیک لگائم نے کیا، اب بیسب مجھے کیوں بتاتے ہو بار بار، مجھے بتاؤیل کیا کر سکتی ہوں ان حالات میں؟" وہ زچ ہوکر بولی تھی۔

''جو زبان میرے سامنے چلتی ہے وہ اپنی بہن کے سامنے چلاؤ، جوتم چاہتی ہو کم از کم اس کا اظہار تو تم کر سکتی ہو۔''

"میں کیا جاہتی ہوں، اس کی یہاں پرواہ کے ہے، کسی کواپنی انا خود داری عزیز ہے تو کسی کو دولت اور اسٹیٹس۔" اس کے سرد کیجے پرایلاف نے بس اسے دیکھاتھا، کہا کے جینیں۔

'' جھے لگتا ہے، اب حتہیں کھل کر آئی سے بات کرنی ہوگ۔'' وہ جانے کسی خدشے کے تخت یولی تھی۔

''دوسر کفظوں میں تم بیر کہنا جا ہتی ہو کہ مجھے تمہارے لئے کھل کر ان کے ہاتھوں ذلیل ہونا پڑے گا۔''

''جیسے تم خاموثی سے ایسا ہونے دو گے۔'' وہ بولی تھی۔

''ظاہر ہے، ناجائز نہ میں کہتا ہوں، نہ سنتا ہوں، ان سے بات کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ تمہارے اور اپنے لئے مزید مشکلات بڑھالی جائیں، تمہاری بہن ایک مادہ پرست عورت ہے، ان کے نزدیک انسان اور عزت نفس سے زیادہ روپے پیسے کی اہمیت ہے۔''

"میرایهال سے جانا ہی بہتر ہے۔" یکدم وہ سپاٹ کہے میں بولی تھی، ایلاف نے سرعت سے باؤنڈری پرر کھے اس کے ہاتھ کو تھام کرروکا

''تم جانتی ہو میں سرتو ژکوشش کررہا ہوں ، ایک دوجگہ سے بہت امید ہے ،ضرور پچھ نہ پچھ اچھا ہو جائے گا۔''اس کے پرامید کہجے پر وہ سر جھکائے بالکل خاموش تھی۔

'' تھک گئی ہو؟'' اس کے سوال پر وہ کچھ بول نہیں گئی ہو؟'' اس کے سوال پر وہ کچھ بول نہیں انگلے گئی تھی۔
'' میں جانتا ہوں تم میرے لئے ایک پر آسائش زندگی کو تھکرا سکتی ہو، اس لئے میں تہہیں کوئی ایسامشورہ دے کر تمہارے جذبوں کی تو بین نہیں کرنا چاہتا جو تہہیں مجھ سے بدخلن کر دے۔'' اس کی بلکوں پر چہکتی تمی کود کھتا وہ مدھم کہجے میں اس کی بلکوں پر چہکتی تمی کود کھتا وہ مدھم کہجے میں دائتہ ا

میں ہے۔ در آپی کہہ گئی ہیں کہ جہانزیب بھائی خودا می سے زریاب کے بارے میں بات کریں گے، جھے بہت ڈرلگا رہتا ہے۔'' وہ لرزتے کہے میں بولی تھی۔

" بے وقوف ہوتم ، جب تک تم نہیں جا ہوگ کوئی تمہارے لئے تمہاری مرضی کے خلاف تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کرسکتا۔"

دہراتے رہو گے، اب تک میری زندگی بار دہراتے رہو گے، اب تک میری زندگی کے کون سے فیلے میری مرضی کے مطابق ہوتے رہے میں؟" وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسا غبارا ندرا تھا تھا جو وہ بلند عصلے لہے میں بول اٹھی تھی۔

''لو پھر جاؤ، وہی کرو جو تمہاری بہن جاہتی ہے، کیوں میری بکواس سن رہی ہو۔'' بھڑ کتے لیجے میں وہ بولا تھا اور اگلے ہی بل جارحانہ قدموں سے کمرے کی ست بڑھ گیا تھا،س کھڑی

مُنّا (159) أكست 2016

33Y V

وہ دھاکے سے بند ہوتے دروازے کودیکھتی رہی

ماہ رمضان کی شروعات ہو چکی تھی مگر مرآج مجهموسم كاحدت اورمطعل كاصرارير اسے جھت برجانا پڑا تھا۔

، پہت پر جاتا پڑا تھا۔ ایلاف تو موجود نہ تھا البتہ مشعل کے ساتھ

بے مثل کیا اس بت کافر کو خدا نے ہے کہ نہ سمجھے کوئی مانے کہ نہ مانے '' بالكل بھى كوئى نضول بات مت كرنا مجھ "خردار جوتم في داغ د اوى كى شان ميں

"أكسون! زرياب آكيا بيكيا؟" مشعل كسوال يراس في الرع چرے كے ساتھ ا ثبات میں بس سر ہلایا تھا۔

"أيك توبيه جانے كيول دوباره فيك يادا '' پیدونوں بے وتوف ہیں اورتم احمق، پچھلے

يدره منك سے ايلاف اور اكسون كى ناراضى كى بات کرتے رہے ہو، میرے بارے میں کوئی ایک بھی اچھی ہات ہیں گئم نے ، پیموقع بھی گنوا دیا جوایلاف کے دوست کی آمد کی وجہ سے جمیں

زریاب کی آمد کی تلواراس کے سر پر تفی تھی دوسری جانب ایلاف کی ناراضی نے ہرسال کی طرح اس بارسارے جوش وخروش کو ماند کر رکھا تھا، چھت برجانا بھی اس نے تقریباً ترک کررکھا تھا،

اسے اوڑن وکھائی دے رہا تھا، انسون کو ویکھتے ہی اس کی شرارت کی رک بھڑ کی تھی۔

ے۔" نا کواری سے اکسون نے اسے ٹو کا تھا۔ چھکھا۔"اوزان کے سملین کہے پروہ بس اے و کھررہ کی تھی۔

ہ، چھلی بار بھی اس کی وجر سے ایلاف اور السون کے درمیان سینش پھیل کئی تھی۔ "مطعل پھھ جھلائے انداز میں اوزان سے مخاطب ھی۔

ملا تھا۔" معمل نے شکایتی کیج میں کہا تھا۔ "جھے الزام دے رہی ہو اور مہیں جو میرے سامنے آتے ہی دنیا جرکے در داور سائل یارآ جاتے ہیں وہ ....؟"اوزان کے خشک کہج يروه مزے سے المی می۔

" چلوآ حميا ب تهارا غيرت مند بهائي-اوزان کے اشارے پر احسون نے چرہ دوسری طرف چیرلیا تھا جبکہ قریب آتے ایلاف نے بس ایک سردنگاه اس پر ڈالی هی۔

" ' ' تم یہاں کیا گررہی ہو، فوراً پنچ جاؤ۔'' اس نے مشعل کو علم دیا تھا۔ ' ' کس تشم کے انسان ہوتم ، دو جار دن کے

لئے بیآتی ہے، اچل کود کرنے دوچھتوں پر، ایک بہن ہے تہاری استی کھیلی بری لگتی ہے مہیں۔" اوزان جل كربولا تفا\_

" تم جانتي مو يانبيس " اوزان كى بات ان سیٰ کیے وہ پھرمشعل سے بولاتھا۔

"میں لہیں ہیں جارہی، اسون سے باتیں كرين آئى مول يهال-"مشعل وهشائى سے

"اور سیم کیول بلاوجہ میری پیاری ی، ب عاری ی فریند سے لاتے رہے ہو۔"

''فکر مت کرو، اس بے جاری کو جارا ڈ النے والا ، ایس کی بہن کا منظور نظر آچکا ہے۔'' ایلاف کے سط کیج پر اکسون نے نا گوار نظروں سےاسے دیکھاتھا۔

" مجھے اس طرح مت دیکھو، سے کا سامنا كرواور في صرف بيه بكم محمى وبي جامتي مو جوتمہاری ہمن جائت ہے، تہاری ہمن کی طرح اب تهاری نظر میں بھی میری حیثیت دو کوڑی کی ہو چی ہے، جھے جیسے انسان کے لئے تم ایک شاندارآ پش كيول كھونا جا ہوكى۔"

"ایلاف! اس طرح بات مت کرو، غص میں بات بگاڑنے سے پھی تھیک ہیں ہونے والا۔ '' اوزان نے دیے انداز میں اسے شانت کرنا جایا تھا۔ ووجھے اب کچھ ٹھیک کرنا بھی نہیں ہے

اوزان، حد ہولی ہے برداشت کی، سیمون آئی نے بھی کوئی موقع ضالع میں کیا بھے کمتر فابت كرنے كا، يدتم بھى جانتے ہو مكر بھے ان كے سلوک سے زیادہ اس بے حس لوکی کی خاموثی تکلیف پہنچانی ہے، بردلی کی انتہا ہے بیسر سے

"ايلاف! خاموش مو جاؤ، غلط بات مت كرو-" مطعل نے ہول كر درميان ميں اسے تو كا تفا مرتب تك غص مين اكسون كا چره تب الها

" ال ، تہاری ہر بات ، ہرالزام تھیک ہے مرتم بھی چے کا سامنا کرو، اتنا وفت ملنے کے باوجودتم اليخ لئے بھی چھھ حاصل مہیں کر سکے ہو، این ناکامیوں کا غصرتم بھے بعزت کر کے، مجھ ير الزام لكا كر تكال رے مو، الزام تو يس بھي لكا سلتی ہوں کہ مہیں میری پرواہ ہوتی تو آج سی مقام پر ہوتے ،میری بہن کی شان میں قصیدے را معنے کے بجائے وہی محنت تم خود کھ بنائے میں لگاتے تو آج میری بہن کے سامنے سراتھانے کے قابل ہوتے۔ "وہ محر کتے کہے میں بولتی چل

"مين تمهارا منه تور دول كا اكر بيازيان دوباره مير عسامة چلائى، جاؤغرق موجادًاس زریاب کے ساتھ جھ پر لعنت بھے کر، میں خود اب تنہاری فکل ہیں ویکنا جا ہتا۔ ایلاف کے معل انداز ہروہ تیزی سے پیٹتی وہاں سے چلی

"ایلاف! مجھے اندازہ ہے کہ تم بہت ڈسٹرے ہو، اکسون کالمہیں پت ہے، سیمون آنی ہے اختلاف کرنے کی اس میں بھی جرات مہیں رہی۔ 'اوزان نے شجید کی سے کہا تھا۔

"اب مهين سكون مل كيا\_" شديد تاسف

يد مشعل نے كہا تھا اور پھرخورتھى وہال تبيس ركى

"اے کم از کم میرے خلاف کھلنے والی زبانِ کی تو مخالفت کرنی جاہیے، اگرا تنا بھی میرا حق میں تو وہی كرے جو اس كى بہن جامتى ہے۔"ایلاف ای طیش میں بولا تھا۔

"اس کی بہن جائت ہیں کہاس کی شادی زریاب سے ہو جائے، کیا تم ایسا ہوتے دو

"نه میں اسے زریاب کے لئے زندہ چھوڑ وں گا نہاس کی بہن کا بیرخواب بورا ہو گا۔'' وه بھڑک کر بولا تھا۔

"ميرا خيال ب اس معاملے ميس مهيں جہانزیب بھائی سے بات کرئی جا ہے۔" اوزان في مشوره ديا تفار

"وہ میرے لئے ابھی کیا بکواس کرے گئی ہ، تم نے سامیں؟ اس کے لئے جاکر جہانزیب بھائی کے قدموں میں جھک جاؤں، پیر کام میں کروں بھی کیوں، کیا وہ مبین جانتے کہ اكسون مجھ سيمنسوب ہے۔"

"الان مهين اس بارے ميں بھي كل كر بات كرنى جايي كهوه اورسيمون آني انجان كيول بن رہے ہیں، مہیں حق ہے دوٹوک بات کرنے کا، بھے یاد آیا، جہانزیب بھائی تم ہے ملنا جاہ رہے ہیں، کل میرے ساتھ ہی چلو، آفس میں ہی

" فیصے نہ کہیں جانا ہے، نہ کسی سے ملنا

منة (161) أكست 2016

من (160) أكست 2016

ے۔'اس کا لہجہ ہنوز بکر اہوا تھا۔ د " كونى ايك بات تو مان لو، كم از كم س تو لووه تم سے کیوں ملنا جا ہے ہیں۔"اوزان کے اصرار یروه بس نا کواری سے سر جھنک کرره گیا تھا۔

اس رات سيمون اينے بچوں كو لے كر ڈرائیور کے ساتھ اچا تک چیجی تھی، انسون کے خدشات مزید بڑھ گئے تھے، وہ اکسون کے لئے شاپیگ کرنی وہاں آئی تھیں۔

"سیمون آنی اکتنا خوبصبورت ڈریس ہے، آپ کا ہے؟" وہاں موجودمشعل سوال کر رہی

" " ہیں ، بیاتو اکسون کے لئے ہے، کل ای نے زریاب کو بھی مارے ساتھ کھانے پر بلایا ہے، اب اسون کو کوئی ڈھٹک کا لیاس تو پہننا عاہي، آج بى ايك بوے بوتيك سے ليا ہے، اس کی قیمت تو یوچھو ہی تہ، ہوش اڑ جا تیں

" بيداريس اتناز بردست ٢ يي كه فيمت کی طرف دھیان جائے تو پوچھوں۔" مشعل توصیعی انداز میں بولی تھی۔

"ديكھو اكسون! آيي كى چوائس كتني زبردست ہے۔" متعل کے کہنے پر اس نے بمشكل مسكرا كزمال كي طرف ديكصا يتفا اورنفيسه تو میلے ہی اس کے تاثرات بھانپ چی تھیں۔

"سیمون! چھوٹی سی دعوت کے لئے مہیں بہن پر اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت بھی بیٹا۔' تفيسه بولي هيس-

''امی! لباس بیش قیمت ہو تو شخصیت بر بہت اچھا اثر برتا ہے ورنداس لڑ کی کا تو آپ کو

یتہ ہی ہے، پہننے اوڑھنے کا کوئی طریقہ سلیقہ ہیں، زریاب کے سامنے حاری ناک کی نہ کٹ

جائے، بس کل کا دن اچھا گزر جائے، اکسون کے تو نصیب جاگ اٹھے ہیں، ایک سال میں زریاب نے لندن میں اپنا برنس خوب بوھا لیا ہے، باب بھانی ہیروں کے تاجر ہیں، جواہرات رویے پینے کے انبار آپ کی بیٹی کے قدموں میں ہول کے ایک دن۔" سیمون، زرمای کی تحریفوں میں زمین آسیان کی قلابیں ملار ہی تھیں ، نفیسہ بالکل خاموش تھیں، مشعل تشویش ہے إكسون كود مكي كرره كئ تهي جواييخ سامينے تھيلے فيمتى تقيس لباس يرتظر جمائے بالكل ساكت تھى۔

سیمون کے جانے کے بعد نفیسہ بوی بھاوج کی طرف چلی گئی تھیں،کل کی دعوت میں بيركيسے ہوسكتا تھا كيدوہ ايلا ف اوراوزان كى ماؤں کوچھول جاتیں مشعل کے ساتھ وہ محن میں بچھے تخت پرآ بیتھی تھی۔

د منو، کل زریاب کی بهان آمد کاس کر ہی ایلاف کے مزاج بکڑ گئے ہیں،آج کل تو ویسے مجھی کھریش کم دکھائی دیتا ہے، جانے کہاں رہتا

ہے ہاہر۔ "درمشعل! مجھے بتاؤیس اور کیا کروں؟" وہ ہے جی سے بولی ھی۔

"ایلاف کولگتا ہے کہ میں اس کے لئے کوئی اسٹینڈ جیس لیتی مگر میں نے جب بھی ایسا کرنے ک کوشش کی، آنی کے سطح جواب کائی رہے میرا منہ بند کرنے کے لئے ، ان جوابات کو بھی جھٹلایا نہیں جاسکتا، چھلی بار جب زریاب کے آنے پر سکون درہم برہم ہوا تھا تو اس کے بھی کہ میں نے اس کے لئے آئی کے سامنے اٹکار کر دیا تھا۔ "كياسيمون أي كي طرح مهين بهي كوتي

امید ہیں رہی ایلاف ہے؟"

"میری ساری امیدوں کا مرکز وای ہے، اس کی جگہ کسی اور کوسوچنا بھی میرے لئے گناہ

ے، مراس نے مجھ پر شک کیا ہے، اے لگتا ہے كه آني ميرابرين واش كرسلتي بين، ين بھي ان كي تظریے سب پھھ دیکھ رہی ہوں۔'' "وہ پریشان ہے اکسون "

" ریشان وہ مجھ سے زیادہ مہیں ہوسکتا، آپی نے ذریاب نام کی تلوار میرے سریرانکار کھی ہے، کہنے کوتو میں بھی سے کہ سکتی ہوں کہ وہ مجھ سے جان چیزانے کے لئے جان بوجھ کر جاب کے معاملے میں شجیرہ ہیں ہور ہاتا کہ انتظار سے تھک كرميري شادي كبيس اوركروا دي جاعے اور اس ير كونى الزام بھى ندآئے۔"

"يا خدا! تم دونول عي ياكل مو يك مو" مشعل نے اپنا سر پید لیا تھا، تب ہی ایک جھللے سے کھلتے میث نے ان دونوں کو چونکا دیا تھا، خطرناک سنجیدہ تاثرات چبرے پرسجائے ایلاف جارحانہ قدموں کے ساتھ تخت تک آیا تھا اور الحلے ہی بل اکسون کا ہاتھ محق سے بکڑے تھنچتا ہوا کھرکے اندر کیا تھا۔

"ايلاف! كيا بواي، بدكيا كررب بو؟" مشعل ہوئی ہی چھے کی تھی۔

مرے میں آگرایا ف نے جس طرح این کا ہاتھ جھوڑا تھا ،لڑ کھڑا کر مجھلتی وہ فق ہو چکی

"أيك بات ميري كان كھول كرمن لوتم ،كل ا کرتم اس کے سامنے کتیں یا اس نے ایک جھلک مجھی تہاری دیکھ لی تو ساری زندگی کے لئے تم میرا چہرہ دیکھنے کے لئے ترس جاؤ کی اورتم جانتی ہوکہ ميرے كئے مشكل مبين اس ملك كوچھوڑ كر جانا۔" اس کے بھرے کہے اور غفبناک تورول نے انسون کی سانس روک دی تھی۔ ''جس طرب تم نے بچھاس ملک ہے باہر جانے کی اجازت میں دی تھی ،اس طرح میں بھی

نمائش کروانے زریاب کے سامنے جاؤ۔'' شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ بلند آواز میں بولا " تم ایک ہی بارگڑ ھا کھود کر مجھے اس میں دین کہ

مهمین اجازت مہیں دوں گا کہتم سج سنور کراینی

ومِن كيول تهيل كر ديية؟" اكسون وهندلائي آ نکھوں کے ساتھ چیخی تھی۔

" بي بھي كر دوں گا، كر ها تمہاري بين كلود ربی ہے،نوبت آئی تو ہے بھی کر دوں گا۔''وہمزید بھڑ کا تھا، جبکہ اکسون بمشکل صبط کرنے کی کوشش

"اس طرح محورومت مجھے، تمہاری بہن کافی ہے مجھے آتھوں ہی آتھوں میں کیا چیا

"ایلاف! وہمہیں اس لئے گھور رہی ہے کہتم اس وقت اس کے فیورٹ نیوی بلیوشلوار سوت میں مردانہ وجانبت کا شاہکار کم اور فرعون زیادہ لگ رہے ہو۔" مطعل درمیان میں مسملین کھے میں بولی می۔

''غصے میں کیا تمہاری قوت بصارت بھی تھیک کام ہمیں کررہی ،کل دعوت کا انتظام کرنے کے لئے اس کھر میں ملاز مین کی فوج نہیں ،سب مجھا کسون نے ہی کرنا ہے۔"

''تم کس مرض کی دوا ہو،سب پچھکل تمہیں سنعالنا ہے۔ وہ نا کواری سے بولا تھا۔ ''برکزمبیں،اگراس زریاب کا دل جھ پرآ گیا تو۔"مشعل نے ہول کر کہا تھا۔

التو كيا ..... اوزان ير فاتحد مين يره ولول

"الله نه كرے، وشينول كے منه مين خاك-"مطعل جل كربولي هي، جبكه ايلاف ايك آخری کڑی تگاہ اکسون پر ڈال کران سی کرتا یا ہر منا (163) أكست 2016

منا (162) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



سارا دن اس کا پہن میں گزرا تھا، مشعل اور کو ہر مسلسل اس کی مدد کے لئے موجود رہی تھیں، مسلسل اس کی مدد کے لئے موجود رہی تھیں، برااثر چھوڑا تھا، روزہ افطار بھی وہ ٹھیک سے نہیں کرسکی تھی، کہ افطار سے پہلے ہی سیمون نے نون کر بہت تحق کے ساتھ اسے اہتمام سے تیار ہونے کی ہدایت دی تھی، کمرے میں آئی مشعل اسے دیکھی جو بیڈ کے کنارے بہت دی تھی، کمرے میں آئی مشعل اسے نڈھال بی بینی تھی تھی جو بیڈ کے کنارے بہت نڈھال بی بینی تھی تھی جو بیڈ کے کنارے بہت نڈھال بی بینی تھی اگر مشعل سے اس کی مضطرب کیفیت چھی نہیں رہ سکی تھی۔ مضطرب کیفیت چھی نہیں رہ سکی تھی۔

公公公

''اکسون! تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟'' تشویش سے مشعل نے اس کے چبرے کو چھوا تھا۔

"اف جل رہی ہو بخار میں، میں نے کہا بھی تھا تھوڑ ا آرام کرلو، میں تمہارے لئے کوئی ٹیبلیٹ لے کرآتی ہوں۔"

د دنہیں مشعل '' وہ سرعت سے اسے روک تھی

''میہ بخار اس وقت میرے لئے کمی نعمت سے کم نہیں، میں ابھی تھیک ہونا بھی نہیں چاہتی، تم اور گوہر بھابھی اس صور تحال کو سنجال سکتی ہو۔'' التجائی لیجے میں بولتے ہوئے اس نے رک کر کمرے میں آتیں گوہرکود یکھا تھا۔

''میہ ایلاف تو ہالکل پاگل ہو گیا ہے، زبردی جھے یہاں بھیج دیاد همکیاں دے دے کر، کہدرہا ہے اکسون کو زریاب کے سامنے نہیں جانے دینا، مجیب ضد ہاند ھے بیشا ہے۔''جران بریشان کو ہر بتارہی تھیں۔

''بھابھی! وہ صرف دھمکیاں نہیں دے رہا

اگریس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ ضرور کچھ غلط کرگز رے گا،اس نے پہلے بھی ایسانہیں کیا،اس لئے میں بھی سب کے سامنے نہیں جانا جا ہتے۔'' وہ نڈھال لیجے میں بولی تھی۔

"اچھا،تم پریشان مت ہو، کچھ غلط تہیں ہو گا۔" مشعل نے اسے تعلی دے کر کوہر کو دیکھا تھا۔

" بھابھی! ویسے بھی اسے بہت تیز بخار ہو رہا ہے، نہ بیہ کمرے سے نکلے گی نہ کوئی یہاں آئے گا، سیمون آپی کو آپ سنجال کیجئے گا۔" مشعل ابھی بول ہی رہی تھی کہ باہر ہارن کی آواز گونجی تھی، اکسون کو ایسی سردی چڑھی کہ سر سے پیرتک کمبل تان کربھی نہ اتری۔

"اس لڑی نے تو تہیہ کر رکھا ہے میرے
سارے منصوبوں پر پانی پھیرنے کا، آج ہی
طبیعت خراب کرنی تھی اسے، اب کتی شرمندگی ہو
گی مجھے زریاب کے سامنے جو اپنی ساری
مصروفیات اس کی خاطر چھوڑ کر یہاں تک آیا تھا
اور یہ پڑی ہے منہ سرلینے۔" کمبل کے اندرس گر
بظاہر سوئی نظر آتی اکسون کو مزید بے نقط سننے کو
ملتیں گر بھلا ہو گوہر کا جو سیمون کو شمجھا بچھا کر
مگرے سے باہر لے گئی تھیں۔

اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اکسون کے گھر جانے سے پہلے جہانزیب اس سے ملنے گھر آ جا میں گے، اسے تو اوزان نے آ کراطلاع دی کہ جہانزیب ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کررہے ہیں۔

ان کے سامنے آتے ہی ایلاف کے مزاج شمکانے لگ گئے تنے کہ بہر حال سیمون ہے اس کے خراب تعلقات اپنی جگہ مگر جہانزیب کے سامنے اس کی فرمانبر داری دیکھنے کے لائق ہوتی

محی، جہانزیب خود بہت ملنسار اور عزت کرنے والے انسان سخے، ایلاف کو وہ بہت بستد بھی کرتے کرتے کرتے کرتے ہیں۔ کرتے سخے، ایلاف کو وہ بہت بستد بھی کہ ایلاف بھی ان کے لئے نہ صرف عمل میں بلکہ دل میں بھی بہت عزت اور احترام رکھتا تھا۔
میں بھی بہت عزت اور احترام رکھتا تھا۔
میں بھی ان کے بعد وہ بولا تھا۔
مقا۔'' سلام دعا کے بعد وہ بولا تھا۔

''بتایا تو تھامیں نے حمہیں، اوزان نے بتایا ہوگا؟''جہانزیب نے یاد دلایا تھا۔

''میں ضرور ایک دو دن میں حاضر ہو جاتا ، کوئی ضروری کام تھا؟''

" بہت مصروف انسان ہو، اس لئے میں نے سوچا خود ہی جاضر ہو جاؤں۔" ہمانزیب کے لہج میں شکایت تھی۔

ا ''بھائی! شرمندہ نہ کریں، کوئی مصروفیت آپ سے بڑھ کرنہیں۔'' وہ واقعی شرمندگی سے

''بھائی کہتے ہو بس، سجھتے نہیں ہو، میری کنتی خوا ہش تھی کہتم اوراوزان میرے ساتھ کام کرو، اوزان میرے ساتھ کام کرو، اوزان نے میرا مان رکھالیا مگرتم نے تو جھے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ایک فون کر کے انکار کی وجہ بتا دیتے ۔'' جہانزیب کے مزید شکایت کرنے روہ بچھ پول نہیں سکا تھا۔

''د کیمو، میں پہنچھ سکتا ہوں کہتمہاری انکار کی اہم وجہ پیمون ہی ہے در نہتم نے میری کوئی بات ماننے ہے بھی انکار نہیں کیا، پہنچی بچھ ہے چھیا نہیں ہے کہ سیمون تم سے غلط با تمیں کر جاتی ہے گر پہنچی بچے ہے کہ وہ بھی دل سے چاہتی تھی تم اور اوزان کہیں اور جاب کرنے کے بجائے میرے برنس میں شامل ہو جاؤ، اگر تہمیں کوئی مسئلہ تھا تو تم براہ راست بچھ سے بات کر سکتے شھے بھر اگر کوئی بات ہوتی، وہ میری ذمہ داری

ہوئی، بہر حال میں جہیں مجور تو نہیں کرسکتا لیکن 
پیضر ور چاہتا ہوں کہ تہاری قابلیت کو رنگ نہیں 
گلنا چاہیے، میں آج خاص طور پر جہیں ہے بتانے 
برنس مین ہیں، ان کا کاروبار ملک سے باہر تک 
پھیلا ہوا ہے، ان کو آیک اہم پوسٹ کے لئے 
بہت قابل اور بھرو سے مند انسان کی ضرورت 
ہمت قابل اور بھرو سے مند انسان کی ضرورت 
ہم جو باہر کے ٹو ورز میں بھی مشاورت کے لئے 
بات نہیں ہوگی تہہیں با قاعدہ انٹرویو دینا ہوگا، 
بات نہیں ہوگی تہہیں با قاعدہ انٹرویو دینا ہوگا، 
تہاری تسلی کے گئے بیسب میں نے سیمون کو 
تہیں بتایا ہے، یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی 
نہیں بتایا ہے، یہ بات ہم تینوں کے درمیان ہی 
مارڈ اسے دیتے ہوئے جہان یہ نہاں 
جاؤ۔''کارڈ اسے دیتے ہوئے جہان یہ نہاں 
جاؤ۔''کارڈ اسے دیتے ہوئے جہان یہ نہاں 
جاؤ۔''کارڈ اسے دیتے ہوئے جہان یہ نے کہا

''فکرمت کریں جہانزیب بھائی، بیضرور انٹرویو کے لئے جائے گا درنہ میں سیمون آئی کو بتا دوں گا کہاس نے پھرآپ کی نافر مانی کی ہے، وہ اسے دن میں تارے دکھا دیں گی۔'' اوزان نے مسکراتے ہوئے کہاتھا۔

''تم لوگ خواہ مخواہ میری بیوی کو بدنام کرتے ہو درنہاس کے منہ سے تو پھول جھڑتے ہیں۔'' جہانزیب شرارتی نظروں سے ان دونوں کود کیمھتے ہولے تھے۔

'''بھائی! وہ حجر نے پھول ہمیں بھی دکھائے گاجو خاص طور پرایلا ف کو پھر بن کر لگتے ہیں۔'' اوزان کے حیران کہجے پر جہانزیب نے مشکراتی نظروں سے ایلاف کے چبرے پرخمودار ہوتی مشکراہٹ کود یکھا تھا۔

ተ ተ ተ

اس کے سرے بھاری بوجھ ہٹ گیا تھا

منا (165) أكست 2016

**S** 

منا (164) أكست 2016

''میری وجہ سے تمہاری طبیعت خراب ہو گئی، بہت برا ہوں میں۔'' ندامت سے بولتا وہ اسے دیکے رہاتھا، جو بالکل بھی اس کی طرف نہیں دیکھنا جا ہتی تھی، بخار سے نتیتے، بکھرے سے بالوں کے درمیان اس کا چبرہ ایلاف کے دل کی مہرائیوں میں اتر گیا تھا۔

ر مختعل نے بتایا سیمون آپی کی بہت کڑوی باتیں سننے کو ملی ہیں جمہیں، مجھے معاف کر دو، پتہ مہیں اچا تک مجھ پر کون ساجنون سوار ہو گیا تھا، آئندہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، اب تو دیکھو میری طرف۔''اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیتا وہ التجاء کرریا تھا۔

ررہ ہے۔

'' ہے۔ کہیں نہیں دیکھا، نہ ہی کوئی بات کرنی

ہے۔'' اس کی جانب دیکھے بغیر اکسون نے اپنا

ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی گرگرفت مضبوط تھی۔

'' اکسون! میں اور کیا کرتا، میں نہیں

برداشت کرسکنا کہ کوئی تمہیں میری نظر سے دیکھنے

کی کوشش کرے، تمہیں سوچے، تمہیں چاہے،

تہماری آ داز سے اور میں جانتا ہوں کہتم بھی ہی کی

چاہتی تھیں، جو کا متم میں کرنے کی ہمت نہیں تھی

وہ میں نے زیردی کروالیا، اب معانی بھی تو وہ میں اور میں اس تکایف کے لئے جو تمہیں ا

بی ۔
''ایلاف! ایسا کرنے سے کیا مصیب ٹل
گئے۔'' جلتی آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ چپ
نہیں رہ سکی تھی، چند لمحول تک وہ اس کی سرخ
آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھتا رہا تھا اور پھر
دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا
تھا۔

''اس مصیبت سے بچنے کی کوشش تو کی جا
سئتی ہے، بستھوڑا سا ساتھ اور دومیرا، میرایقین
کروبس کچھ دن اور .....' وہ مدھم اور مشخکم لہج
میں بولا تھااور پھراس کا ہاتھ لیوں سے لگایا تھا۔
'' کیا کروں، تم سے بھی دلفریب ہیں غم
روزگار کے۔''اس کی آنکھوں میں دیکھتاوہ مشکرایا

''تم ہی میری ہمت ہواکسون ہم ساتھ ہوتو میں باقی رہ جانے والے کھن وقت سے بھی گزر جاؤں گا، پھر کیا در ہے، خواہشوں کے پورا ہونے میں،خوابوں کوتعبیر تک پہنچنے میں اور ہمیں ایک ہو جانے میں۔'' اس کے پریقین کہج پر اکسون آنکھیں بندکر کے ایمان نے آئی تھی۔

"اچھا آب تم شیلیٹ لے کر مشعل کی نارافتگی دور کرو، صرف آیک گھنٹہ ہے تمہارے پاس اسی میں اپنی طبیعت تھیک کرو ورند تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا ہاسپول ۔" اس کی دھمکی پر وہ اثبات میں سر ہلاتی مسکرائی تھی۔

''ویسے بیار ہو کر بھی قیامت لگ رہی ہو، بہت امچھی طرح نظر لگا چکا ہوں، پینہ چلا تہ ہیں؟'' اس کی مسکراتی نظروں پر وہ سر ہلاتی سرخ چہرے کے ساتھ المسی تھی۔

公公公

انٹرویواس کا بہت رسی ساتھا، بیہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ بیدایک خوشگوار ملاقات تھی، چندلمحوں

میں ہی اسے اندازہ ہوگیا تھا کہ وہ سلیک ہو
جائے گا، بے شک ہے جہازیب کے تعلقات کا
ہی اثر تھا، جاب کی تلاش میں اتناوقت ضائع ہو
جانے کے بعد اسے بہرحال اس حد تک تو
ہار بارا سے نہیں ملے، ابھی جاب ملنے کی بات اس
ملا، یہ خبر دینے وہ سب سے پہلے جہازیب کے
ملا، یہ خبر دینے وہ سب سے پہلے جہازیب کے
ملا، یہ خبر دینے وہ سب سے پہلے جہازیب کے
ملان یہ خبر دینے وہ سب سے پہلے جہازیب کے
ملان یہ خبر دینے وہ سب سے پہلے جہازیب کے
ملان یہ خبر دینے وہ سب سے پہلے جہازیب کے
ملان یہ خبر دینے وہ سب سے پہلے جہازیب کے
ملان یہ خبر دینے وہ سب سے پہلے جہازیب کے
ملان یہ خبر دینے وہ سب سے پہلے جہازیب ک
ملان یہ خبر دینے وہ سب سے پہلے جہازیب کے
ملان یہ خبر دینے تھے، میں جو پروگرام انہوں نے بنایا وہ
میں جہازیب ان
میں خرید انھا۔
مین خبر دین کی میں خریدا تھا۔
میں کوا پنے خارم ہاؤس نے جانا چا ہے تھے جو
انہوں نے حال ہی میں خریدا تھا۔
میں خبر دیا تھا۔
میں خریدا تھا۔

وہ عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی جب نون پراسے ایلاف کا میسے ملاتھا، جیران ہوتی وہ جھت پر پہنچی تھی، ایلاف اسے منتظر ملا تھا، اسے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، اپائٹ منٹ لیٹراس کے ہاتھ پررکھ کرایلاف نے اسے سب بتا دیا تھا۔

'' یہ توئی نداق تو نہیں؟'' دنگ ہوتی اکسون نے مفکوک نظروں سے بھی اسے دیکھا تھا۔ '' اب روزے کی حالت میں تم سے ایسا بھیا تک نداق کرنے کا گناہ تو میں نہیں کرسکتا، تمہارے ہاتھ میں میرا اپائٹ منٹ لیٹر ہی

مشکل ہور ہا ہے ہا وجود بھی میرے لئے یقین کرنا مشکل ہور ہا ہے ایلاف! کہیں میں خواب تو نہیں د کیے رہی؟ تم سے بیدسب سننے کے لئے میرے کان ترس رہے تھے۔" اکسون کے لیجے میں کھنگ اور چیرہ خوتی سے چک اٹھا تھا، خشک لیوں میر سچی مسکراہٹ اور آ تکھیں دمک اٹھی تھیں، اس

کے چہرے پر ایسی طمانیت اور سکون اسے پہلے مجھی نہیں نظر آیا تھا۔

''ابز مانے بھر میں اعلان نہ کر دینا، جس دن میں جوائن کروں گا اسی دن امی کوسر پرائز دوں گا، تم سے اس لئے نہین چھپا سکا کہ میں تہارے چہرے پر یہ خوشی دیکھنا چاہتا تھا جوابھی نظرآ رہی ہے۔'' وہ مشکراتے ہوئے بولا تھا۔ ددیتہ تکا

سراری ہے۔ وہ سرائے ہوئے بولاھا۔
''تم فکر مت کرو، میں تم سے پہلے کسی سے
یہ خوشخبری شیئر نہیں کروں گی، جہانزیب بھائی
گنتے اچھے اور مخلص ہیں جو تمہیں تمہارا راستہ دکھا
دیا، جھے پورا یقین ہے کہتم اپنی محنت اور گئن سے
بہت آ گے جاؤ گے، اللہ نے میری دعا کیس س لی
ہیں، ابھی جاکر شکرانے کے نفل ادا کروں گی، بہتو
ہتاؤ تم جوائن کب کرو گے؟''

''مل صراط پر سے گزرنے کے بعد۔'' وہ مہری ساتس لے کر بولا تھا۔ ''کیا مطلب؟'' وہ البھی تھی۔ ''ایک تو فارم ہاؤس، دوسرا وہ زریاب،

''ایک تو فارم ہاؤس، دوسرا وہ زریاب، جانے کیاسوجھی جہانزیب بھائی کو کہ رمضان کے دنوں میں سب کو فارم ہاؤس لے جانے پر بھند ہیں؟''

'' يتم ان سے بې پوچھتے۔'' ''ميرى مجال ۔''

''نو پھرخوش خوش چلو، نہ مجھے کسی کی پرواہ ہے نہ اب مہیں ہونی جا ہے۔'' قطعی انداز میں بولتے ہوئے اکسون کی نگاہ اپنی حجیت پرخمودار ہوتے اوزان پر بڑی تھی۔

'' مجھے افظار کی تیاری کرنی ہے۔'' وہ عجلت میں بولتی بھا گئے کے لئے تیار تھی۔ ''رکوتو ، چپلی کہاب کے ساتھ وہ آپیش چٹنی مجھی بھیجنا جو مجھے بہت پسند ہیں۔'' ایلاف نے

آواز لگا فی شی۔

حُنّا (16) أكست 2016

(166)

كريابرآؤ، بين الكارنبين سنول كي- " لالا بمبعوكا چرے کے ساتھ سیمون اسے حکم دینتیں پکن سے

ተ ተ

سوسمنگ بول کا شفاف نیکوں یاتی تیز لائش میں دمک رہا تھا، بول کے کنارے دودھیا ع بست سے عکنے فرش پر نظے پیر چلنا اچھا لگ رہا تھا، سیمون کے کھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی اگر و پسکون اورطما نبیت محسوس کرر ہی تھی تو صرف ایلاف کو ملنے والی کامیانی کی ہی بیمرہون منت

"محبت میں مول تول تہیں ہوتے ، جذیے بنک بیلنس کے اتار چڑھاؤ میں ہیں پنیتے ، ایک بار دل کے تخت پر جو براجمان ہو گیا، اسے وہاں سے ہٹانے کی کوشش کرنا بھی خودایے بس سے باہر ہوتا ہے۔ "سمون ان نازک بالوں کو بچھنے ے قاصر میں اور وہ ان کے علم يرسر جھكانے ے، گہری سائس لیتے ہوئے میدم اس کے قدم رے تھے، این طرف آتے زریاب کو دیکھ کروہ عاستے ہوئے بھی لہیں عائب ہیں ہوستی ھی، بالآخرسامنا تؤكرنا بي تفايه

" بھا بھی سے معلوم ہوا آپ یہاں ہیں، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو مہیں کیا؟" بہت مہذب اب و کہتے میں وہ اکسون سے مخاطب ہوا

"جى كېيى، جہازىب بھائى نے يہاں كچھ فینسی لائنس کا اضافہ کروایا ہے بس وہی دیکھنے آ یکی تھی۔'' وہ کہجے کو پر اعتاد رکھتے ہوئے بولی

"تو پھر كيمالگانيال سب؟" '' کائی اچھا۔'' وہ مختصر آبو لی تھی۔ ''اگرآپ کواعتراض نه ہوتو ہم پچھ در بیٹھ

منا (169) أست 2016

دومشعل كا بهاندمت بناؤ، كيا ميس محسوس تہیں کر سکتی کہتم صرف زریاب کی وجہ سے میرے ساتھ جانا مہیں جا جیس '' سیمون سخت نا كوار كيج مين بولي هين-"ايالبيس ہے"

"ايابي ب، تم سے يہلے ميں دنيا مين آئي مول، ميري آ تھول ميں دھول جھو تكنے كى كوشش مت كرو،كس ك آمر يرخود ير فعلت قسمت کے دروازے کو تھوکر مار کرتم بند کرربی ہو؟ اس کے لئے جو آج تک اپنے لئے چھ میں کر سکا ہ، مارے بوے فرشتے مہیں انسان ہیں، غلطیاں انسانوں سے سرزد ہوئی ہیں اگر انہوں نے تمہارے کئے ایک غلط انسان کا انتخاب کرلیا تھا تو اس کا مطلب بینیں کہم آکھیں بند کر کے کھائی میں کود جاؤ۔'' سیمون تحصیلی نظروں سے

"میری آنگھیں بندنہیں، میں دیکھ سکتی ہوں

''چند ہزار کی نوکری حاصل کر کے وہ ساری زندگی مهیں وہ سب کے مہیں دے سکتا جوزریاب دے سکتا ہے، اپنی آتھوں سے بیر محبت کی پی اتارو اور تکال دو دماغ سے سارا فتور ورنہ پچھتانے کے سوا کچھبیں کر سکوگی،اے تم سے ہر بات جہازیب کریں گے، میں مہیں، بہت اپنی من مانی کر لی تم نے ،اب یا چ من میں تیار ہو 2016 (168)

"آبی! فارم ہاؤس کے لئے کل رات تک لکیں گے، ابھی سے آپ کے کھر جا کر کیا کروں کی مشعل نے بھی کہا تھا کہوہ میرے ساتھ آپ ي طرف جائے گا۔" پليس خشك كرتى وہ بولى

''اجھا،تو جھےآگ لگا کراس آگ بیس تم اس ندیدے کے لئے چیلی کہاب بنا رہی ہو۔ اوزان کااندازلزئے والاتھا۔ " كيول، كياكيا ب ميس في" اكسون تے ایرو ی حاکرات ریکھا تھا۔ تم في مسعل سے يد كيوں كہا كدوسال بعد شادی کے لئے ہاں کہنا،اس سے سیالہیں۔" "تو كيا غلط كها اس في-"ايلاف حمايت

ميں بول اٹھا تھا۔ ں اھا ھا۔ ''ابھی جاب شروع ہوئی ہے تہہاری، پھیھو کو پیفخرتو ہونے دو کہان کا نالائق نکماسپوت، کماؤ اوت ہو گیا ہے، شادی اجھی ہو گئی تو تم تو گئے ان -c 842

"تو آؤں گا تو تمہاری بہن کے ہاتھ میں، عید کے بعد شادی کی تاریخ لے کر رہوں گا میں ۔''اوزان ہٹ دھرمی سے فیصلہ سنا گیا تھا۔ "ایلاف!بیاب تنهاری ذمه داری ب، هم سے پہلے اس کی شادی جیس ہو کی ورنہ بیاتو مجھے جلا جلا كر مار دے گا۔" حملين نظروں سے وہ اوزان کو هورتی سیرهیاں اتر گئی تھی۔ " آخر کی آگیا زبان پر، میں بھی دیکتا ہوں کون رو کتاہے میری شادی۔''

میں ہول نال میرے دوست ۔ "ایلان متم جیبا دوست ہو تو سمی رشمن کی ضرورت بہیں ''اوزان جل کر بولا تھا۔

''سوتؤ ہے۔''وہ ڈھٹائی ہے مسکرایا تھا۔ \*\*

''اکسون! کن کاموں میں البجھی ہو، چھوڑ و سب، جلدی چلنے کی تیاری کرو، میں زیادہ در جہیں رک سکتی۔ " سیمون کی آواز پر وہ ان کی طرف متوجه ہوتی تھی۔

اسے دیکھنیں بولی تھیں۔ کہ وہ دن رات کوشش کر رہا ہے ، آپ بہت جلد اے ایک اچھے مقام پر دیکھیں گی۔ ' وہ مشحکم کہے میں بولی تھی۔

بارے میں ہو جھ لیا تھا۔" دربس، اتفاق بي تها كهاس دن طبيعت كهم ناساز ہوگئی تھی۔''وہ بس اثناہی بول سکی تھی۔ "اكسون! مجھے آپ سے بير كہنا تھا ك بھابھی نے یقینا میرے ارادے کے بارے میں آپ کوآگاه کر دیا ہوگا، کیا آپ انٹرسٹٹر ہیں؟" بغوراس كے تاثرات ديكھاده يو چور ہاتھا۔ "جي، بالكل نبين" "اس کی وجہ؟"

كريات كريك بين؟"اس كے يكدم سوال نے

ایک بل کواکسون کوجیران کیا تھا مگر ا گلے ہی مل

میل کے گرداس کے سامنے بیٹھتے زریاب

" آپ کے گھر آنا ہوا مرآب سے ملاقات

کی گہری نظروں نے اس کے چرے کا طواف کیا

تھا، ہوا سے بھرتی لٹوں کوسمٹنتے ہوئے اکسون کو

نه موسكى، اگر ممكن موتا تو مين ضرور خيريت

دربافت کرنے کے لئے آپ کو فون کرنا مگر

بھابھی نے بتایا تھا کہ آپ بہت ریزرو اور کم کو

ہیں سوآ ب کونا کوار نہ گزرے بس اس اندیشے کی

وجہ سے بھا بھی سے ہی آپ کی طبیعت کے

اس نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔

نا گوارگز را تفااس کا بول دیمنا۔

"شایدیمی کهایبا چهسوچانهیں <u>"</u> "اتو اب سوچ لیں، غور کر لیس میرے

"آپ کو یہ یقین کیول ہے کہ آپ کے كہنے ير ميں سوچنے اورغور كرنے بيش جاؤں كى؟" کیج کی ٹا کواری چھیائے وہ برجستہ بولی تھی۔ " كيونك مجھے بورا يفين ہے كه ميں اس

لائق ہوں کہ کوئی بھی اچھی لڑکی میرے بارے میں سو ہے بغیر جبیں رہ سکتی۔" مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتاوہ بولا بھا۔



میں کافی ٹائم تھا، قارم ہاؤس کے ملازمین الرث تھے، خوبھورت کا تج کے تمام کرے صاف متقرے اور آرام دہ تھے، میمون اینے کھر کے ك ساتھ كے كي سب كے لئے بہت عده سحری کا اہتمام بہت کم وفت میں ہو گیا تھا۔

اس سرسبز جنت تظیر خطے میں سورج کوطلوع ہوتے دیکھنا، سنہری کرنوں کو ہر پھول، ہے یہ بھرتے دیکھنا بہت مبہوت کر دینے والے مناظر تھے، پر بہار پھولوں کے لیج ، شبنم میں بھیکی گھاس، الملهات پیر بودے، مصنوعی آبشار کی جلتر تگ، پرندوں کی چچہاہمیں، ہرست قدرت کے رنگ

حدثگاہ تک پھیلی جھیل نے سب کوخوش کر دیا تھا، بے تو یا کل ہو گئے تھے، کنارے پر وہ مطعل کے پہاتھ پیروں سے فکرائی لہروں کو انجوائے کر ر ہی تھی جب سیمون ایں کے سریر عجیب وغریب علم نامه لے كر الله الله على ا

كوساتھ لے جاتيں۔

"میں نے تم سے تہاری مرضی تبیں ہو گئی،

باؤس بھی دیکھ لیا،اس میں کوئی شک مہیں تھا کہ جہانزیب اور سیمون میزبانی کے فرائض بہت

"میں کیوں زریاب کے ساتھ بوٹ میں بیچھوں؟ ان سے نہیں جہانزیب بھائی کو یا کسی اور

شرمندہ مت کروانا اس کے سامنے، چلو اب ی

جس وقت بير قافله فارم ہاؤس پہنچا، تحري

كوخود پسندي إور فخر سے بھي زياده خطرناك كوئي " آپ کو بی غلط جنی کیونکہ ہوئی کہ ایک لاک اسے لئے لی حص کے بارے میں سوچے ہوئے اس سب کو پہلے اہمیت دے کی جوآب کے پاس ہے۔"اس کے سیاف کیج پرزریاب نے انجھی

ظهر کا وفت ختم ہوا تو قریبی حجمیل کی طرف جانے کا پروگرام بنا، پیجیل فارم ہاؤس کی حدے بعد بی می اس بہانے ان سب نے ممل فارم عدى سےاداكررے تھے۔

میں اسے کہہ چکی ہول کداکسون بوٹ میں بیٹھے کی، اب وہ تنہارا انظار کر رہا ہے، مجھے مزید

عصے میں پولیس سیمون اس کی ایک بھی سے بغیر اسے ساتھ سیجی لے کئی تھی، ہکا بکا کھڑی شعل کی نظروں نے ایلاف کو تلاش کیا تھا جو دور بین آ تھوں سے لگائے بھیل کی طرف رخ کیے کھڑا تھا، کمے کی در کے بغیر متعل اس کی جانب برھی تھی،اٹارٹ ہوئی موٹر کے شور کے ساتھ بوٹ تیزی سے کنارے سے دور ہوتی چلی کئ تھی،اس کی جلتی نظریں سیمون بر تھیں جو کنارے بررکیس

كے بھيا تك شكنے نے اسے سب چھ بھلا ديا، ياد ر ہاتو بس سے کہ وہ مرتامیس جامتی ، دوسری جانب زریاب کے اینے حواس منتشر تھے، لہرول کے اوی چیرے اے پالی سے اجر نے مہیں دے رے تھے، بازو سے طلی اکسون کا اضافی بوجھ اے یالی کے اندر تھنچے جار ہا تھا اور وہ ڈو بنائہیں عابتنا تھا، یا زو کو جھٹک جھٹک کر انسون کو پر ہے دھلنے کی کوشش کرتا وہ ملٹی ہوئی اور آدھی ڈولی ہوئی بوٹ کا سہارا لیٹا جا ہتا تھا مگر انسون کی وجہ

سائس بجركرا ہے دیکھا تھا۔

"سبت سے اہم خولی تو بیا کہ آ ب عورت کی

زندگی برحق حاصل کرنے والا اس کا مضبوط

سائان اور محافظ ہو، جوائی جان پر کھیل جائے

مراس برکونی آئے نہ آنے دے،جس کا وجوداس

کے لئے تحفظ کی صانت ہو، جو قیمتی تحاکف نہ

دے سکے مراس عورت کے لئے عزت اور محبت

میں کی ندآنے دے ، پیسب خوبیاں ایک مردمیں

ہوں تو سب آسالتیں اور دولت بھی اس سے

بوھ کراہم عورت کے لئے ہیں ہوسلیں۔" کہری

سنجيرگ سے بولتے ہوئے اكسون كو يكدم جيپ

ہونا بڑا تھا کہ موٹر کا شور عجیب بے ہمام کھڑ

كمر اجث مين بدل كميا تقا، بوث أيك جكه ركى

ڈ گرگانے لکی تھی، زریاب تیزی سے موٹر کی طرف

بوھا تھا جس میں سے دھونیں کے مرغو لے اتھنے

لِكُ مِنْ ، كِي سوين جھنے كا وقت ہى نه ملاء ملك

جھیکتے ہی بوری کی پوری بوٹ ان دونوں کے

مجز تے توازن کی وجہ سے ملیث کئی تھی، اکسون کی

تمام حسیات جیسے مفلوج ہو گئی تھیں، ہاتھ پیروں کو

حرکت دیے کے باوجود کے پر رہنا مشکل ہور با

تھا، دفعتا یالی کی دھندلاہٹوں میں اس کے ہاتھ

میں زریاب کا باز وآ گیا تھا، بردھتی ھنن اورموت

ہے وہ ٹا کام ہور ہا تھا، زریا پ کو وہ جونک لگ

عامتی ہیں؟"اس کے سوال پر اکسون نے گہری من (171) آست 2016

مَنْ (170) أكست 2016

'''خود پراتنے اعتاد کی وجہ؟'' وہ پوچھے بغیر

"اس سب کی وجہ سے جومیرے یاس ہے،

ميري كاميابيان، ميرالائف اشائل، استينس اور

میری قابلیت ، کیا یہ بہت اہم ہیں کہ میرا ساتھ

زندگی کی صفانت ہے۔"اس کے کہتے میں اکسون

چزمحسوس بولي عي-

نظرول سےاسے دیکھا تھا۔

كسي بھي لڑي کے لئے ایک خوشحال، يرآسانش

"ان سب چيزول کی باري تو بهت بعديس

و کیا آپ ان خوبیوں کے بارے میں

"جہانزیب بھائی کومیرے ہاتھ کی بنی کائی

آلی ہے،سب سے اہم تو وہ چندخوبیال ہیں جو

ایک لوک اینے شریک حیات میں دیکھنا جا ہتی

مجھے بتا علی ہیں؟"زریاب کے کہے میں بلکا سا

طنز کھلا ہوا تھا یہ اچھا ہوا کہ برونت آپہنچا تھا کہ

جہانزیب نے اکسون سے کائی کی فرمانش کی تھی۔

بہت پند ہے، میں بنا دوں۔" زریاب سے

公公公

اورا فطار کے وقت زریاب سے اس کا سامنا ہوا،

رعی سلام دعا کے بعد وہ اے نظر انداز ہی کرتی

ربی تھی، رات میں اوز ان اور ایلاف کے کھرسے

سب فارم ہاؤس جانے کے لئے سیمون کے کھر

جمع ہوئے تب جا کروہ برسکون ہوئی تھی۔

بی علیمت رہا کہ دوسرے دن صرف سحری

مخاطب ہوئی وہ نورا آگے بڑھ گئے تھی۔

اس کی تظروں میں دھند لائی جارہی تھیں۔

ودشکر ہے، بھابھی کی بدولت کچھ تنہائی کے

''شایدآ پ کومیرے ساتھ بوٹ میں بیٹھنا

"ظاہر ہے،سب کی موجود کی میں تنہا بوٹ

لحات آپ کے ساتھ میسر تو آئے۔" بیامنے

بیٹے زریاب کی آواز جسے اس نے سی بی نہ گی۔

اجھا جیس لگا۔" اس کی خاموثی اور چرے کے

میں اس طرح بیمنا تھےمعیوب لگ رہا ہے،

برائے مہربانی ذرا جلدی واپس چلیں، مجھے

وحشت ہورہی ہے۔"اس کے بے حدنا کوار کیج

· ' ' پہلی بات تو ہی*ر کہ آپ تنہا نہیں ، میں آپ* 

کے ساتھ ہوں، دوسری بات سے کہ زیادہ آگے

جانے كا اراده مير اجمى بيس سوآ في قرمندنه بول،

ویے بھی مہرے یاتی سے میری بنتی مہیں، اس

لئے میں تیرا کی مہیں سکھ سکا۔" زریاب کی ان

بے مقصد باتوں نے اسے مزید وحشت زدہ کیا

کئی تھیں اور میں تب سے ہی مجسس میں ہوں ، کیا

ابآب مجھے بنا تیں گی کہ ہرلاکی کی طرح آپ

اینے شریک حیات میں کون سی خوبیاں دیکھنا

"اس رات آپ گفتگوإدهوري جهور كر چلي

تاثرات سےزریاب نے بھانے لیاتھا۔

نے زریاب کو شجیدہ کر دیا تھا۔

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ربی تھی،اس کے ہاتھ چھرسل ہو چکے تھے، جان بچانے کے لئے اور اکسون سے جان چھڑانے مح کئے وہ جونی اشتعال میں آچکا تھا، جانے ہاتھ اور پیر کی تنتی ضربیں اس نے اکسون کو ماری هيس، اس دوران وه ياني ميس آدهي اجري موتي بوٹ کا سہارا لے چکا تھا، بوٹ کمپرور تھی اور ایک بندے کا بوجھ بھی مہیں سنھال سنتی تھی۔

بھاری جوتے کی اس آخری ضرب نے اکسون کے دجود کوئن کر دیا تھا، آسیجن شاید مالی کی سی پر بھی حتم ہو چکی تھی، ماؤف دماغ میں تھلتے مبیمر سائے میں اسے میدم شور سائی دیا

ایکمضبوط کرفت نے پہلے اس کا ہاتھ یائی سے نکالا تھااورا کلے ہی کمجاس نے اپنے آپ کو یائی سے باہر محسویں کیا، کچھ مانوس آوازش اے سانی دے رہی تھیں ، حواس بیدار ہونے لگے تھ، لب بھیج وہ چند محول تک اس کے لھے ک طرح سفيد چبرے يراجرے نيلےنشان ديکھٽار ہا تھا،اس کی ناک اور ہونٹ لہولہان ہور ہے تھے، ایلاف کواینی طرف دیکهتا یا کروه صبطنهیں کرسکی تھی، اس کے نیم جال کرزتے کا نیتے وجود کو بازوؤں میں چھیائے وہ خون آشام نظروں سے زر باب کود مکیرر با نقا جو دوسری بوٹ میں اوز ان کا ساراك كربين يكاتفا

"ایلاف! اکسون ٹھیک ہے؟" اوزان

ال بدھیک ہے، ایک نام نہاد بردل مرد نے اپنی جان بھانے کے لئے اسے مار ڈالنے میں کوئی کسرمبیں چھوڑی مر پھر بھی بیاتھی ہے۔" خونخوار کہے میں بولا تھا۔

"اورزریاب! آج کے بعد خود کومرد کہنے سے پہلے آئینے میں اپنا چرہ دیکھ لینا، جواڈیت تم

نے انسون کو دی ہے اس کا حساب سہیں دینا پڑے گا، سائم نے ''اس کے شدیدا شتعال میں دھاڑنے پرزریاب کاچیرہ اتر کیا تھا، ایلاف کی جانب وه دوباره سرانها كرمبين ديميسكا نقابه 公公公

فورى طور يرسب والس فارم باؤس ينج تھے، کی سے بھی کھے کے سے بغیر ڈریاب اپنی گاڑی کے کروہاں سے نکل گیا تھا، وہ تو اتفاق سے اوز ان نے اسے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، یہ اطلاع لے کروہ نورا اندر گیا تھا جہاں ہیمون اور أیلاف کے درمیان جنگ چیز چکی تھی، ایک طرف السون سرجه كات بيهي هي جبكه باني تفوس كوجهى سانب سوتكها بهوا تقابه

"جس كے لئے آپ نے جھے دو عے كا ابت كرنے كے لئے كوئى كر ميس چھوڑھى، آج اس نے سب کو دکھا دیا کہ خود اس کی اپنی او قات دو تکلے کی بھی تہیں ، اکسون کی طرح میں صرف اس کئے خاموش ہیں رہوں گا کہ زریاب آپ کا رشتہ دار ہے، جس کو برا لگ رہا ہے وہ میرے سامنے آکر ہولے ،اس اعلیٰ وعرف کھٹیا انسان نے ائی جان بیانے کے لئے کیا حشر کیا ہے آپ کی بہن کا،سب چھ جانے ہوئے بھی آپ ہتی ہیں که میں مداخلت نہ کروں ، میں کیوں مداخلت نہ کروں۔''جہانزیب کی موجود کی کی پرواہ کیے بغیر وه شدیداشتعال میں سیمون پر برس پڑا تھا۔

''بات كالبينكر مت بناؤ ايلاف، تمهيس تو موقع جا ہے تھا، وہ مہیں مل گیا، میں اکسون کا اچھا برا سب جھتی ہوں، لاوارث مبیں ہے وہ، مارے معاملات میں مہیں بولنے کی قطعا ضرورت بين مجهيم "سيمون بهي جرك كرچين

"میں ہراس معاملے میں بولوں گا جس کا

تعلق ایمسون ہے ہے ہتکیتر ہے وہ میری، آپ شرم آنی جا ہے میری موجود کی میں اسے کی اور سے منسوب کرنے کا سوچتے ہوئے بھی ،اپنی بہن کی برواہ ہے تو بلائیں زریاب کو، اس کا کر بیان پر کر یو چیس کہ آ ہے کی بہن کی زندگی کو داؤ برلگا كروه من منه سے اپنى جان بچا كريہاں تك آيا

" مجھے اس سے جو یو چھنا ہے، یوچھوں گی، جہازیب اس سے بات کریں کے مرتم اپنی بکواس بند کرو۔'' خوتخوار نظروں سے ایلاف کو دیکھنے کے بعد وہ جہانزیب کی طرف متوجہ ہوئی

" آب البھی زریاب کو بلائیں، وہ اکسون ہے معاتی مائے گا،اس نے غلط کیا میکن ہم لحاظ مروت توتهيس بھلا كتے "

"واه ..... بهت خوب، جوتے لگا کراس کا منیلال کرنے کے بجائے آپ تو اے ایک اور موقع دینا چاہتی ہیں اکسون کی زندگی سے

''تم اپنی بکواس بند کرتے ہو یا نہیں۔'' ایلاف کے طنز پرسیمون پیجی تھیں۔

" زریاب یہاں سے جاچکا ہے، میں یہی بتانے آیا تھا۔' اوزان کی اطلاع نے سیمون کے تاثرات بدل دیے تھے۔

" نظاہر ہے منہ چھیا کر بھا گئے کے سوا اس کے پاس اور کوئی راستہ جو ہیں تھا، راستہ وسینے والم يحمي مهمان اور بھا گئے والا بھی مہمان \_' "این زبان کولگام دوایلاف، ہمیں بے عزت كرتے سے يہلے اسين كريبان ميں جمالكو چُ انسان۔" "'چُ وہ ہے جس نے چھ کام کیا ہے، آپ

جیسی ممنڈی عورت سے سے ہونا ہی بہتر ہے۔

منا (173) آگست 2016

منا (172) أكست 2016

مجھے ہی مہرہ بنا کردل کا زہر تکالا جاتا ہے مگراب برسب مبیں ہوگا، آج کے بعد میرے معاملات میں کوئی دھل مہیں دے گا، میں اپنا اچھا برا خوب بھتی ہوں بہیں رکھنا مجھے آپ دونوں سے کوئی تعلق، نہ میں کسی کی بہن ہوں، نہ مقیتر، میں نے آج سب چھ حم كرديا ہے، اسے تفلے ميں خود کروں کی اسی کوئی حاصل ہیں جھ پر۔ " بھرے چرے کے ساتھ چین وہ اکسون اور آیلاف سے ہی مخاطب ہوئی تھی۔ ''اوزان، مجھے ابھی اور ای وقت یہاں

''آپ دونوں بند کریں اب میرامزید تماشا

بنانا، دھیاں اڑا کرر کھ دی ہیں آپ دونوں نے

میری ۔'' بیکدم درمیان میں پیچی اکسون نے سب

استعال کرنا بند کریں، اپنی انا، اپنی میں کے لئے

جب موقع ملتاہے بچھے ہی چکی میں پیسا جاتا ہے،

''ایک دوسرے کو نیجا دکھانے کے لئے میرا

کی آواز بند کردی هی۔

ہے کے چلو ورنہ میں تنہا مجھی جا سکتی ہوں۔ تطعی انداز میں اوزان ہے کہہ کر وہ سب کو دم بخو د چھوڑنی وہاں سے نکل کئی تھی، ہوش میں آنی مشعل اوراوزان اس کے پیچھے ہی گئے تھے۔

"سيمون! تم في مجه سي كما تفاكه أكسون اورايلاف كواييخ بروول كافيصله منظور جبيس تقاءبيه دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی دیجی مہیں رکھتے ، یہی سب کہا تھاتم نے محھ سے؟" جہازیب کے کڑے کچ برسمون کے چیرے کا رنگ بدل گیا تھا، ایک تیز نگاہ ایلاف ان پرڈالٹا مزیدوہاں رکنائبیں جا ہتا تھا۔ " بجھے جواب جاہیے، جھوٹ کیوں کہا، تم نے بچھ ہے؟'' باہر جاتے ایلاف کو جہانزیب کی سخت مصیلی آواز سنائی دی تھی۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

شاید بیاس کے ضبط کی حد تھی کہا ہے نہ تو اب سیمون کے غصے کی برواہ تھی، نہ ہی ایلاف کی ناراضی کا ڈر تھا، اپنی مال کے سمجھانے کا بھی اس یر کوئی اثر نه ہوا، میمون کئی بار کھر آئیں مگر وہ ان کے آتے ہی منظر سے غائب ہو جاتی ، اس کے تیوروں پر خود سیمون کی ہمت جیس ہونی کہ آگے بر ه کراہے خاطب کرتیں۔

ایلاف کی کوئی کال اس نے ریسیونہیں کی ، وہ جب جب کھر آیا،اس نے خود کوایے کمرے تك بى محدود ركها ، رشتے جبعزت نفس كو كھائل كرنے كے در يہ ہو جا عيل تو ان سے دور ہو جانا عاہے، کھدت کے لئے ہی ہی، یہ بات اس نے مشعل سے ایک دن کہہ کراسے بھی خاموش

ایلاف نے آفس جوائن کرلیا تھا ایس کی مال خود نفیسہ کے یاس مٹھائی لے کر آئی تھیں، اکسون نہیں جانتی تھی کہان دونوں کے درمیان کیا یا تیں ہوئیں، اس کی تانی نے بھی اس کے لئے د بے انداز کومحسوں تہیں کیا کہ سب کی طرح وہ بھی جائق میں کہ فارم ہاؤس والے حادثے کے بعد ہے اس کی طبیعت اور مزاج دونوں ہی تھیکے مہیں

یو تک کب سیئے وہ رمضان کے دن دجمعی سے کزار رہی تھی ،اب تو رمضان کے اختامی دن آ پہنچے تھے، تب ہی ایک دن اچا تک سیمون کے بمراه جهانزیب گفر آ گئے تھے، اکسون ای دن ہے بچنا جا ہ رہی تھی۔

· ' بچھے مجھ نہیں آتا کہ اتنا کچھ تمہاری مرضی کے خلاف ہور ہا تھا اور تم نے مجھے اس قابل نہ معجما کہاس بارے میں مجھ سے بات کرتیں باا می ہے بہتیں وہ تمہارے اور ایلاف کے بارے میں

مجھ سے بات کریش، میں بہت پہلے ہی زریاب کے معاملے کوشروع ہونے سے پہلے حتم کروا دیتا، سیمون نے مجھ سے تمہارے اور ایلاف کے بارے میں غلط بیانی کی کیونکہ اسے تہارا مستقبل زریاب کے ساتھ سیکیورنظر آرہا تھا، مرضروری مہیں کہ جو دکھائی دے رہا ہے، حقیقت بھی وہی ہُو، سیمون نے بہت غلط کیا، ایلاف کے ساتھ بھی، بیجی سے کہاس نے صرف تمہاری محبت میں خودغرضی کا مظاہرہ کر دیا مگر جوغلط ہے، وہ غلط ہے، میں سیمون اور اپنی طرف سے اس سب کے لئے تم سے معانی مانگتا ہوں اور اس کے لئے بھی جو زریاب نے کیا، ای حرکت سے اس نے ثابت کر دیا کہ وہ ہر کز تمہارے لائق نہیں، ایلاف کو جو تکلیف پیچی اس کے لئے سیمون نے میراسر بھی اس کے سامنے جھکا دیا ہے، اب جھ يہ جى الزام ہے كہ يس اس سے معذرت گروں '' جہانزیب کے سخت ناکوار کہے پر انسون نے ایک نگاہ سیمون کو دیکھا تھا جو سر جھکائے خاموش بیھی تھیں۔

''اکسون! بس اب جو ہو گیا اسے حتم کرو، حمہاری بہن نے جو کیا تمہاری فکر اور محبت میں کیا، اتنا برا تہوار سریر ہے، اس میں ناراضی اور کدوت دل میں نہیں رکھتے ،اب اپنی بہن سے مطیل کرساری ناراضی حتم کرو۔ " نفیسہ کے کہنے یرایں نے سیمون کو دیکھا تھا جونوراً اپنی جگہ ہے

"جھ سے ملطی ہو گئی اکسون، مگر ابھی ایلاف کے پاس جاؤں کی،اس سے بھی معالی مانكول كي-"أسے كلے لكائے سيمون تم كہے ميں بول رہی ھیں۔

"أب لو تم محمد سے ناراض تبین ہو؟" ان منا (174) أكست 2016

كے سوال ير اس في مطراتے ہوئے في ميں سر

کائ دویئے کے بالے میں اس کے چرے پر سو گواری انجرنے لی تھی۔

"جس چرے کو نظروں سے چھونے سے سلے میں ہزار ہارسوچتا ہوں ، اس چہرے کی بے خرمتی موئی میں مس طرح صبط کرتا؟ کیوں حواس ند کھوتاءاس کی قسمت اچھی تھی کہوہ میرے ہاتھ لکنے سے پہلے بھاگ گیا، میں نے دور بین سے سب دیکھا، ایبا لگ رہا تھا کوئی میرےجسم سے روح سی رہا ہے، اس سب کے بارے میں سوچا بھی ہوں تو دل جا ہتا ہے زریاب سمیت ساری دنیا کوہس مہس کر دون ۔ " سرخ چیرے کے ساتھ بولتا وہ میکدم حیب ہوا تھا کہ اکسون صبط نہ کرسکی تھی،اس کے کندھے سے سر تکالی سسک الھی تھی، دوسری جانب ایلاف نے اسے دل کا غبار نكالنے سے بيس روكا تھا۔

" بس تبہارے یمی آنسو جھے آیے ہے باہر كردية بين-" كرى سائس كيرايلاف اس سے مخاطیب ہوا تھا جوضبط کیے اپنی آ تکھیں خشک مرربی هی-

"ميل جانتا ہوں كه سيمون آبي اور جہانزیب بھائی کے سامنے میرے جارحانہ انداز نے بھی مہیں میری طرف سے مایوس کیا مگر تمہارے معاملے میں، میں ایسا ہی رہوں گا، مہیں تکلیف چیجی تو تم سے پہلے میں چیخوں گامگر این ذات، این تکلیف کے لئے میں بھی ان دونوں کے سامنے بدلحاظی مہیں کروں گا، وہ دونوں بڑے ہو کر جھے سے معافی مانگ سکتے ہیں تو میں کیوں ان کے سامنے سرنہیں جھکا سکتا۔"اس کے تبحیدہ کہے پر اکسون نے نظر اٹھا کر بغور اسے

" بيه ديكھو، ميں كان پكڑ ليتا ہوں، اب تو ناراضی دور کرے مسکرا دو۔" اینے کان پکڑتا وہ

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

'جہانزیب! بھابھی جاندرات کوشادی کی

تاریخ لینے کے لئے آنے کا کہ کی میں،اب

دونوں بتاؤ کیا جواب دوں ان کو؟ " نفیسہ بیتی

دامادے ایک ساتھ مخاطب تھیں جبکہ اکسون کے

روزگار بالبدااس كام ميس مزيد تا خرميس موني

چاہے۔''جہازیب ہولے تھے۔ ''یہ تھیک کہہ رہے ہیں، ہم تائی ای کی

طرف ہی جارہے ہیں،ان کو سے کہددیں کے کہوہ

عاند رایت کو بی شادی کی باری طے کر لیں۔"

444

ای کھریس ابھی موجود تھے، تمام معاملات خوش

اسلولی سے طے ہوئے تھے، سیمون بچوں کے

ساتھ سے ہی کھر آگئ تھیں، کھانے کا سارا اہتمام

انہوں نے اپنی مکرائی میں کروایا تھا اور اب

ڈرائیک روم میں میزبانی کے فرائض بخونی جھا

رای معین اسب سے نظر بحالی وہ ان خوبصورت

محول کو تنہا بس اسے ساتھ کزارنے کے لئے

سب کے درمیان سے ایکھ آئی تھی، کمرے میں

داخل ہوتی وہ بکدم رکی تھی، اس سے پہلے کہوہ

الفے قدموں واپس باہر الل جاتی ایلاف نے

سرعت سے اے روکتے ہوئے دروازہ بند کر دیا

كيا صرف اس كئے كه ميس تبهاري بيعزى مبين

برداشت كرسكا تفاء كيااے لئے كرتمبارى اذيت

يريس موش كلوبيشا تها؟" شريدتاسف سے بولا

وه اسے دیکھر ہاتھا جونگاہ بھی تبیس اٹھانا جا ہتی تھی،

"اتنا غصه، اتني ناراضي، مگر کيوں اکسون؟

چاندرات کی رونق دوبالا ہوگئی تھی، سب

سیمون مسکراتے ہوئے بولی تھیں۔

'' بیرتو انچھی بات ہے، اب تو ایلاف برسر

لئے پیڈبر ہالکل غیرمتو تع تھی۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



میں گئی خوش ہوں، بس اس سوچ میں ہوں کہ خوش اگر ملنی ہی ہوتی ہے تو اتنا ترس، ترس کر، استنے انتظار کے بعد ہی کیوں؟ ایک خواہش، ایک امید کے پورا ہونے تک انسان ادھ موا ہو جاتا ہے۔'' دوید هم لہنج میں بولی تھی۔

ایی ہوتی ہیں جن کے پورا ہونے تک بہت مبر
ایی ہوتی ہیں جن کے پورا ہونے تک بہت مبر
کرنا پڑتا ہے، جو چیز بہت انظار اور کشنائیوں
کے بعد حاصل ہوئی ہے انسان اس کی قدر اتنی ہی
شدت سے کرتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم پہلے
سے زیادہ ایک دوسرے کی قدر کریں گے۔''
مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنا وہ بولا تھا۔
مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنا وہ بولا تھا۔
مسکراتی نظروں ہے اسے دیکھنا وہ بولا تھا۔
مسکراتی کردی ورنہ ہرسال تم مجھے سے پہلے جھت پر

غارت کردی ورنه ہرسال ہم مجھ سے پہلے جھت پر موجودر ہی تھیں۔' وہ شکایتی انداز میں بولا تھا۔ ''حیاند تم نے دیکھا، میں نے دیکھاایک ہی ہات ہے۔''وہ سکرائی تھی۔

''اچھا، تو پھر ذرا بتاؤ چا ند کیسا دکھائی دیتا تھا؟'' شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ وہ پوچھ رہا تھا۔

''بالکل پاگل،تمہاری طرح۔'' ''واقعی؟''اس کے جیرانی سے پوچھنے پروہ اثبات میں سر ہلاتی کھل کرمسکرائی تھی کہ چاند تو بس چاند ہوتا ہے اور ایک چاند جیسے سلم کی بنیاد بھی، جس کی گواہ بیچاندرات بھی تھی۔

公公公

عاجزی سے بول اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا، تب ہی وہ دونوں چونک کر دروازے کی طرف متوجہ ہوئے تھے جہاں سے جھا تکتے اوزان کے جرے پر شرارت اور مشعل کے چرے پر مسکراہٹ رقصال تھی۔

''اکسون! دیکھوآج چاندرات ہے کل عید ہے۔'' اوزان کے انکشاف پر اکسون نے بے تحاشہ جیرت جرا خود پرطاری کی تھی۔

''کتنی ٹی اطلاع دے رہا ہے ہی۔'' اس نے تائید مائلتی نظروں سے ایلا ف کود کھا تھا۔ ''پوری اطلاع تو س لو، میں نہیں جاہتا کہ ہیجا ندرات سوگ والی رات بن جائے۔''

" " تنهارے منه میں منوں خاک، سیدهی طرح مدعے پر آ جا کلوی چور۔" ایلاف نے ناگواری سے بوکا تھا۔

''میں مشعل کو ساتھ لے جا رہا ہوں ہاہر، اسے چوڑیاں پہنی ہے اگرتم نے ظالم ساج نئے کی کوشش کی تو میں ابھی شور مچا کر پیبیں رکھکے ہاتھوں پکڑوادوں گا۔''

" بھے بلیک میل کر رہا ہے، رک ذرا۔"
ایلاف کے حرکت میں آتے ہی مشعل سرعت
سے اوزان کا کالر سینجی ساتھ لے بھا گی تھی جبکہ
اکسون نے بھی ایلاف کو دوسرے قدم پر ہی
روک لیا تھا۔

''تم نے ان دونوں کو ڈا ٹٹا تو میں تم سے
ہات نہیں کروں گی۔' اکسون نے وارن کیا تھا۔
''اچھا بابا نہیں کچھ کہتا، اب اپنا چہرہ ٹھیک
کرو، آج چاند رات کی خوشی میں تمہارے کئے
میں نے چار چاند رگا دیئے، اپنی ضد پوری کروائی
کہ چاند رات کو ہی شادی کی ڈیٹ فتس ہوتا کہ
میں تمہارے چہرے پرخوشی و کھیسکوں۔'
میں تمہارے چہرے پرخوشی و کھیسکوں۔'
میں تمہارے چہرے پرخوشی و کھیسکوں۔'

مِنْ (176) أكست 2016



شادی کے بعد بیاس کی پہلی عید تھی اور وہ کے رہا کرنا ، مجھے اس بناؤ سنگھار کی ضرورت ہیں اور ویسے بھی سجا سٹورا شوہر کے لئے جاتا ہے اور جس كاشوبرى لايرواه ايى بيوى سے بيتر بولو اس كابير بناؤ سنكهارسب بيكار ب-"اجالان بحراني موني آوازيس كيار ''بیٹا ہیتم کیسی ہاتیں کر رہی ہو؟ زین تو تمہارا اتناخیال رکھتا ہے تم سے اتنی محبت وعزت سے پیش آتا ہے اور تم ہو کہ ایس جلی گئی باتیں کیے جا ربی ہو۔" عذرا بیکم نے محبت سے اسے متمجماتے ہوئے کہا۔ " کوئی احمان نہیں کرتے اگرعزت سے پیش آتے ہیں تو۔ "اجالانے بیزاری سے کہا۔ "آبی آپ کوغصر کس بات یہ ہے آخر؟ عائشے اس کو یوں بے دجہ چڑتے ہوئے دیکھا تو یو چھ لیا۔ وور میں میارے دلہا بھائی کی حرکتوں " كيا كر ديا دلها بهائي نيج" عاكشه ني جرت سے ابرواچکا کر ہوچھا۔ "ونى جو ہر مرد كرتا ہے، بيوى كو چھوڑ كر ماں بہنوں کو لے کر تھومناءان کی سنناءان کی کہنا، صرف ان بی کی فکر کرنا۔" ایس کی بات بدعذرا بيكم جرت ساس كوديلفتي ره كنيس "کیا مطلب؟ آپ کی ساس نے آپ ہے چھ کہا؟" "وه مجھے کیوں کچھ کہیں گی جب ان کا بیٹا

ان کے اشاروں یہ ناچتا ہے تو ، ابھی بھی انہی کو لے کر کھوم رہا ہے۔ "میں نے کال کرے کہا کہ مجھے عید کی شایک کرنی ہے مجھے آ کرلے جائیں، تو جناب كہنے ليك يہلے اى اور سعد بدكوشا ينگ كروالوں

پھرآ كرمهيں لے جاؤں گا۔"اجالانے ناراضكي

و او آبی اس میں اتنا غصه کرنے والی کیا بات ہے، انہوں نے انکارتو میں کیا، بس اتابی كہاكہ بعد ميں آپ كوبھى لے جائيں گے،آپ تو خواه مخواه اتنا ناراض موري بن-"

'' نھیک کہہ رہی ہے عاکشہ تم بے وجہ اتنا غصه كر ربى ہو، جيسے عاكشة تمہاري مين اور ميں تہاری ماں ہوں، ای طرح اب زمین کے کھر والے بھی تمہارے این ہیں اس کئے الی غیروں والی باتیں مت کیا کرو، اسنے اچھے لوگ ہیں محبت سے رہا کرو، شادی کے بعد بیوی کوشو ہر اس کی ماں سے چھینا مہیں ہوتا بلکہ بانٹنا ہوتا ہے وہ صرف تہارا شو ہر جیس ہے کی کا بیٹا اور بھائی بھی ہے، بہمہیں خود مجھنا جاہے، رشتوں میں توازن رکھناسکھو۔''عذرا بیکم محبت سے اسے سمجھا

"ای آی توبس ان کی بی حمایت کرتی رہا كرين \_"اس نے زج ہوتے كيا۔

"بیا تہارے بھلے کے لئے ہی مہیں سمجھانی ہیں ہسسرال والوں کے ساتھ سلوک سے ر مناسيهو، ساس كو مال مجھو كى تو دہ بھى تمہيں بنى مالیں کی، جبتم بی ان سے بوں برطن ہو کی تو وہ تو خواہ مخواہ اسے رویے میں تبدیلی لائیس کی اورتم این دادی اور جھے بی دیکھ لو، ان میں اور مجھ میں آج تیک سنی محبت ہے، وہ مجھے ڈائٹی بھی ہیں اور میں بھی بھی ان سے خصہ ہو جاتی ہول کیلن ہم ایک دوسرے کے مشورے کے بغیر بھی چھیلیں كرتين، تم بھى ايد جسك كرنے كى كوشش كرو،ان كو مجھو، وہ بہت اچھے اور سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔' عذرا بيكم اس كوسمجها ربي تحيس است ميس زين ايني والده ممتاز بيكم اورائي بهن سعديد كے بمراه لاؤرج میں داخل ہوا، عذرا بیلم البیں دیکھتے ہی احتراماً

"لوجھتی کیوں میں اپنی بہوکواس کی شادی کے بعد پہلی عید یہ کھے تحا کف بھی مہیں دے عتی۔" متاز بیم نے محبت سے مسکراتے ہوئے

ان کے استقبال میں کھڑی ہولئیں۔

ماركهاودي-

زین اور سعدید نے شاپک بیگر میل ب

" جاؤ عا كثيرسب كے لئے كولڈ ڈرنگ لے

"اجالا يبال محى توسوجا جاتے موت اس

" بھابھی ای نے تو آج تک میرے گئے

كرآؤ "عدرا بيكم نے زم ليح ميل ياس بيسى

ہے بھی مل لیس اور اس کے لئے جو تحاکف

خریدے ہیں وہ بھی اسے دے دیں۔" متاز بیکم

نے بلکی م سراہ ف لیوں یہ جاتے ہوئے کہا۔

نہیں اتن شایگ کی جننی آپ کے لئے کررہی

میں، یساری شایک آپ بی کے لئے کی ہے،

امی کی جانب سے آپ کی عیدی ہے۔" سعدیہ

نے شایک بیکز اجالا کی جانب بردھاتے ہوئے

کودیکھااور پھران کے لائے گئے تھا کیف کو۔

اجالاتے جران کن تظروں سے این ساس

"امي ان سب كي كيا ضرورت هي-" إجالا

نے سنجیدگی سے اپنی ساس کی جانب و میصتے

ر کھتے ہوئے سب کوسلام کیا، متاز بیکم نے محبت

ہے اپنی بہوا جالا کو گلے ملتے ہوئے جا ندرات کی

"عائشہ بیٹا بہتمہارے لئے۔" انہوں نے أبك خويصورت ساسوث نكال كرعا كشه كي جانب

'''ارے آنٹی نہیں، اس کی کوئی ضرورت

عنا (179) أكست 2016

و میصتے ہوئے حفلی سے کہا۔

عيدسے چندروز يہلے بى اسے ميكے چلى آئي هى۔

بے حد لاڑ لی بھی ،اسے شروع ہی ہے سب سے

زیادہ توجہ می تھی ،جس دجہ سے وہ بہت حساس بھی

تھی، آج آخری روزہ تھا اور کی وی پیہ جا ند نظر

آنے کا اعلان بھی ہو چکا تھا، ہرطرف جا ندرات

کی گہما کہمی شروع ہوچکی تھی، وہ ٹی وی لا وَجَ میں

بیتھی نیوزس رہی تھی جب اجالا کی چھوٹی بہن

خوشی سے جھوئی ہوئی اس کے قریب بیٹھتے ہوئے

"آني آئي آئي آڀ کومهندي لڳاؤن؟"

سنجدى سےكہا۔

" مبین مجھے مہندی مبیں لکوائی۔" اجالانے

"ارے کیوں مہندی تہیں لکوانی؟ صبح عید

"میں نے کہا نا عائشہ کہ جھے مہندی مہیں

"ا حالا بينا اتنا غصه كيون كررتي مو؟"اس

ہے آپ کومہندی لکوائی بڑے گی۔" عاکشہ نے

لكواني تو مطلب لهين لكواني، اس لئة ضدمت

كرو-" اجالا نے جھنجھلاتے ہوئے ريموٹ

كى والده عذرا بيكم في صوفى ير بيضة بوع زم

کیج میں ہو چھا۔ " عجم نہیں امی! بس میرا موڈ نہیں ہے

مہندی لکوانے کا۔" اجالا نے تظریب جھکاتے

کو ذرا سے سنور کے رہنا جا ہے لیکن ان کوتو اپنی

کوئی برواہ بی نہیں۔" عائشہ نے اجالا کی طرف

"ای آنی کی ایجی ای شادی مولی ہے آیی

"جب تمباري شادي موكى توتم سي سنور

محبت سےامرار کرتے ہوئے کہا۔

صوفے پر چھنگتے ہوئے کہا۔

ہوتے جواب دیا۔

اجالا بہن بھائیوں میں پہلے تمبر پر تھی اور

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

منا (178) أكست 2016



ساس کے بارے میں سارے منفی خیالات مثبت خیالات میں بدل گئے تھے۔

كہنے والے نے بھى كيا خوب كہا ہے۔ 'جب الكليول كے ناخن براھ جا نيل تو ناخن كافي جات بين الكليال تبين " اسى طرح اكررشتول ميس غلط فهميال يروان يره جا مين تو غلط فهميان دور كرني جايير ،رشتون وه چند من میں ریڈی ہو کر ڈریٹک تیبل

کے سامنے کھڑی اپنا ایک تنقیدی جائزہ لے رہی هی، جب اے اپنے عقب میں کھڑے زین کی موجود کی کا احساس ہوا۔

اس سے خاطب ہوا۔

نے اس کے باتھوں کی جانب و مکھتے ہوئے

اجالانے اپنا دو پٹہ درست کرتے ہوئے جواب

"واپس آ کر لگوا لول گی۔" اجالا نے نظریں جھکا بے ہوئے کہا تو وہ سکرا دیا۔ "اب چلیں؟" اجالانے اس کی آتھوں

وہ چند ٹانیے خاموشی سے دیکھنے کے بعد "تم في مهندي كيون نبيل لكوائي؟" زين " كيونكرآب كومهندى پسندنېيس اس لئے\_" "ال بياتو ي ب كه مجھ مهندي بالكل بھي

پندمبین، مر دوسرول کے ہاتھوں یر، تمہارے ہاتھوں بہت بہاری لتی ہے۔" زین نے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے شوخ انداز میں کہا تو وه جھینے سی گئی۔

میں دیکھتے ہوئے یو چھا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا اور وہ زین کے ہمراہ یا ہرنکل کئی کے میسی عید کامزہ اینے میٹھے رشتوں کے سنگ ہی آتا ہے۔ 公公公

خاموتی سے اٹھ کرایے کرے میں چلی آئی،اس نے دل ہی دل میں اللہ سے معافی طلب کی اور آئدہ این زندگی کو اپنوں کے ساتھ خوشحال طریقے سے گزارنے کا فیصلہ کیا، کہ اس کی اپنی

''پہ لیمیا یوتی کر کے کہاں کی تیاری ہے۔'' "جایا او تھا دادی آپ کو کہ زرشہ کے کزن نے رمضان شو کے باس کتے ہیں زرشہ مجھے بھی اسے ساتھ لے جارہی ہے۔ "وہ وہیں ان کے ياس بيشه كئ، جبكه عاصمه فيم كوكوفتوں كى كولائى كى فنكل دية اس يريزه كر چونكنے لكيس وه نظر لگ جانے کی صد تک حسین لگ رہی تھی۔

"تم نے تو مجھے بتا دیا تھا مگر میں نے بھی تمہیں اینے نصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ رمضان ك بابركت ميني مين بيسوله سكھار كركے غير مردوں کے ع میں بیٹنے کی میں مہیں مراز اجازت تبيس دول كي-" انهول في الملكم كرك المحول علاكرمائيديراهي-" يمواقع روز روز تبيل ملت بس آپ

میرے لئے وظیفہ شروع کردیں دیکھنااین گاڑی

میں کفوں سے لدی پھندی ہی آج کھر لوثوں کی بربرداني مونى وه كمرے سے باہرتكل آئى۔ منا (181) أكست 2016

من (180) أسب 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

لائٹ گرین کلر کا ایمر ائیڈ ڈ سوٹ اس کی

سنهرى رمكت يرالك بي حجب دكهار باتفا نفاست

سے کیے محے میک اپ میں حسن نظروں کو خیرہ

کے دے رہا تھا اور جب اس نے سکارف کواسے

بورے سر کے کرد لیبٹا تو چ میں یوں لگا جیسے

چودھویں کا جانداہے پورے جوبن پر ہواطراف

كا ماحول بهي تلمرسا كميا تفاغلا في آتلمون ميس لك

کاجل نے سب کواپنی طرف تھینچنے کی تشم کھا لی

می، یری نے امال کے برسوں برائے جیز کے

ڈرینگ تیبل کے سامنے کھڑے ہو کرانا جائزہ لیا

او شیشے یر بڑے دھبوں نے اس کے حسن کو مج

کھر میں، ایس سفید ہوشی کہ انسان اپنی

خواصورت مل بھی دیکھنے ہے ترس جائے۔

" اونہا کے بھی ڈھٹک کی چرجیس ہاس

طور بردکھانے سے صاف انکار کردیا تھا۔



. بى بغورد كيور بانقار

''رکھلو بیٹا میری خوشی کی خاطر۔''متاز بیکم

" آب بہت اچھی ہیں متاز، میں بہت

"بينيال سبكى ساجنى موتى بين عذرا، آج

مطمئن ہوں اور اللہ کی بے حد شکر گزار بھی کہ

میری بین کواتنا اچھا سسرال ملا ہے۔'' عذرا بیکم

نے تشکر بھری نگاہ متاز بیکم پہ ڈالتے ہوئے کہا۔

میں اپنی بہو کے ساتھ اچھا سلوک کروں کی تو کل

کومیری بنی بھی اینے سرال جا کرخوش رہ یائے

کی کہ بددنیا مکافات عمل کانام ہے، اوکی بہوہویا

بنی بس ان کی قدر کرنی جا ہے کہ بداللہ کی رحمتیں

ہونی ہیں، الی کے دم سے تو گھر میں رونق ہوتی

اور رویے یہ شرمندی ہو رہی تھی، وہ نظریں

كرنى جا ہے۔" عذرا بيكم نے ان كى بال ميں

اس کی ساس بہواور بیٹی میں فرق نہیں ، کرتیں تو

اسے بھی اپنی ماں اور ساس میں کوئی فرق مبیں کرنا

جاد، این پند سے بھی چھ خریدے گے۔ متاز

بيكم نے زين كى جانب ديكھتے ہوئے كہا جوا جالاكو

جھکائے خاموتی سےان کی ہاتیں سنتی رہی۔

اجالا کوان کی یا تیں سننے کے بعد اپنی سوچ

" الكل تفيك كها آب نے بيٹيوں كى قدر

اجالانے وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ جب

'زین بیٹائم جاؤ اجالا کوشایک یہ لے

"جاد اجالا جلدی سے تیار ہو جاؤ۔" وہ

ہے۔"متاز بیکم نے محبت سے کہا۔

نے محبت سے اصرار کرتے ہوئے کہا۔

بس اب ایل قسمت بدلنے والی ہے ماری تو لاٹری تکل آئے کی ، فرتے ، اے ی ضرورت کا ہر سامان اس خال کر میں بج جائے گا۔"اس نے خوشی سے جہلتے ہوئے ان کے ماتھ پکڑ گئے۔ ''سن رہی ہو عاصمہ تم بیٹی کی نضول کوئی۔'' "ارے لعنت ہے ایس دولت و گاڑی پر، اول تو بيرسب مهين ملنے كي مين اور اكر مل بھي سين توسوچو كيتخ خسارے كاسودائم آج كرنے جا رہی ہو اتنا فیمتی روزہ بھوک پیاس برداشت كرك الله سے انعام حاصل كرنے كى بجائے اس كاغضب عاصل كروكي-"

"الله انعام بي تو دے رہے ہيں اس بابركت ميني مين، كتني بي كمرول مين ان رمضان شوکی وجہ سے آسودگی آجانی ہے، لوکوں کے دن بدل جاتے ہیں، بس میں سموقع برگز ہاتھ سے جانے مہیں دول کی ،میرے بھی ارمان بن، خوارشات بن، اس كريس سسك سيك كر خواہشيں وأن كركے آخر كب تك زندى گزرے گے۔ ' وہ تیزی سے بولتی جا رہی تھی عاصمه نے اسے آتھوں ہی آتھوں میں خاموش رینے کا اشارہ کیا مگر وہ ان کی طرف دیکھے ہی کب

الله في بدانعام كمريس بيشكراس كي عبادت كركے خود دين كا وعده كيا ہے، بيكورت نما مردول سے انجام دلوانے کا وعدہ مہیں لیا۔ دادی اے کھورنے لکیس۔

''اگران کولوگوں کا اتنا ہی احساس ہوتا تو حب جاب مدد كرنے كے سوطريقے ہيں يوں نمائش كرے مردمين كى جالى بيسب اپنى دكان كو جي ان كو الماك إلى "

" آپ چھ بھی ہیں جھے جانا ہے۔"وہ ان کے یاس سے منہ بنا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔

منة (182) أكست 2016

''خدا کا قبر نازل ہوگائم پر ، بزاروں کی غیر

" تم نے کیوں کو تکے کا کڑ کھار کھا ہے بیٹی "امال میں نے بہت مجھایا، بتا تو ہے کتنی رے ہیں تو ڈر کیسا؟" انہوں نے اپنا کام ممل كركے چن كارخ كيا-

"إى يس جارى بول-"زرشكى گاۋى كا

\*\* موذن نے اوان دی تو سب نے ہم اللہ يره كر مجور منه مين رهي اور ياني كا كلاس لبول سے لگایا تو مانے کا نام ندلیا، دادی یانی فی کر تماز كے لئے اللہ لئيں۔ "امال كجه تو كها ليس خالى بإنى في كر الم لليلِ" عاصمہ نے فروٹ جاٹ اُن کے آگے

سالس قائم ہیں اس کے آسرے پراتو جیتی ہوں

آج تو اس يرى نے جھے جيتے جى مار ڈالا اور س

سبتہاری دی ہوئی آزادی ہے ارے اولاد کی

كيا مجال كه مال كے علم كى خلاف ورزى كر

جائے۔" انہوں نے عاصمہ کو لٹاڑا تو وہ بھی

ندا مت اور خدشول میں کھر سئیں ، کہ تو تھیک رہی

تھیں بعض اوقات سمتا بہت سے غلط قیلے

كرتے ير مجور كر دين ہے، ان كى بھوك بھك

ے اڑکئی وہ بھی دستر خوان سے اٹھ کئیں، جبکہ

اولیں کھانے کی چیزوں سے ایسے انصاف کررہا

يرى باجى شوييس شروع كى سيثول يربيهي موتى بين

ليمره المي پر ہے۔ "اوليس چلا چلا كران دونوں

طرف سے اس بری باجی اور کیمرہ مین برے وہ

وہیں سے چلامیں، عاصمہ اولیں کا دل رکھنے کے

"ای، دادی جلدی سے مرے میں آئیں

"ارے وس وفعہ لعنت بھیج وے میری

تفاجسےروز ودار بی ہو۔

کوآوازس دے رہاتھا۔

لئے اس کے یاس چلی آئیں۔

کے پاس چلا آیا این کسرلی بازوؤں یہ ناز کرتا "جوان جہان لڑک رات کو کھرے باہر ہوات آتھوں میں شرارت اور لیوں بیدد لآویز مشکراہث کیا میرے حلق سے نوالہ اترے گا، خدانخواستہ ا عاس نے مائیک پری کے سامنے کیا۔ کھالیا دیا ہو گیا تو، مرحوم بنے کی روح کیے روی ارے اس کے دم سے قواس بوھیا کے

ميز بان حجت سے بولا۔ "ارے لوکو جارا شوتو وہ شو ہے جس میں ریاں بھی آئی ہیں۔"اس کی بات پر بےساخت تاليان كونيس-

رہا تھااس کی نظریری کے حسین چرے پر پڑی تو

اس کو ہاتھ کے اشارے سے تیج پر بلوا لیا وہ

دهرے دهرے قدم إنهانی اس کی طرف برد

ربی تھی، کیمرہ مین اے ممل فو کس کئے ہوئے تھا

معصوم چره کی وی کی اسکرین پر انتہائی

خوبصورت لگ رما تقاوه سب لزيول مين متاز و

ميزبان ٹائث جينز اور تي شرث يہنے اس

''آپکانام؟'' ''رپی'' وہ بھی دککش مسکراہٹ سے بولی تو

دلش لگرای می

"رري آپ واقع پري بين، معصوم پري، اپرا،حس کی دیوی سب نام آج ہم نے آپ کو دے دیجے۔ " بری اپنی اتن تعریف بر اللا ان

" آ ہے کو دیکھ کر اندازہ ہور ہا ہے کہ ماشاء الله جار ملك حسن كى دولت سے مالا مال ب-وہ مزید توصفی جملے بول آ کے کی طرف بر صاکیا۔ اور پیرخوبصورت السی کا مقابله شروع موا اور بری کی جسی کی جسکار نے سب برسحر پھونک دیا اس کی مرهر اسی نے میزبان، مہمان، کیمرہ مین ب كوميهوت كر والا، تاليول كى كونج في يرى ر حق میں فیملہ وے دیا مربری نے ہائیک لینے سےصاف انکار کردیا۔

"بہراد بھائی میں آج اپنی دادی سے وعدہ كركة في كم يس آب كي شو سے كاڑى كے لوکوں کی نظریں تم پر بڑیں گی ،ابیا جیتی وفت جو اس سے دعا میں ما تک کرائی دنیا و آخرت بنانے كاموتاب وهتم ان بيهوده خرافات ميس كزاردوكي فرشتے دور کھڑے ہونے تم سے، ان موے ڈرامہ بازو توشنی مولو یوں اور بھی سنوری ایسے ایمان کے ساتھ دوسروں کا بھی ایمان خطرے میں ڈالنے والی عورتوں کا کیا ہے، پتااس دن چلے گا جس دن رب کے سامنے عدالت کی ہو کی اور سوائے ندامت وشرمند کی کے ہاتھ کھی ہیں آئے گا اس دن کچھتاؤوں کی بھٹی میں جلیں کے تاسف سے ہاتھ ملیں گے کہ ہم نے دنیا میں کتنے گھائے کا سودا کیا، چند رویوں کے لئے اپنی نسوانیت کا گلا کھونٹا، غیرمردوں کے لئے آ تھیں سينكنے كا سامان بنيں۔ " دادى غصے ميس بے تكان بولتی جا رہی تھیں اور وہ انہیں نظر انداز کرتی دروازے کے قریب چلی آئی۔

کو اتنی آزادی دے دی کہ ہماؤں کے ساتھ رمضان شومیں اپنی نمائش کرنے جارہی ہے۔" ضدی ہے میں نے بھی اس کے شوق کو و ملصة وع اجازت دے دی اور زرشہ کی میملی ماری ريهي بھالى ہے اور چرسب ساتھ بيس س كر جا

بارن سنانی دیا تو وه دروازه کلول کریا برنکل می اور دادی وہیں ساکت آتھوں کے ساتھ بیتی اس کے سلائی کے ساتھ کھر آنے کی دعا میں کرنی ر ہیں، ان کے دل کو وسوسوں اور اندیشوں نے كهيرليا تقايه

CIE 1

ميزبان سي مقابلے كے لئے او كيوں كو بلا عنا (183) أست 2016

كرى آؤل كى، جھے گاڑى جا ہے بہزاد بھائى \_" وه المفلائي اور بهراد بهائي تو اس ادا ير فريفته مو

'ہائے ایک تو بیرخوبصورت لڑ کیاں جب بھائی بولتی ہیں نال تو یکے دل کے جار مکروں کوآتھ میں بدل دیت ہیں۔"میر بان کی ادا کاری عروج مرتھی، یری نے ملکصلا کر پھر مدھر کھنٹیاں بجا تیں سب کے کا نوں میں رس کھول دیا۔

"چلوآج ہم نے آپ کی خوبصورت السی بر گاڑی قربان کی۔'اس نے ہاتھا تھایا۔ یری کی و تھی اور بال تالیوں سے کو ج ا تھا، تیز میوزک بجا گاڑی آئی فرنٹ ڈور کھول کر

بیفا ساتھ ہی بری کا ہاتھ بکڑ کر فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور گاڑی تھما دی پری کو بوں لگا وہ محوخواب ب مرسيف في تعبيريا في هي، عاصمه كي آلهون سے آنسونکل بڑے ،اولیں خوتی سے ناچنے لگا۔ "دادى يرى باجى فے گاڑى جيت كى ہے شو

میں۔ ' وہ خوتی سے دادی سے لیٹ کیا، دادی تے اسے دھکا دیا۔

"نا دان لؤکی گاڑی جیت کی اور اپنے رب کی ناراصلی مول لے لی۔ "وہ کڑھتی رہیں۔ 公公公

رات كرياز هے باره زيج يح تھے عاصمه ير هبراه ب طاري هي دادي بسر پريم مرده حالت میں بڑی تھیں، اب مسلسل ورد کررے تھاویس بار بارزرشه كالمبرملار باتفا ممرفون مسلسل آف جا

"يا البي ميري بي كي جان وعزت كي خير، اگرمیری بری کو چھے ہو گیا تو تاحیات اینے آپ کو معاف مہیں کر یاؤں کی، کیوں میرے منہ سے اس کے شویس جانے کے لئے رضا مندی کے کلمات منہ سے لکلے'' وہ اس کھڑی کوکوس رہی

مھیں جب انہوں نے اسے جانے کی اجازت دی وہ جلے پیر کی بلی کی طرح رسیوں چکر دروازے تک لگا چکی تھیں کی میں جھائلتیں اور پھر اندرآ جاتیں، دادی آس بھری نگاہوں ہےان کی طرف ديمفين اوروه زبرباني تظرون سے في مين

سرہلادیتیں۔ تقریبا ایک بجے کے قریب گھر کے باہر ر کشرر کا انہوں نے حجاف درواز ہ کھولا بری حواس باخته، يريشان زرشه كے ساتھ كھر ميں واهل مونى زرشے چرے يہ جي موائيال اوي مولي سي، ان کا کلیجہ کسی انہونی کے خیال سے دھک سے رہ

#### 公公公

جاردن ہو گئے تھے وہ ای خوف کے زیر اثر تھی آنسو یینے اور بہانے کا اس نے تصد کر رکھا

"جو چزائی نہ ہواس کے کھونے برعم کیا، جیسوں کی چیز تھی ویسوں کے باس چلی گئی اللہ مہیں ایے مال سے بجانا جابتا تھا اس کا كروژول بارشكرادا كروكه عزت اور جان چي كئ سوچوا کر پچھ ہو جاتا تو پچھتاؤں کی بھٹی میں سلکنے کے سوا ہمارے یاس کیا ہوتا ہتم نے تو کیا کھویا کیا یایا اپنی دوست کو دیلھو کہ لاچ میں اینے جائز کو مجھی گنوا دیا، وہ بھی شکرانے کے عل پڑھیں کہ گاڑی پھین کی انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچایا ایسا مال ان لیٹروں کو ہی مصم ہوتا ہے اللہ بچائے ہمیں ایے مال سے " دادی دھرے دھرے اس ك بالول مين الكلياب يجيرني مونى اسے دلاس دے لیس نادان کی ملطی کر بیسی میمر ہی ایس ہوئی ہے آتھوں میں سپنوں کی بارات از بے تو البيل حاصل كرنے كى لكن لك جالى ہے۔ "وادى مجصمعاف كردين مين في آپكا

ول دکھایا آپ کی مرضی کے خلافی کھرسے گئی ہے آپ کی دعا تیں تھیں جوہم سب سے سلامت کھر

"چلوبس اب بيآنسو نيانے كاسلىلەرك كرو، يملي بى كو خته حالت مين بحمهارك آنسودُن كاسلاب العيمزيد خشه نه كردے-' دادی کی بات س کر وہ سکرا دی اور اسے بہتے الشكول كم متعليول سے ركزا۔

''اکھوائیے رب سے معالی مانگ کراہے راضی کرو "وادی نے اسے محلے لگایا تو وہ اثبات ميں سر بلاكرره كئ-

بازوؤں تک اس نے مہندی سے ہاتھ سیائے ہوئے تھے، کوری رمکت پرسرخ مہندی مسكرا ربي تفي ، وه اييخ باتھوں كوتوصيمي نگلا ہوں سے دیکھتے ہوئے گیڑے پریس کرنے لی۔ جا ندرات مى وه سيح عيد كى تيارى مين مكن تھی عاصمہ کچن میں باتہیں کون کون سے پکوان بناتے میں مصروف حیس دادی اینا لان کالفیس سی كرُ هاني والا كلاني سوث جو وه لسي خاص خاص موقع يرتكال كرجبتي تحين بيني عبادت مين مشغول تحسیں، وہ مختکناتے ہوئے کیڑے ہیں کرنے کلی کہ اچا یک کھر میں مردوزن کی ملی جلی آوازیں کوی احیں اس نے کمرے سے جھا تکا تو دادی خدیج پھی واوران کی فیملی کو لئے کمرے میں داخل ہور ہی تھیں ، وہ اچنجے سے دیکھنے لی۔ "ماشاءالله چشم بددورمير فراز كے تكرك ہے، دونوں جہال سے گزریں کے لوگول کی تكابي بيها كياكرين ك-"خديجة في كل لكاكر اسے پیار کیا، عاصمہ اور دادی مسکرا رہی تھیں اور ساتھ آیا فراز اسے شوخ نگاہوں سے کھورے جا ر ہا تھا خد بچہ نے کامدار دویشہ اڑھایا فراز نے

انگونکی پہنائی اور بل میں منگنی کی رسم ادا ہوگئی۔ وہ سب کھا یی خوش گیاں کرکے کھر کو سدهارے اوروہ دادی کے سرمولگی۔ "دركما تفادادى؟"

"الله كى طرف سے انعام، تمہارى عيدى اس بابر کت مہینے میں تہاری کی گئی عبارتوں کا اجر، خدیجے نے کب سے جھے سے بات کر رہی تھی میں ہی ٹالے جارہی تھی،آج سے اس نے صاف کہد دیا مجھ سے اب اور انتظار میں ہوتا میرے فراز کی دہن یری ہی ہے گی میں نے بھی ماں كرفي يس دير ندلكائي-"

" ر دادی وه لوگ تو استے امیر ہیں سے بوی

برى گازيال كل جيسا كھر۔" "میریشبرادی مجھی تو محلوں میں رہنے کے لائن ہے، خدیجہ کی مال تمہارے دادا کی منہ بولی ہمن تھیں مرسکوں سے بوھ کر بیار تھا اور آج دیکھواس نے اپنی مال کی محبت کی وجہ سے ہم سے رشتہ داری قائم کر لی، ارے خاندانی لوگ آیسے ای ہوتے ہیں، رویے سے سے زیادہ خلوص و محبت کواہمیت دیتے ہیں اس کئے تو کہتی تھی مہیں ما تکنا ہے تو اسینے اللہ سے ماتلو دیکھوتم نے مال کو كس طرح حاصل كرنے كا سوجا اور ميرے الله نے مہیں جائز طریقے سے عزت ومحبت اور مال سب کچھ دے دیا ،لوگوں نے خدا سے تو قع وامید کی بچائے ان توتنگی مداریوں سے آس لگالی ہے جولوگوں کی دنیا وآخرت پر باد کرنے کے در بے ہیں۔ وادی ہوئی جاری میں اوراس کے چرے رخوشیوں کے رنگ د محتے جارے تھا ہے اینے جاروں اور خوشیاں رفع کرتی دکھائی دیے لکیس۔ دادی کے ساتھ وہ بھی شکرانے کے نقل ادا كرنے كے لئے اٹھ كھڑى ہوئى اور عاصمها سے

2016

منا (184) الست 2016

1

یوں خوش دیکھ کرمطمئن دل کے ساتھ مسکرا دیں۔





تيسوين قسط كاخلاصه

حالار باکتان والیی سے پہلے جوزف اور جولین کی باراضگی ختم کرنے کی کوشش میں كامياب كيائے، فنكار نے امركلہ كے بجاز اور حقيقت كے درميان كمر اسوال حل كيا ہے، والى يس امر کلہ علی کو ہر کا رشتہ محکرا دیت ہے، اسے پہلی پارسجدے میں سکون نہیں ملا اور لگا جیسے کوئی

روتھا ہوا ہے،جس کی وجہ سے اس کی عبادت میں میسوئی ہیں رہی۔ امرت کے لئے فرید، ھالار کارشتہ لایا ہے، امرت اور ھالار دونوں اپنے احساسات نہیں سمجھ بارباس اچا تک رشت کے طے ہوجانے پر، امرت نے تکاح کے لئے ایک شرط رکھی ہے۔

آخرىقط

ابآپآگے پڑھیئے



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM





' پہنچی جیس کہ ہم اجلبی ہیں،ہم پہلی بار ملے ہیں۔' "میں آپ کوہیں جانتا، آپ نے شاید مجھے کہیں دیکھا ہو۔"

" بہرحال میں اس پراجیک میں آپ کا ہیڈ ہوں ، آپ کولیڈ کررہا ہوں ، آپ کی کارکردگی نوث كردل كاتب كوالرث ركفول كا-"

" آپ نے لیے لیے کی رپورٹ مجھے دینی ہوگی ، کوئی کوتا ہی نہیں چلے گی ، کوئی لا پرواہی نہیں ، ذرا بھی ہیں، ہر کام وقت یہ ہوگا، بچھے رپورٹ ممل جاہیے، اچھا کام ہوا تو آپ کوشاہاتی ملے کی، سلرى براهانے كا جالس موگا اور موسكتا ہے اس يراجيك كے حتم مونے كے بعد آپ كى كاركردكى و می کر چینی آپ کو پھر سے سی اور پراجیک کے لئے باہر کر لے، اس لئے آپ جب تک یہاں ہیں مس امر کلہ اپنا کام پورا رهیں، میں آپ کو آپ کی کار کردگ کے لئے بیٹ آف لک کہنا مول \_''اس نے ایسا کچھیلیں کہا، نہ کہنا جا ہتا تھا، یہاں تک کدوہ جیران بھی نہ ہوا۔

یہاں تک کداس کے چرے یہ کسی تم کا کوئی تاثر نہ تھا، جے وہ بھی جانتا تھا، وہ بیرسب جانتے ہوئے خاموش تھا،اس کے پاس ہو گئے کے لئے بہت کچھ تھا اور مخبائش ذرا نہ تھی، وہ سیاٹ چبرے والاعلى كوہرايك متيني دنيا كا آ دمي ہوجيسے۔

وہ خود بھی اینے بارے میں یہی رائے رکھتا تھا اور اسے پہتہ تھا وہ بھی ، جو اٹھ کر کئی ہے وہ بھی جوبھی ..... وہ آ مے سوچنا بھی مہیں جا بتا تھا، اس نے دل نامی چیز کواسے سینے سے نکال دیا تھا، یا پھر بند کر دیا تھا، یا پھرمطلوبہ سٹم لاک کر دیا تھا، جو ہروفت الارم بجاتا تھاا ہے اب کھے سنائی تہیں دےرہاتھا، نہ بچھآتا۔

و فیلنگ لیس آ دمی موگیا تھا، وواحساس سی ردی کی ٹوکری میں پھینک آیا تھا، اس نے خود کو بری طرح ضالع کیا تھا اور اب کیا تھا، کئی خانے خالی تھے، اس خانہ بری کی خواہش نہ تھی، وہ کام ے فری ہو کر کھر آیا تھا، وہ ....علی کو ہروفت یہ پہنچا تھا، ہمیشہ دیر سے کھر آنے والا،اس نے آتے ہی ماں کے ساتھ کھانا کھلایا انہیں دوائی کھلائی ، آبا کے یا وُس دیائے وہ پو گئے

امال نے اسے یاس بلا کر پیشائی چومی، ان کی آئمسیں آج مجھی کیلی تھی، آج مجھی کوئی شکوہ لبول پہآتے آتے رہ گیا،حسرت سے علی کو ہرکوت بھی دیکھا کرتی تھیں اور اب بھی، وہ کہنا جاہتا

"آپ نے جیسا چاہا تھا ویسا بن گیا ہوں، کام کرتا ہوں، وفت یہ گھر آتا ہوں، آپ کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، یا تیں کرتا ہوں، جب تک سونے کے لئے لیکٹی ہیں کھڑا رہتا ہوں، پھر وقت پہ جا کرسو جاتا ہوں، سبح وقت پہ اٹھ کر کام پہ جاتا ہوں، مہینے کے مہینے تخواہ لاتا ہوں، آپ كے ہاتھ يدر كھتا ہول ، كھر كاخر جدمناسب چلتا ہے، اباكى دوائى آجاتى ہے، أبيس ابخود سےكام تهیں کرنا پڑتا، وہ سیٹ رہتے ہیں وقت پہ دوا علاج، آرام، سیر سیانا، پچھ آسانی، سب پچھ تھیک تو ہے، پھر بیہ آنسو کیوں؟ پھر بیشکوہ کیوں؟ پھر بیرخالی بن کیوں؟ ماں بھی نا بھی خوش نہیں رہ یاتی۔'' اس كادل ميلاسا موا\_ " كوہر! شادى كر لےاب "

2016

اس نے کئی دن گزار دیتے اس بے چینی میں، جب سے کوہر کوا نکار کیا تھا تپ سے دل روثھا ہوا تھا، وہ اسے منانے تکی تھی، دل کو منانے ، تجدے میں سرر کھ دیا تھا، مگر سجدہ ویبانہ ہوا، جو دل کا ہوتا تھاءاسے وہ قرار نہ ملاجس قرار نے اس سے بجدہ کروایا تھا۔

ول مکے گئےت چیخا تھا، وہ بے قرار ہو کراھی تھی، بیاحساس جان نکال دینے کے لئے بہت ہوتا ب، كدكس سے كى كامجوب روش جائے ، عاشق سے معثوق روشے ، ساجد سے مبحود ، عابد سے معبود، کائنات ساکت بھی، یا پھراس کا دل،امرکلہ کا دل۔

انہوں نے اسے بیڈ کے پاس بھیجا تھا، یہ ایک غیرمتو قع چونیشن تھی، وہ ابھی فاصلے برتھی، کہ اس نے کیمپ کے تھلے دروازے سے اسے دیکھا، وہ علی کوہر تھا، یا پھراس جبیبا دکھتا تھا، وہ آگے بوصتے ہوئے رک تی،اسے یقین آگیا یہ یہاں اس کا آخری دِن تھا، مگر ہات تو کر بی تھی،سامنا تو ہوتا تھا اور بازی الٹ جائی تھی سامنا ہوتے ہی، وہ شرمندہ تھی یا اسے شرمندہ کر سلتی تھی، عجیب احساسات سے وہ اندرآئی تھی، اس نے سلام کیا تھا، علی کو ہرکی شکل کے آدمی نے سرا تھا کراس کی

«وعليكم السلام!»لهجه دهيما تفا\_

اسے مجھ نہ آئی سلام کے بعد کیا بات کرے اس نے کارکردگ کے ریکارڈ کی فائل اس کے سامني يرد كدى عي-

اجنبیت کی دیوار کھڑی تھی، دونوں طرف سے ایک تاثر تھا، کو ہر، شرمیلا، گھبرانے والا جھجکنے والاءتفكا بواء كمزورسا

بدوہی کو ہر تھا، مگراس سے قدر مے مختلف تھا چھوڑ اسا، یا پھریکسرہی، وہ علی کو ہرکی شکل کا آ دمی علی کو ہر ہی تھا، امر کلہ کو یقین کرنے میں بہت دیر فی تھی، اس نے فائل چیک کی، اس پہ چھ لکھا، خانہ یری کرنے کے بعد سائن کیے اور اسلے ٹارگٹ کی فائل اس کے سامنے کر دی بوی خاموشی سے اور وہ اس خاموش سے فائل و مکھنے کے بعد اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔

تو..... ایسے بھی کام ہوتا ہے، بغیر بات کیے خاموتی ہے، اجنبیت سے، کاروباری طریقے سے، تو کیا واقعی بیعلی کوہر ہی ہے، اس نے دوبار چھے مر کردیکھا تھا، اسے اندازہ تھا کہ اس نے مجھی ایسا ہی کیا ہوگا ،اے دیکھا ہوگا جاتے ہوتے۔

مگر اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا تھا، وہ کسی سے بات چیت کرنے میں مصروف تھا وہ جو چو کھٹ یہ بیٹھ جاتا تھا، بیٹھتا تو اٹھ جیس یا تا ، اٹھتا تو رک جاتا اور رکتا تو نگاہیں ایک ہی تکتے پر مرکوز ہوئیں، جہاں وہ کھڑی ہوئی، جہاں سے وہ کزری ہوئی ، یا پھراسے کزرنا ہوتا۔

وہ کزرجاتی ، مروہ نے کزرنے یا تا ، تھہرا تو تھہر جاتا ، ایک اٹکار نے اس علی کو ہر کوبدل دیا تھا، وہ اسے بیں بتانا جا بتا تھا کہ کو ہرمر کے پھر زندہ ہوا ہے۔

میرین کر برانا مرگیا ہے، نیا زندہ ، واے بی بھی نہیں کہ تکلیف کتنی سبد آیا ہے، بیتک نہیں کداب اس کے ساتھ کوئی تعلق ہیں بھا۔

مُنّا (188) أكست 2016



° كرلول گا- "لجيه خالي كھوكھا، مال جيران. ''آپخود پيند کرليل جو جا ہيں۔'' "تم راضي موجاؤكي؟ وہ کہنا چاہتا تھا شادی اپنے لئے نہیں آپ کی خواہش کے لئے کررہا ہوں۔ ''چلیں پہنھی پوری ہو، بعد میں نداحساس رہ جائے کہ ماں کو کسی خواہش کے لئے ترسایا۔'' وه بيان كرمز يدفكر مند بوكتي -"وولا کی کہاں ہے کو ہر؟" ص نے ا تکار کیا تھا؟" "مين مبين جانتا-" "اسے ڈھونڈ و کوہر، میں اس کے یاؤں پر جاؤں گا۔" "امال!" باتھ تھام کئے مال کے۔ "آپ کو جوار کی ملے،آپ کردیں، جھےاب کسی کا نظار نہیں ہے۔" " توخداے مابوس ہوگیا کو ہر؟" "خدا سے مالوس مبیں ہوں اماں ،اس سے بس مانگنا چھوڑ دیا ہے۔" " پھر بھی دیکھوہ دیتا جارہا ہے۔'' "وہ ایا کیوں ہے، جب اس سے مانگا جاتا ہے وہ تبیں دیتا، جب مانگا تہیں جاتا، جب عاب ساده لی جانی ہے، وہ دیناشروع کردیتا ہے، وہ ایسا کیوں ہے؟ "اس کی آ تکھیں خشک تھیں، وہ اپنی ذات میں الگ ہے، اسے بینہ کہووہ ایسا کیوں ہے؟ دہ سب سے اچھا ہے اور وہ احیما ہے بس بہی سوج ، جواحیما ہوتا ہے وہ بھی برانہیں کرتا۔'' 'وہ مجھ سے ناراض ہے، روٹھا ہوا ہے امال، وہ جا بتنا تھا میں اس کے لئے کام کرول، میں نے ایسالہیں کیا، وہ اب روتھا ہوا ہے، وہ مجھ سے اب ہیں بات کرتا، وہ مجھے ہیں جگا تا، اسے میری ضرورت مبیل ہے، یر مجھےاس کی بہت ضرورت ہے امال ، اس کئے کہ خدا ہے، میں بندہ ہول، مجھ ہے اس کی بے رخی مہیں بر داشت ہوئی ، میں اب اسے چا بنا چا ہتا ہوں ، مگر میرے دل میں کوئی بند تالا ہے،اے کہووہ کھول دیے۔'' وہ بیرسب مہیں کہہ پایا ماں کو،مگر ماں اس کی خاموشی کوئن رہی تھی، یہاں تک کہاٹھ کراییخ کمرے میں چلا گیا اوراس وقت ماں اٹھی ،مسلمہ بچھایا اور دعا شروع کی ، وہ اس سے کوہر مانگ رہی تھی ، یعنی کداس کا دل اور دل کی خوشی ۔ عدنان اس کی منگنی کاس کر آیا تھا اور خفا ہونے لگا تھا۔ "اس طرح ہوتی ہیں متکنیاں ، بغیر وفت لئے ، بغیر سو ہے سمجھے، ای کوزیا دہ جلدی تھی ، زندگی منا (190) أكست 2016

منا (191) أكست 2016

وہ پیجھی نہیں چاہتا تھا کہ شیرواس کی زندگی ہے نکل جائے اور پیجھی نہیں کہ وہ شیروجیسا بن

وه این اجمیت جیلایا بھی جیس جابتا تھا، اس کی ضرورت نہھی، وہ سی فرمال بردار بیوی کی طرح اس کا انظار کرتی تھی اس کے لئے کھانا پکائی تھی، وفت پر بستر لگا دیتی، صبح سور ہے سمیٹ لیتی ، سورے سورے تاشیتہ بنانی ، رات کو تازہ روئی ڈالتی ، کیڑے دھو کر استری کر کے رکھتی ، عملی طور پر بھی شکایت کا موقع نہ دیتی، وہ کچھ لاتا تو شکر ہے کہہ دیتی، نہ لاتا تو گلہ نہ کرتی، بھی کوئی قر مانش ميس كرتي ، وه بولتا توسن ليتي ، بال مي بال ملالي \_

اس کا بھی دل کیا گس کام سےمردی طرح جو بیوی کی چی سے چڑتا ہو،جس کے آتے ہی بیوی شروع موجانی مو، وه این بھا بھی کی مثالیں دینے لگا تھا۔

وہ دراصل خود براس کاحق جا ہتا تھا، جودہ جتائے احساس دلائے کہ وہ دونوں دلی طور یہ کتنے قریب ہیں، رشتہ کس قدرمضبوط ہے، مگر وہ بھی شکر گز ارشو ہرتھا، جبیبا ایکا کر رکھتی کھالیتا، نمک مرج تيزياكم موجاتا وه ندكهتا، ندجهم كتا\_

استری شدہ کیروں میں سلومیں آ جاتیں، اٹھا کر پہن لیتا، بھی فرمائش نہ کی کہ میرے لئے آج چھفاص بنادے میرے لئے چھفاص ہو۔

آج ہدیکانا کھانا جلدی کھاؤں گا، ہر گزنہیں، کھر لوٹنا وہ نماز پڑھ رہی ہوتی، چپ کر کے بیٹے جاتا،اسے بھی نمازوں سے توجہ بیں ہتی، ایک ایک مجدہ لمبا ہوتا، وہ وفت کو الکیوں کے پوروں پر كنتا، يا پرآسان كستار عنفلاً-

جب تک وہ فارغ ہو کرآئی ، پوری فرمال برداری سے مردل کہا تھا، وہ جا ہتا اس سے پوچھ لے، نہ جانے کون می دیوار هي جو دونوں كے چ شروع دن سے كھڑى هى اور وہ شروع دن سے ایک جیسی زندگی جی رہے تھے، مگر جب اس نے ایک بارشیرو کہدیکارا تو اس کا ول جیسے کسی نے پکڑ

چپ چپ اداس رہے لگا تھا۔ اسے اب نواز کی حیب کھل رہی تھی، یو چھنا جا ہتی تھی۔ "جھے کوئی علطی .....؟" مگریدد بوار، جوآستدآستد بہار بنتی جارہی ھی۔ "كيا ہر بيوى اينے شو ہرسے محبت كرنى ہے؟" يو چھنا جا ہتا تھا، مگر بيد بوار۔ البنة بري مت كرك كهه بيشانسي رات كه جربيوي دنياكى البهي بيوى مولى إدراييخ شوجر سے محبت کرنی ہے، اس کا خیال رحتی ہے، دن بھراس کے بارے میں سوچی رہتی ہے اسے کا نا چھے پر بیٹان ہو جانی ہے، اس رات نواز کو کا نٹا چھا تھا اور وہ پر بیٹان نہ ہوئی تھی، بڑی خاموثی سے پیاز تھی بنا کر پیرے باندھدی اور کہنے لی۔

''خود بخو د کا نثا نقل آئے گا، در دہمی حتم ہوگا۔'' وہ سیدھالیٹ گیا اور کہنے لگا۔ " تم فكرمت كرو " اور وه شرمنده موكئ بيسب من كر .. کہنا تو بہت کچھ جا ہی تھی ، یہ ہے بسی اتنی کہ کہدنہ پانی۔

حُنِّا (193) أكست 2016

اس طرح آدھا بوجھ تو ہم اتاردیں گے اس کے سرے تو، دیکھوٹم نے تھیک کہا ہے گر پھر بھی بیسب

تم دنیا کوایک سائیڈ برر کھ دو، صرف ہمار اسوچو ہماری فیملی کا۔''

" نہ ..... جبیں عدنان ہر گزنہیں ،اس آ دمی کوہم گھر اور کاروبارخود دے رہے ہیں ، باتی کیا پچتا ے، میں نے کہا ہے سب اس کی ذمدداری ہے۔

" بنيس مركز بيس " قطعيت سيسر ملايالفي ميس -

"اتن چیکتی ہوئیں آفرز۔" وہ ہس پڑی۔

" پیته ہوتا تو پہلی بارآنے والا رشتہ او کے کر دیتی ، جھے تھیک تھیک بتاؤ، ابتم کہوگی کہ وہ گاڑی میں تھومتار ہے گا سارا سارا دن ، کھر مہیں آئے گا۔ "وہ ہسی۔ "بال يه جي تفيك ہے۔"

"اچھا بیہ بتاؤخر بداری کیا کرنی ہےاور کب کرنی ہے؟"

''صرف جارچ دوڑے، جومیرے پاس موجود ہیں،اب ہربات میں تنہاری ہیں مانوں گا امرت، کچھ دن میں چلومیرے ساتھ، اسے بھی بلاتے ہیں، پاپتے چیت کرتے ہیں، بلکہ میں الل جا کرایں کا تھر وغیرہ دیکھ کرآ جاؤں گا،اس کے چہرے پر وہی قلرتھی، جوایک سکے بھاتی کے چہرے یر ہوئی ہے، بیروہی تھا، جواس کے تھلونے توڑ دیتا تھا، جواسے ہرطرح سے ٹیز کرتا تھا، کوئی کسر نہ چھوڑتا اسے دکھ پہنچانے کی ، بیروہی تھا، بھائی نام کا احساس کس قدر طاقت ور ہوتا ہے، عدنان .....

"لو يوثو، امرت ميرى بهن-"اس في اس كرس به چپت رسيد كى ، امرت كا دل باكا بهلكا مو گیا تھا، ناشتے کے بعدوہ اسے شاپ پر چھوڑنے خود آیا، اسے شاپ بہت پند آلی حی۔ وتم بهت محتق مواور بهت ديين جي -

" محتتی من کر بہت اچھالگا تہارے منہ ہے۔"

"الله كرے امرت تهارى نى زندگى بهت كامياب رے تين، زندگى تو ايك بى ہے، موڑ

"تم فكرنه كروه الله بهتري كركا"

" چِنْنَا ہوں، ھالار کھر پہنچ جائے گا دو پہر تک ،تم ہوتیں کھریہ تو اچھا تھا۔" رمبیں .....میری غیرموجودگی زیادہ بہتر ہے فی الحال۔ ''اس کے جاتے ہی وہ کاؤنٹر کے پاس آبیتھی اوراڑ کے سے تفصیل لینے لی۔

حَبِيًّا (192) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



" کی نیا مال آرڈر کرنا ہے، وہ کمپنیوں سے جا کہ لینا ہے ایک دولو خود پہنچا دیتی ہیں، مگر جا کرد کھنے ہے نہاں ہاکہ جا کرد کھنے ہے نہاں سیٹ کرانا ہے اور کچھ چھوٹی کرد کھنے ہے نہاں سیٹ کرانا ہے اور کچھ چھوٹی

مُنَّا (195) أكست 2016

"دونیا کاہر شوہر براہوتا ہے۔"وہ بو لنے لگا، بات کوآ کے بوھانے لگا۔ "بیوی کا خیال مبیں رکھتا، نہ قدری کرتا ہے، کولہو کے ٹیل کی طرح کام لیتا ہے اس سے اور اس نے ..... "فاطمہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا ،رو پڑی ، وہ جران رہ کیا۔ " ہر شوہراچھا ہوتا ہے، تا تکہ چلاتا ہے سارا سارا دن ، کما تا ہے، گھر لاتا ہے، خیال رکھتا ہے، رونی کیرالاتا ہے، دنیا کا ہر شوہراچھا ہے۔ "آواز میں کی هی-" مكردنيا كا ہرشو ہرتا تكہ بيں چلاتا۔" وه سكرايا،اس كى آتھوں سے آنسو يو تھے۔ '' ہرکوئی نواز جیسا بدنست ہیں ہوتا جو چار پہنے پر بیوی کوخوش رکھنے کی کوشش کرے۔'' ہر کوئی فاطمہ جیسی خوش قسمت ہیں ہوئی واطمہ کس کتے خوش قسمت ہوئی بھلا، جب تواز کے ساتھ اس کی قسمت جڑ گئی، اس کی ہی تھیں تم ہولیکیں، اس کے بالوں کوعقیدت سے بوسد دیا۔ "میرے دل ہے ایک پھر ہٹ گیا، بوجھ حجٹ گیا، پہاڑ سرک گیا، فاطمہ اپنی اپنی سی لگی، تہ بیرے دل ہے ایک پھر ہٹ گیا، بوجھ حجٹ گیا، پہاڑ سرک گیا، فاطمہ اپنی اپنی سی لگی، در میں تیرے ساتھ خوش رہوں گے۔ " نمی ، بھیگا لہجہ ، محبت دل کوایسے ہی تم کر دیتی ہے۔ تواز ایدا ہے کہ اسے چاہا جائے اور فاطمہ چاہے، فاطمہ ایس ہے جس کے سارے دکھ سمیٹ کتے جا میں اور وہ نواز حسین سمیٹے۔ اس كادل جيسے بروا ہو گيا، كھلا ميدان جيسا، جہاں فاطمه كى محبت نے سكر بچينكا، دلوں كى آمادگ س قدر خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ عدنان کی پیشی بھکت کرشاپ برآ گیا تھا، وہ اس وفت امر کلہ سے ہی ہاہ کے کررہی تھی، اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا اور کاؤنٹر سے آگے دوسرے پورٹن میں چلی کئی تھی، ھالار کو پچھ محوں کے لئے اپنا آپ بڑا عام سالگا تھا، جیسے وہ اس کی نظر میں کوئی اہمیت مہیں رکھتا ہو<sub>ی</sub>ہ كتنا ضروري موجاتا ہے اس بندے كے لئے اہم مونا، جس كے ساتھ آپ زندكى كزارنے

کے لئے جارہے ہوتے ہو، وہ پورے ہیں منٹ بیٹھار ہاتھا، دل تھوڑ اکڑ اہوا سوینے لگا کہا ب اٹھ بى جاؤل اورا تفاجب وه برآمد مولى-

"آن ..... بان ..... نه ..... جين ..... تم معروف تعين اس كئے ــ" "سوري مهين انظار كرنا يرا، كتنا آسان موتاب بيركهنا كهوري-" ''ائس او کے ، چھوٹا سا دولفظوں کا جملہ اٹا پر تھیل کر کہا جا تا ہے۔' وہ دوبارہ سے بیٹے گیا، بیاس شاب کا دوسرا کاؤنٹر تھا جوقدرے کونے میں بنا ہوا تھا، لڑکا گا ہوں کوڈیل کررہا تھا، اس لئے وہ اطمینان سے بیٹھ کی تھی۔ "عدنان سے ملاقات لیسی رہی؟"

"بهت مشکل <u>" وه</u>سکرایا به '' جُھےاندازہ تھا،تم اس کی بالوں کودل پرمت لینا۔''

عنا (194) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



وہ اے کھر چھوڑتے دروازے پر رکا، امرت نے جھوٹے منہ ڈنر کی آفر نہ کی ، نہ کچھ رکتے کو

\*\*

عدنان نے اس کی ایک نہیں تی اور شاپنگ بیگز کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ مختفر سا سامان، کپڑے اور ضرورت کی چیزیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا کر لے آیا، ایک شاپنگ ہیں امر کلہ بھی ساتھ تھی، جو امریت کے پاس رہنے آئی تھی، پہلا دن ان کی لڑائی کی وجہ ہے دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، دوسرے دن نا چار امریت نے بات کی دوست تھی، آئی ہوئی تھی اس کے لیے اور ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔

وہ کتنا خفارہ سکتی بھی اس ہے، لاھوت اور عمارہ بھی ملنے آئے تھے اور مشائی لے کرآئے تھے، عمارہ کے ہاں خوش خبری بھی اور امرت اسے بار بارٹوک رہی تھی کہ ماں بننے جارہی ہوا ب تو بردی بن جاؤ، عمارہ کے آئے سے گھریٹس رونق ہوگئی تھی ، ہروفت ہلہ گلہ گانا بجانا رہتا تھا، صنوبر بیگم اور

حُنْيًا ﴿ 190 أكست 2016

"بيسب كام مين كر ليتا مون بتم فكرنه كرو\_" "اس کی ضرورت مبیں ہے۔"اس نے محق سے مع کردیا، ھالارکو ذرا برالگا تھا، مراسے پیتہ تھا وہ ایس ہی ہے، وہ امرت سے شادی کرنے جارہے ہے اور امرت سیدھی ہیں ہے، مرسی بہت ہے سیرھے سے سچا ہونا ذرا زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ " كبيل عاكر يج كريس؟" "شادی کے بعد کرلیں گے، پھرا تکار۔" د و کھر چھوڑ دول مہیں؟' "میں چلی جاؤں گی۔" "آج ميل چيور دول؟" '' تھیک ہے، شاپ کا وقت ابھی تھا ویسے ..... میں بیٹے جاتا ہوں انتظار کرنے۔'' " " بیں .... چلتے ہیں۔" اس نے شاپ کا ایک حصہ بند کر دیا تھا، ایک کھلا تھا، وہ آ کر بیٹے گئ " بيتهارے لئے لايا تھا ميں۔"اس نے ڈیش بورڈ سے لفا فدا تھا كرديا۔ "اب سیمت کہنا کہاس کی ضرورت مہیں ہے، میں اپنے سارے دوستوں کے لئے تحفہ لایا ہوں، بیخر بدتے ہوئے بھے پت ہوتا کہ ہم ملنی کرنے جارہے ہیں تو اس تھنے کی نوعیت شاید پھر الگ ہوئی۔''امرت نے خاموتی سےاسے دیکھا۔ "ركهاول كى-"اس نے آئس كريم يارلر كے سامنے گاڑى روكى \_ آئس کریم آرڈرکی ، وہ اسے منع نہیں کر سکی اس بار ، مروت بھی کوئی چیز تھی جو بھی بھار آڑے ہم ای ہفتے نکاح کر لیتے ہیں۔" "كيا جلدي ٢٠ "جب كونى تيارى ميس نه كارد چھينے ہيں، نه بنتے ہيں، نه لوكوں كو بلانا ہے، تو پھر ديركى كيا وجه مھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے،عدنان سے اور انکل وقار سے بات کرلوتم۔" ''کرچکاہوں،ان کی ضد ہے اگلے ہفتے۔'' ''تم لوگ آپس میں بیدڈ سکس کرلو۔'' وہ چند منٹ میں آئس کریم ختم کر چکی تھی، ھالار نے گاڑی اشارٹ کر دی تھی،اس کے دل میں کئی ہاتیں تھیں، جو وہ کہنا چاہ رہا تھا جو وہ کہہ نہیں پارہا وہ سوچ رہا تھا کچھ پوچھے، مگر وہ بھی خاموش تھی، یہ کیسی شادی ہونے جارہی تھی کہ نہ کوئی خدشہ ہے نہ وہم ، نہ قکر نہ امیدیں ، نہ خوش فہمیاں نہ خوش مگانیاں پہاں تک کہ تیاریاں بھی نہیں ، وہ امرت نے اس کے کملایا ہوا چرے دیکھا تھاا درا پی مسکراہٹ دیا لی تھی۔ حُنّا (196) أكست 2016

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

''اچھا.....تمہاری مرضی ،اگر ضرورت محسوس ہوتو کہددینا۔'' اس کی بات ختم ہوگئ تھی ، وہ اٹھ

کلاس کے بیچے ادھراُدھر کھوم رہے تھے، اس نے بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیا تھا بیا ایک این جی او کی طرف سے بنائی گئی کلاس تھی ، جوچھوٹے چھوٹے تصبول میں ایک کیمپ لگا دیتے اور میچر

وہیں کی کوئی پڑھی کھی لڑکی رکھ دیتے تھے۔ سکھی نے کھر کے سامنے ہی ہیکمپ لگی تھی ، انہوں نے سریم اور امر کلہ کوانٹرویو میں پاس کر کے

اب بیسلسلہ باز اوقات تو لمباچانا، وگرنہ قصبے کے لوگوں کے تعاون کے بغیر ٹوٹ جاتا یہاں ے کالی اچھار زلٹ ال رہا تھا۔

مريم كى كزنز شكيله كوشكايت تقى كدمريم كى جكدات بونا جا بي تقاء كيونكدم يم ضرورت سے زیادہ زہبی ماحول بنائے رصی ہے، بچوں برحی کرنی ہے اور زیادہ توجہ اسلامیات کے سجیکٹ پر ر کھتی ہے،اس کےعلاوہ ایسے رہی شکایت تھی کہوہ خاصی بیک ورڈ ہے۔

" پہند کی شادی کو براجھتی ہے یہاں تک کہ مجبت تو اس کے لئے ایک گناہ کبیرہ ہے، اب بھلا پوچھوكون جان بوجھ كركرتا ہوگا، آخر ميخود بخود بوجانى باتو بنده كيا كرے اور جس نے بندول سے محبت نہیں کی ، وہ بھلارب کی محبت کا ذا کقہ کیسے عصے گا۔ ' وہ کم علم شکیلہ اتن گہری بات کر گئی تھی ، امركله يهليدن عى سجيك ميس الك كئ هي ، لسى في اسلاميات كاكوني سوال يوجها تقا-

دوسرے دن با قاعد کی ہے اس نے مریم سے درخواست کی کہ ہم سجیکٹ بانث لیتے ہیں وہ اسلاميات اوردينيات يربهت كم معلومات رهتي هي-

مجرا كرسوال خدا كے بارے ميں آجاتا تو وہ دنگ رہ جاتی ، كيا كہتی كه ميراتعلق اتنے سفر كے بعد بھی وہیں کو اے یا پھراس کے پاس کہنے کو چھ نہ تھا، ایک تبدیلی جواس کی زندگی میں آئی تھی، وہ بیر کہاس کے احساسات روٹھ کئے تھے، اندر میں نہ بے چینی تھی نہ اطمینان، نہ اضطراب تھا نہ

عجیب حالت تھی، بے حسوں جیسی زندگی، پھراسے لگا جیسے جب سے اس نے کو ہر کو بے دردی سے انکار کیا تھا، ایس کے اندر کی امرکلہ نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، نجانے کیوں، حالانکہ وہ شکوہ کناہ تھی وہ کہنا جا ہتی تھی خدا ہے کہ میں نے تو تمہارے گئے رہنا جا ہا۔

دومين تو تنهاري تلاش مين تكلي، كسي اور كومنه نه ركايا، ديكها تهيس سوچنا تهيس جا با اورآج تو بي

"وہ تجدے کا سکون کہاں گیا، میں نے تو حمہیں ہرروپ میں مانا ہے کو کہ کلمہیں پڑھا، نہ اقرار کیا، نہ وضو کیا، نہ نام بدلا اور دل بدل گیا۔ ' وہ اللہ کو بتا رہی تھی کہ میں نے تیرے لئے کو ہر کو چھوڑ دیا اور ادھر کو ہراس بات بہ نا دم تھا کہ میں تیری تلاش میں ندر ہا، عجیب سلسلہ تھا، خدا کے تعلق كو تجھناكس قدر دشوارتھا كوئى الىي ئېيلى تھى، جوكھل تېيى رہى تھى۔

منا (199) أكست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

وقاربهت خوش تتھے۔ عدنان کی قیملی بھی بہبر تھی، گھر رونق سے سجا ہوا تھا، شادی سے پہلے ہمیشہ دلہن کا گھر سجا ہوا ہوتا ہے اور بعد میں دو کیے کا۔

فریداورنواز، هالارکو لئے لئے پھررہے تھے، شاپنگ مال، فرنیچر کی دوکانوں میں، کمرے کو کارکروایا، پردے بدلوائے، فرنیچرآرڈرکیا۔ فنکار کے اندر جیسے صدیوں بعد زندگی دوڑ گئی تھی اور بڑے عرصے بعدان کے اندرخواہش

نے جنم لیا، جے زندگی یا نا اور بہت ساجینا کہتے ہیں۔

ساتھ وہ خدشے جو زندگی کے ساتھ ہرخوشی اور عمی میں سفر کرتے ہیں، فرشوں کی عمریں بھی برهتی ہیں، وہ جوان ہو کر وہم بن جاتے ہیں اور بوڑھے ہونے کے بعد یا یقین بن جاتے ہیں یا

'' وہ بچوں کوقر آن یا ک پڑھائی تھی ،اس کا نام مریم تھاوہ بہت عبادت گزارلز کی تھی۔'' "الوك كہتے ہيں جس كى زندكى ميں كوئى كى مولى ہے وہى عبادت كى طرف راغب اور مائل ہوتا ہے، یا پھر جوادھورا ہوتا ہے تب ہوتا ہے۔

"مرمری خوش تعیبی ہے کہ میرا دل بہت پہلے عبادت کی طرف راغب ہو گیا اور کی ایسے معاملے ہوئے اس سے پہلے کہ سی کے ساتھ کوئی چکر چلتا، میں کسی کو دیکھتی، کوئی جھے دیکھتا،میری

"ابتم بيمت سوچنا كه يي اس براجهتي بول-"وه امركله سے مخاطب تقي-" دیکھو بچھے شروع سے ڈرلگتا ہے کہ آپ سی سے محبت کریں اور پھر بچھڑ جا تیں اور پھر آ دھی عمر روتے رہیں، میں نے اپنی خالہ کوروتے دیکھا، وہ لڑکی ہونے کی بنا پر کہدنہ یا تیں، ضد نہ کر یا تیں، یہاں تک کماس آدی کی شادی ہوگئی، ہارے گھر کا ماحول براسخت تھا، پھر پچھ عرصے بعد ان کے لئے رشتہ آیا، وہ انکارنہ کریا میں، شادی ہوگی، مروہ خوش ندرہ سکیں، مجھے دیکھ دیکھ کررحم آتا تھا، میں نے مردی محبت سے پناہ ما تلی تھی ، اگر جائز ہوتو بھی کچھمناسب، مگر نامحرم مردی محبت جان لیواہونی ہے، شکر ہے اللہ نے مجھے بیجالیا اس روگ سے میں اینے شوہر کے خوش ہوں اور ایک امھی زندکی گزاررہی ہوں، مہیں بھی مشورہ دیتی ہوں، اس سے پہلے کہ مہیں کی کے ساتھ محبت ہو،تم کسی اچھے مرد کے ساتھ شادی کرلو۔ "وہ خاموشی سے اسے دیکھے جارہی تھی۔

"انسان کوزندگی میں کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پر تا ہے، تم بہت اچھی ہومریم-" تم بھی اچھی ہو، بس تمہارا نام ذرامشکل ہے، پھر بتاؤ تمہاری اب تک شادی کیول مہیں

> جھے نہیں ہت ، مجھے شادی د<sup>ی</sup>ے ہیں نہیں پیدا ہوتی۔'' ''شادی دلچین ہیں ،ضرورت ہولی ہے۔' " كهوتو ميس رشته وهوير والتمهار المايين

منا (198) أست 2016

### یہ شُمار رہاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



مُنّا (201 أكست 2016

میشادی کی پہلی رات بھی، اسے عجیب سالگ رہا تھا، شاید بید دولہن کو اپنی شادی کی رات ایسا "تم اتن فروس كيول بوامرت؟" امركلياس كيز بورات كاباكس ليكرآئي تقى\_ '' ظاہری بات ہے، لڑکی ہے زوس تو ہوگی ہی۔'' عمارہ نے اسے چین پہناتے ہوئے کہا۔ ''کیا پیسب پہننالازمی ہوتا ہے؟'' امرت نے گھبراہٹ سے دیکھا تھا۔ ''بالکل ضروری ہوتا ہے، اس لئے کہ ہرلڑکی پہلی بار دولہن بنتی ہے، تو بیسب اس کاحق ہوتا "عارہ تھیک کہرای ہے۔"امرکلہ نے اس کی تائید کی تھی۔ "تم لوگ مجھے پاکل کردو گے،اتنے زیورات مت پہناؤ میرادم کھنتا ہے۔" تم پریشان کیوں ہوامرت؟" امرکلہ کو پتا تھا بات زیورات کی ہیں ہے وہ ویسے ہی تھبرائی جھے ڈرلگ رہا ہے۔" آواز مہی ی موئی تھی۔ "تم درنی بھی ہوکیا؟"عارہ السی۔ "هالاركوبتاؤں كى-" "نداق مت كروعماره، مين شجيده مون \_"امريت په هجرا م ي مي دعم بميشه سے سجيده ربى مور "وه اسى مود ميں هي۔ ''اسے زیادہ تنگ نہ کر دعمارہ'' وہ اسے سمجھانے لگی ،اسی وفت صنو براندر آئی تھی۔ "جلدی کرولز کیوں، باہرجلدی مجارہے ہیں بہت۔ "آپ کی بین شرافت کے ساتھ تیار ہوتو ہم فارغ ہوں۔" امر کلہ نے مسکرا کر امرت کو 'پیرهالار کے ساتھ جارہی ہے، شرافت کے ساتھ نہیں۔''عمارہ ہراک بات کواپنے طریقے سے لیتی تھی، امر کلہ ہس دی، مرامرت ہس نہ سی۔ ریدزیورمیس پہنا چاہ رہی۔ عمارہ نے شکایت لگائی صنوبر نے سوالیہ نظروں سے اس کی " بجھےزیور ہیں پہننے اِمی، یہ کپڑیے بھی بہت بھاری ہیں، جھے سے اٹھائے نہیں جا کیں گے۔" اس کے چرے یہ جہاں بھر کی مظلومیت تھی۔ "امرت بیشمهاری شادی کی رات ہے، نوکری کرنے نہیں جارہی ہوتم، بلکہ نوکری کو بھی سریہ ر کھتی ہو، تو شادی کوشادی کی طرح ہی لو، سوگ نہ بناؤ۔ "ان کے منہ سے بے ساخنہ لکلا تھا، امر کلہ نے بے ساختہ "خدانہ کرے" کہا تھا، انہوں نے ایک نظر ایسے امرکلہ کودیکھا جسے مجھنہ یائی ہوں كدان كى كس بات يروه نورأاكر ك بونى ب، كهنا جا بتي هي-

حُنّا (200) أكست 2016

کے سٹنگ ارپا میں بھی لکڑی کا کام تھا، ایک بوی ہی وہی پینٹنگ تھی، جوامرت نے تب دیکھی تھی جب وہ پہلی بار فینکار کا انٹروپو کرنے گئی تھی،جس کے کرنے ہے مس پاسمین ڈرکئی تھی، اتفاق ہے وہ ایسے لگانی کی جی جیسے ابھی کرتی ہو۔ '' پیگر جائے کی حالار۔'' '' پیلیس کر ہے گی ، ایک دفعہ کری تھی اہانے اتار کرر کھ دی تھی ، اب دویارہ لگائی ہے ، کہنے لگے اب بیس گرے گی اگر گر گئی تو سجھنا کہ بیددیوار پدلگانے کے لئے بیس بنائی گئی۔ 'وہ لوگ آگے ، بی بر بھے تھے کہ چوہے کے ریک کر فکرانے سے بی وہ گر گئی ، امر کلہ نے کا نوں پہ ہاتھ رکھے، ' دیکھا بیگر گئے۔'' امرت نے ھالار کو شکایت بھری نظروں سے دیکھا تھا، ھالار نے اسے سيرها كركے ركھ ديا۔ " امرت كواعتراض تها-"جوے ہیں بھی آعتے ہیں یار۔ " وا ع كون بناع كا؟" " میں بناتی ہوں تم لوگ کمرے میں جاؤ۔" امرکلہ کن کی طرف آئی۔ "اوراس کے بعد کوئی ٹی با علی ہیں ہوئی ہم لوگ آرام کرو گے۔"اس نے تنبیہ کی تھی۔ " الله المراب كرف كے لئے بوارے إلى " " ہم نتیوں آج رات با میں کریں گے، امر کا ہم بھی۔" "وقطعی مبیں ، کوئی با تیں بیس ہوتی ، جا کرسو جاؤٹم لوگ میں نے کوئی جائے بیس بنائی ، میں خود تھک کی ہوں ، جا کرسو جاتی ہوں ، تم لوگ اسینے کمرے کی راہ لو۔ وحم آخر كباب ميل بدى كيول ميس بن جاتيل امر؟" امرت في شوحى سے كما تھا، حالار ''عماره بننے کی کوشش مت کرو۔'' "ا سے مجھاؤ ھالار " امر كله فے دونوں كوبارى بارى كھورا تھا۔ '' چگوتم دونوں بیٹھو میں جائے بنا تا ہوں۔' " امركله كريس بى بنائى مول " امركله كرسے اللى -"رہے دو، کوئی جائے ہیں لی رہا۔" امرت بیٹے گئی۔ " میں تھک کی ہوں۔" " تم آرام كروبتم في واقعى ات بيوى كير بين ركھ بيل، تھك كئ موگ-" حالاركواس كاحساس بورباتها-" میں جارہی ہوں ایج مرے میں ہم لوگ اب خود ہی ڈسائیڈ کرلو کہ با تیں کرنی ہیں یا چائے پین ہے۔" وہ اٹھ كر كمرے تك جائے لكى تاكدوہ دونوں آرام سے آپس ميں بات چيت

مُنّا (203) أكسنت 2016

''امرتم چل ربی ہونا؟'' وہ دافعی دویشہ تھیک کیا۔ "ابخ آپ دمريس دي ليولو" امركله في اي پيشكش كى-'' جبین .....دل مبین حاه ر مایه' وه بھی عجیب تھی۔ "دیکھوکہیں ہم نے تہارا حشرنشرنہ کردیا ہو۔"اس کی نظر ممارہ کے کہنے پر آسینے کے پاس کئ اور محول میں لوٹ آئی۔ "الچى لگ رىي بونا؟" امركله بهت خوش تھي۔ '' عجیب ضرور لگ رہی ہوں یا پھی کا نہیں پیتہ مجھے۔'' وہ دونوں اسے باہر لے آئیں۔ رحقتی الکے دن طے ہوئے تھی مگر ایمرجنسی میں آج ہی رکھی گئی، ھالار کے باپ کی فرمائش تھی، امرت نے سوچا چلو بھنجھٹ سے جان چھوٹی ، آج ہی ہوجائے رفعتی تھی، وہ نکاح میں شریک ہوئے تھے، صنوبر بیکم چھے کھری کھیں، اہیں چرت سے نکلنے میں کچھ در لی کھی۔ "توبياس كالي يألك بينام، توهالاركاباب "وه وهي كهي كهدنه ليل-"مقدر چیکے کیے کھیل کھیلائے،آپ کے سامنےآپ کا ماضی کے آتا ہے،آپ کے سامنے ے اٹا ہے۔ امرت کی رقصتی ہوگئی، گھر خالی ساہو گیا، دو گاڑیاں نکلیں، پہلے فئکار اور علی کوہر نکلنے تھے، لاهوت اورعماره ابني گاڑي ميں گاؤں کی طرف تکلے تھے دوسری ميں ھالارتھا، جوخود گاڑی ڈرائيوكر ر ہا تھاءآ گے امرت کو بٹھا دیا گیا تھا، پیچھے امر کلہ بیٹھی تھی۔ سلمى فاطمه اورنواز حسين نے كل آنا تھا، اب وہ وليم ميں شريك ہونے تھے، اس ايرجنسي رحمتی کی وجہ سے وہ وقت پر بھنے نہ بائے اور کئی دوست بھی رہ گئے علی کو ہر کی گاڑی دوسرے ٹریک ير مر كئي تھى، وہ ایک چھو ئے سے خوبصورت سے کھر کے سامنے رکے تھے، جس گاڑى میں بیٹھ كر آئے تھے، وہ عدمتان نے گفٹ کی تھی اور ابھی ای نے صالا رکو کہا کہ۔ ''تمہاری گاڑی ہے، تم خود چلا کرجاؤ'' "جم كمال بين؟" وه جران عي امركله كے ساتھ اترى۔ "بيهارانيا كمري، اباجي في تخفه ديا ب-" ''اچھا۔'' وہ جیران تھی ، وہ نتیوں اندرآئے ، درواز ہ کھولا جولاک تھا۔ "دوه لوگ کہاں رہ گئے؟" ''وہ اسے پرانے کھر، ابا وہیں رہنا جاہتے ہیں، گر میں انہیں لے آؤں گا، آج کے لئے ان ی فرمانش ہے کہ ہم یہاں رہیں۔ " مجھے بیس آنا جا ہے تھا، ایسا کروتم لوگ تھہرو، میں تیکسی پکڑ کیتی ہوں۔" " الركار، أيسالبين موكا، تم البهى اندر جاكر جائة چينة بين كركسى، پر باتين كري "اورتم بے شک پھراہیے کمرے میں چلی جانا ، جوہم نے ابا کے لئے سیٹ کیا ہے۔" پیچھوٹا ساخوبصورت سا گھرتھا ، چبوتر ا، چھوٹا سابرآمدہ آگے گرلزلگیں تھیں لکڑی کی اور لاؤنج حَيِّا (202) أكست 2016

من (205) أكست 2016

''رکوامرکلہایک کام کرو، بیزیوروغیرہ اور بیمیک اپ ضاف کرنے میں میری مدد کر دپلیز'' امر کلہ نے اسے گھور کر دیکھا، پھر ھالار کی طرف جو ہے ہی سے کھڑا تھا۔ "میں سوٹ کیس لاتا ہوں گاڑی سے بتم واقعی چینے کرلو۔" اور امرت اٹھ کر کمرے میں چلی ''تم حد کرتی ہو،امرت ابھی رہنے دو،اس نے تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے۔'' ' دیکھاہے، دیکھ لیا ہے،اب اور کیسا دیکھنا'' "امرت وهتمهاراشوبرے-" "يويس نے كب الكاركيا\_" "جمهيں اس كاخيال ركھنا جاہے۔" ''رکھاوں کی ، ٹی الحال اسے رکھنے دو۔'' "وه رکھ رہا ہے، سب سے بڑی بات کہ وہ صبر کررہا ہے۔" "اور بيام مبيل ہوتا ،امرت وہ شروع ہے مہيں جاہتا ہے۔" " رانی باتیں مت کرو۔" اسے بہت کھ یاد آ جانا تھا۔ "وهسب عظی می مار، شکلول سے پھیلیں موتا۔" "وو بيكلي تم سے مطمئن تھا، تم لوگ خط لكھتے تھے، تم لوگ باتيں كرتے تھے، اسے تمہارى تلاش تھی،میری علظی چ میں آئی، ورنہ شروع دن ہے سب کچھاپیا ہی تھا۔' مالار دروازے کے الله كمر المسكرار با تقاءاس كى بات س كر، امركله كى اس طرف يشت مى ، مرامرت في ديوليا تقاءاس كى مسكراب دىكھ كرامركلہ نے مڑنے كے بعدات ديكھا تھا، ايك معنى خيزمسكراب تھى۔ "كياميل نے كھ غلط كہا ہے؟" " " بیں سو فیصد درست کہا ہے، مگراہے یقین بھی تو آئے۔" اس کا اشارہ امرت کی طرف "تم دلاؤ كو آئے گانا\_"وہ اللى كى\_ " میں فائنگی جائے بنانے جارہی ہوں اور اس کے بعد ہم تینوں مل کر باتیں کریں گیے، کیا ہوا جوایک رات میں کباب کی ہڑی کھلاؤں تو ، ایسے لوگ دنیا میں بھرے پڑے ہیں۔ ' وہ مسکراتے ہوئے کہدکر چل کی کمرے ہے۔ ھالار کھلے دروازے کو کھلا چھوڑ کراس کے پاس آ کر بیٹھا۔ "كيالمهين تعريف سننے كاشوق بي؟" دونہیں اگر تھہیں کرنے کا شوق نہیں تو مجھے سننے کانہیں ہونا جا ہے۔'' وہ بنس پڑا اس کی بات "متم بلاشبه بهت الچھی ہواورا پھی لگ رہی ہو۔" تم بھی بلاشبرا چھے ہوا در لگ بھی رہے ہو۔ "اگر بدلے میں تعریف نہ کی تو سیانہیں ہوگا۔" حُنّا (204) أكست 2016

' وہ دوسر بر میں بیٹیج کرنے گیا ہے، مجھے بتاؤ'' ''بس اسے جلدی جیجو جنتی جلدی ہو سکے'' یہ کہہ کرفون رکھ دیا، وہ فون لے کر باہر آئی، ھالار کمرے سے نکل رہا تھا۔ " هالارفون آیا ہے علی کو ہرکا؟" پیتر مہیں تم جلدی نکلو، جنتی جلدی ہو سکے میں امرت کے پاس ہونگی۔'' وہ اس سے فون لے كرفريس كرتا ہوا كمرے ميں آيا دراز سے جائي كے كر بلااجب امرت باہرآئي كى۔ "بيجاني؟ كبين جارب مو؟" "بال ایک کام ہے۔"وہ کرے سے تکل گیا۔ " کیا کام ہے اس وقت۔ ' وہ اس کے چھے گئی تھی، اس کے چیرے کے تاثر اے ٹھیک نہیں " تم ركوامرت مم يهيل بين ، وه آجائے گا جلدي-" "ياكل موكيا، مواكياب آخر؟" '' ھالارتم مجھے بتائے بغیر مہیں جا کتے۔'' وہ اس کے پیچھے گئی۔ "ابا كى طبيعت خراب ہے، تم يبيں ركو، ميں آ جاؤں گا۔" وہ گاڑى نكالنے لگا۔ " تم ياكل مويس يبيل ركون ، كيون ركون " امركله يحية آنى \_ "امرت كوبرن كباع، ميسلرين " كوہرك الي كي تيس ہے " وہ كيت سے باہر لكل كئ، كاڑى اشارك ہو چكي تقى اس نے دروازه هولا اوربيهائي-"امر كليدروازه لاكي كردواورآ جادً" امركله في بيروني درواز ، كوكندى لكاتى تالا بندكيا اور تیزی سے آئی پیچھے بیٹھ کی۔ ''میں نے واکٹ لیا کہیں ،امرت کوٹ دیکھو'' وہ کھٹا لئے لگی۔ "ديكھواس ميں يسے ہيں-"اس كاچره بسينه بسينة قا-"النظرة آرے ہیں۔" "ال وه بھی ہے، پر ہوا کیا ہے جربیت ہے تا۔" "دعا كروخير مو" اس كى آواز رنده كى كى ، امرت نے نہ بھى سے اسے ديكھا۔ "تم نے الہیں اکیلا جانے دیا پہ جان کر بھی کدان کی طبیعت خراب ہے۔" "امرت جي كرووه كارى درائيوكررما ہے-" " كالهين كرربا-"اس في تيزي سے امر كله كوثوكا، حالار في گاڑى كى سپيدتيزى موتى تعى اورلگ رہاتھا جیے دل کی سپیڈائن تیز ہے کہ باہرآ جائے گا۔ حِبَةًا (207) أكست 2016

" يسكن اوركوكيزتم نے ميرے لئے رکھے ہيں۔ "دمهيل كي ينديه جمع پندين؟" '' یہ جھے بھی پیند ہیں اس لئے۔''وہ دونوں بٹر کو کیز شوق سے کھاتے تھے۔ "امركلهايي لئے باقرخانی لے آئی تھی، مجھے ریزیادہ پندے۔" وہ باتیں كرتے ہوئے تنوں ایک بی بیڈر بیٹے ہوئے تھے، امرکلہ نے امرت کے زیور باکس میں بھر کر الماری کے لاک اوراب وہ اس کے لئے کیڑے تکال رہی تھی، سوٹ کیس سے کیونکہ پوراغرارہ بری طرح سمیٹ کرمینی هی وه۔ ' تم نے جب بیددوبارہ پہنا تو اس کے موتی تاریں ضرورادھڑ ہے ہو نگے ، جیسے تم سمیٹ کر عالاربدایک نافدری عورت ہے اور بدمجھ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے بھلا۔ "اس نے امرت كي طرف آكه ماركركها\_ "سبكوخوش كروحالبازانسان-"امرت فياس كے بازويدايك مكاجر ديا۔ "شوہر پہ ہاتھ اٹھانامنع ہے۔" امر کلہ سوٹ کیس بند کررہی تھی۔
"بیوی پر ہاتیں کتابراہے۔" وہ ھالار کوآ تکھیں دکھارہی تھی۔ "بیچارا برا پھنسا۔" ھالار نے بے بسی سے کہا، وہ اٹھ کر کپڑے لے کرواش روم میں کھس امرت بہت پیاری لگ رہی ہے،اصولا حمہیں اس کی زیادہ تعریف کرنی جا ہے تھے۔"اس کے جانے کے بعدوہ حالار سےراز داری سے بولی۔ " جھے لگا اسے ضرورت مہیں ہے۔" "فلط ب، تم اس كے ساتھ اس كى طرح پين آرب ہو، ايك طرح سے اچھا ہے مگر ذرا سيدها كرو-" 'تم مجھے جس طرح کے مشورے دے رہی ہواگر اس نے س کئے تو ہرا ہو گا تہارا بھی میرا مجھی۔'' وہ اٹھ کرایینے لئے شلوارسوٹ نکا لئے لگا اور اس وفت اس کا فون بجا تھا۔ ''امر ذرا اشانا ، ميرا كوني دوست بهو گا اور ميرا وفت خراب كرنا جاه ريا بهو گا، تم ديكيونو ، مين ايا كے كمرے سے چينے كركے آتا ہول " وہ اٹھ كرنون ديكھنے لكى ، ابا لكھا تھا، اس نے اٹھايا نون مكر آواز کو ہر کی تھی، وہ ہیلو کرنے کے بعد بول نہ سکی تھی، وہ بھی پیجیان گیا، اسے پیتہ تھا وہ ان کے اليد بات صرف حالاركو بهد مكيمة وبال مو، امرت كوسنجالنا، بروفيسر صاحب كى طبيعت بہت خراب ہے میں اور فرید سبیں ہیں۔ "كيا بوا إن كو-"اس كے دل كى دھر كن برھ كى۔

2016

نے کو تھا، چہرہ جہاں سکوت تھا، کہری خاموشی۔

"ابا الحيس مجه سے بات كريں،آپ نے مجھے رخصت جيس كيا،آپ نے مجھے ويلم جيس كيا، آپ نے بھے بین ہیں کیا، آپ میرے ساتھ رہے بغیر ہیں مر سکتے۔ "وہ چلا رہی تھی، ممارہ نے اسے ہٹانے کی کوشش کی تھی، کو ہرنے اسے روک دیا تھا اشارے سے، ڈاکٹر بھی کھٹاش میں کھڑا

" کچھ محسول ہوا۔ "وہ دل کی دھڑکن پر جھک گیا بنبض چیک کی۔

الا الحين ..... ابا الحين .... امرت آئى ہے امرت سے بات كريں، ابا الحيس-" بازو برى طرح بمجمور ڈالا، دوسری طرف یاؤں تھاہے بیٹا حالارتھا، جیسے جان محسوس ہوئی، امرت کی شدت بوهتی جاربی هی-

"یا الله مجھے میراباپ دیے، یا الله مجھے میراباپ چاہیے، میں ساری عمرترسی ہوں، مجھ ابا لوٹا دي-"حرارت ي محسوس يوني هي-

ان كي المحصين ..... بليس ..... إلى اكثر في بيثاني به باته ركها سين بهامرت في سرركها موا تها، الحکیاں کے کررورای تھی اور کہدرای تھی۔

"الله مجھے إيا دو، ميں جھ سے ماسك رئي مول "ان كى غيرمتو قع جسم ميں بلكى سى حركت موئى تخفى، آقهي تعلي تعين، سب چوکنا ہو گئے، ڈاکٹر جیران، ھالارا تھا، سامنے آگیا، اہا کہہ کر کیٹنے لگا، امرت نے سرا تھایا سینے سے۔

"د يكهاأ يكى أكسيس كملى بين،ان كى مونث بلے" امرت كى سر پدانبول نے بوسدديا تھا، زبان کوحر کت ہیں دے پارے تھے۔

"ابا ..... ابا .... مير ب ابا .... مين امرت مين سي آپ كى بيتى .... ابا الحين .... ابا الهين .....ابابات كرين-" واكثر بي سے بث كر كھرا ہوگيا، پچونيشن سجھ سے باہر كلى، زندكى كى الميد دهي لاهوت في يصندا سائس ليا تها، عماره، امركله سائيد ميس كمرى سيس، امرت روع جاربي ھی،ان کومجبور کررہی تھی۔

"امر ....ت-" بونث ملي-

"دهی سبین سدام سدرت سدامان " بینی کوفخر سے مال کہا جاتا تھا، ھالار پرنظر سی يار مرى، وهرويدا\_

"ابااله المه الله على المسلم على الله المر"

"الله-" سانسول مين پهريسے ارتعاش پيدا ہوا، كوہرية نظر كئى، مماره، امركله، لاهوت، ڈاكٹر، هالار،امرت .....اورامرت بدرك كل-

"الشر....دعا-"

امرت نے پھر سے سنے پرسردھا۔

امرے ہے ہرے ہے ہے ہے ہر رہا۔ ''اہا اٹھ جائیں،اہا بات کریں ..... بولیں .....کوشش کریں۔''ان کا سانس جیسے اکھڑنے لگا

حُنّا (20) أكست 2016

''حالار دھیان ہے چلاؤ۔'' امر کلیے کو دونوں کی فکر تھی ، امرت نے ب بسی ہے دیکھا " آخر ہوا کیا ہے البیں مجھے بتاتے کیوں ہیں۔"

'' نون میں نے ریبوکیا تھا امرت چپ رہو، مزید پریشان مت کروا سے مجھوتم۔'' امرت کی آتھوں میں آنسو تھے، اس نے کھلے ہوئے بالوں کو بینڈ میں جکڑا اور شیشے سے باہراندھرے منظروں کود مجھتے ہوئے اسے لگا کر۔

'سب جگهاندهیرا <sub>ب</sub>

پیتے جیس کیوں دل کی دھڑ کن کی رفتار بے قابوتھی اور ذہمن کے خدشے پر زور، وہ جلد از جلد پنجنا جاہ رہے تھے، گاڑی جرجرانی ہوئی آواز کے ساتھ گیٹ کے اندر رکی سامنے کول برآمدے میں آوازیں تھیں، فرید، علی کوہر، لاھوت، عمارہ سب کھڑے تھے، وہ گاڑی سے اتر کر بھا گتے

وہ دوڑ کر اندر آئے تھے، نظارہ جان لیوا تھا،علی کوہران کےسرہانے یسنین شریف پڑھ رہا تھا، فرید پیروں کی طرف کھڑا تھا، ڈاکٹر نے نبض تھام رکھی تھی تشویتی ہے، عمارہ اور لاھوت ہکا بکا کھڑے تھے، وہ سب کو ہٹاتے آگے آئی۔

"بيب كياب؟"عماره في اعتقامنا جايا-

"دعا كروامرت، آسالى بوجائے۔"

هالارجيع إهركما تفار

" ہا سپول چلیں۔" مری مری مری کا واز، یقین نے تو یقین دہانی کرا دی تھی، اے لگا جیسے دل

" ہٹو پرے، ھالارتکلوچلو ہاسپیل ،سب چپ کیوں کھڑے ہو؟" ڈاکٹرنے اس کی طرف دیکھا۔

اليه بينى ہے؟ "قريد سے يو جھا،اس نے بال ميں سر بلايا۔

"شایدای کا انظارتها، بین دعا کرو، تبهارے باپ کی آسانی ہو۔" کوہر کی تلاوت میں تیزی آئی تھی ،فرید کھ ہاتھ کی الکیوں یہ پڑھ رہا تھا، ھالاران کے یاؤں کے پاس بیٹھ گیا، پیر بے جان تھے،اس کا دل جیسے بند ہوگیا، ڈاکٹر نے دل کی دھڑ کن پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔

"دعا كروآساني مو"

ری طروبات اور استان میں ہے۔ اور انہیں ہاسپول ، فریدتم چلو۔ "وہ بے بسی سے سب کو انہیں ہے۔ اور انہیں ہے۔ کو انہیں ہاسپول ، فریدتم چلو۔ "وہ بے بسی سے سب کو

''هالارچلو، هالار بهارے ایا کولے چلو''

"امرت آسانی کی دعا کرو۔"امرکلہنے اسے کہاتھا۔

"دور ہو ....ایا آئیں ہوسکتا ، إبائیں مرسکتے ،میرے ابائیں مرسکتے ، ابا آئیں .....آب مجھے بینی کے بغیر تہیں مرسکتے ، اہا انھیں جمیض ۔ ' وہ ان کے کالرجمجھوڑ نے لگی ، سینہ جہاں دل بے دم

مُنّا (208) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



" میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، میں آئیس بتانا جا اتی تھی کہ میں ان کے قیصلوں سے بہت خوش ہوئی ہوں، میں انہیں بتانا جا ہی تھی۔''

'' الہیں سب پنتہ تھا، وہ بیسب جانتے تھے،غلطیاں تو میں نے بھی کی ہیں، مکرشکر ہے کہ میں لوث آیا اس سے پہلے کہ ان کے مرنے کی خبر ہے آتا، میں لوث آیا، ان کے ساتھ رہا، معافی ما تلی، ہم سرکے لئے محے ، انہوں نے میری شادی کی تیاری کی ، انہوں نے تنہاری شادی کی تیاری کی ، تمہارے کئے گھرلیا، وہ گھرتمہارے نام ہے امرت، زمین کا بقیہ حصہ بھی وہ میرے لئے اپنا پھھ بچایا ہوا چھوڑ گئے ہیں، وہ سب کوسب کاحق دے گئے ہیں، بہتر ہے کہ ہم بھی اہیں ان کاحق دے دیں۔" کہتے ہوئے اس نے اسے تریب کرلیا،اسے پیتہ تھاوہ رور ہی ہے، خاموش آنسوؤں ہے۔ "ان كابيري ہے كہ ہم ألبيل معاف كرويں، اس سب كے لئے جن چيزوں ميں ان سے ہاری حق ملفی ہوئی ہے ان کے لئے جتنے ملوے رہتے ہیں، وہ مٹا دیں ، ان کوصدق ول سے معاف کردیں، کیونکہ وہ ہمیں معاف کر گئے ہیں۔"

"امرت دنیا کا ہرانسان ایج محبوب سے ملنے کا تمنائی ہوتا ہے، انہوں نے شادی سے ایک دن يهل بحص كها تفاكه مين ايخ محبوب سے ملنا جا بهتا ہوں ، مجصے معاف كردينا تاكه مين اين ساتھ کوئی بوجھ نہ لے کر جاؤں ، آخری دنوں میں وہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی کو یاد کرتے رہے تھے، وہ اللہ جس کے لئے اس کا سُنات کی تحلیق کی گئی، وہ محمد رسول اللہ اللہ اللہ سے پیار کر بیٹھے تھے، وہ اللہ ك محبوب كودل دے بيٹھے تھے، دن رات كہتے تھے ميں محمد رسول التوليظة كا يوانہ موں ، ان كے اندر کی طلب اور تڑب بڑھ رہی تھی، کچھ ظاہر ہونے کو تھا، وہ سوتے تو ہو کی آواز ترتم کے ساتھ مرجی ، وہ کنٹرول نہیں کریاتے تھے، وہ کہتے تھے میں اب چھیا نہیں سکتا ، مجھے چھیالو ، اللہ مجھے چھیا لين، وه تھک بھی چکے تھے۔"

امرت كرونے ميں كى آئى تھى ،اس كادل خالى ہوگيا تھا اور آئكھيں بھى اس طرح خالى ہو

'' تم ان سب کوان سب کی چیزیں دے دینا آج شام تک، بدلوگ چلے جا تیں گے۔'' "ابا كے كب بعدد، كب ميں سب كے لئے خطوط ہيں، ايك كو ہر كے لئے، ايك امركلہ كے کئے، ایک عمارہ اور لاھوت کے لئے، ایک میرے اور ایک تنہارے لئے، نواز سین سے انہوں نے ملاقات کر لی بھی اسے اس کی حیث دے دی تھی ، اس نے مجھے بتایا تھا، کہ اس حیث میں وہ تاریج درج ہے،ان کے جانے کی، دودن میلے کی تاریخ، جو بے خیالی میں ملحی کئی شاہدے " چلو..... ہم سب کواینے ہاتھوں سے کھانا پیش کریں ، وہ خوش ہو نکے ،امرت وہ زندہ رہیں

منا (211) أكست 2016

"الله" واكثر سب كو بينا كرآ مح بوها، حالاركو بينايا، كو برنے حالاركواشاره كيا، الله كا كلام پرے برھناشروع ہوگیا۔ "الله.....الآاللد" وه زيراب بول سك، كوبراور فريد في الله كايد كركرنا شروع كر ديا، جوم كو چیرتا ہوا نواز حسین آیا تھا، چہرہ پسینہ پسینہ، جیسے خبر ملی ہو، ذکر کی کو بچ تھی، امرت اب بھی رور ہی

> "اللد\_" وہ اشارہ کر گئے کہ ذکر کرواور امرے کے کا نوں میں۔ "الله كے ماس ..... جانے دو۔" أيك جملة ممل جمليه

"جھے اللہ کے پاس جانے دو۔" امرت نے بے تھینی سے ان کی آتھوں میں دیکھا جوترسی ہوئی تھیں، پھرا کئیں جیسے، ڈاکٹر نے نبض چیک کی، جیسے مطمئن ہوا، ذکر کوئے رہا تھا، نواز، فرید، کوہر، ذکر کی ہوتھی، ان کے چہرے بیسکون تھا، ڈاکٹرنے ان کی آٹھوں یہ ہاتھ رکھا، امرت کی پیخ جان لیواهی ، امر کلہ اور عمارہ آ گے برحیس ، ھالار نے اے تھام لیا ، وہ سمجل مہیں رہی تھی۔ "امرت ....ادهرآؤ-"وهرور باتها-

"البیس جانے دو،اینے دوستوں کے پاس جانے دو۔" آخری جملہاس نے بھی ساتھا۔ "الله يك ياس جائے دو-" وہ امرت كوكونے ميں لے آيا ساتھ لگا كراوروہ چھوٹ كھوٹ كر اليے رور بي هي جيسے پہاڑ ڈھے جاتا ہے، جيسے سائس رك جاتا ہے اور دل مرجاتا ہے، شور تھا، بہت شور تھا، ھالار نے اسے سیج رکھا تھا، وہ تڑپ رہی تھی، عمارہ اور امر کلہ ذکر میں شامل تھیں، ڈاکٹر کوفرید دروازیے تک چھوڑ آیا،ان کے چیرے پرسکون تھا،ان کے چیرے پہ قرار تھا اور ذکر ا بک کھے بھی نہ رکا تھا، کہیں جدائی تھی اور کہیں وصال تھا، کوئی بندہ اپنے رب کے پاس جار ہا تھا۔

کوئی خادم اسے آقاکے پاس کوئی عاشق اسے معثوق کے باس كوئى محت اسيخ محبوب كے ياس کوئی طالب تقامطلوب کے پاس کوئی ساجد تھامبحود کے پاس کوئی ایاز تفاحمود کے باس

\*\*

"ميراباب منى ميں ہے حالار، تم اے منى ميں چھوڑ آئے۔" وہ ايسے خال تھی، لہجہ خالی تھا، ول خال تقا، جيسے ياس كھوندر باہو-

علی کوہر، فرید، نواز حسین، چندلوگوں کے ساتھ باہر قرآن خوانی کروارہے تھے، قرآن پاک کے بعد ذکر کا پروگرام تھا، وہ کچھ خواتین کے ساتھ اندر تھی جب ھالار نے اسے پیغام بھیجا تھا باہر

كو بريرآ مدے سے گزر كركونے والے ستون ير، جہال ويراني ركھتى تھى، جنگل كاسراغ ملتا تھا، تنہائی ملتی تھی، جہاں وہ اور پر وفیسر بیٹھا کرتے تھے۔

حُنّا (210) أكست 2016

' ' ' ' ' بین سس وہ ڈر جاتا ہے ، امانت ایک روحانیت ہوتی ہے اسے جذب کرنے میں مجھے وقت گے گا، جذب کرنے کے بعد نہیں دکھے گی۔''

" گوہراس دنیا میں کئی ہزارلوگ ایسے ہیں، جن کے اندر کی روحانی کشش بڑھ جاتی ہے، یہ طاقت اصل میں وہ طاقت ہوتی ہے جواللہ کی محبت سے پیدا ہوتی ہے، ہم جھتے ہیں ہم وظیفوں سے چلوں سے، سب جیت لیں گے اور ہم سب جیت بھی لیتے ہیں، کوئی شادی کے لئے، کوئی ملکیت کے لئے، کوئی صحت تو کوئی زندگی کے لئے جیتا ہے اور چا ہتا ہے، پیسب نہ تو نا جائز ہے نہ برا ہے، س اس کی انتہا بری ہے، مگر ایک وہ طاقت ہوتی ہے جو جینز میں فارورڈ ہوتی ہے وہ سادات یا صوفیاء کے جھے میں ضرور آتی ہے، بیطاقت مرف اور صرف خدا کی تلاش کی گئن ہے جو امر کلہ میں ہے، جو بہتی چیز وں سے گھراتے ہیں اور جس کھاتے ہیں جو بہتی چیز وں سے گھراتے ہیں اور جس کھاتے ہیں جارکہ ایسانہیں ہے، اگر پھی می غیر ادادی طور پر ہو جا تا ہے تو وہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ فدرت رکھتا ہے اور وہ جو چا ہے وہ کر دے، ایک ناریل زندگی میں بھونچال آ جائے، گاڑی سوک پر میاری ان ربیگتی ہوئی کس سے نکرا دے، ڈندگیاں جوع صد جیتی ہیں، وہ کھوں میں مسار ہو جا تیں، ساری ان ربیگتی ہوئی کہ ہم بیچارے صوفیوں کو پیٹیتے رہے ہیں، وہ تھوں میں مسار ہو جا تیں، ساری ان بیلیسنڈ ، یا پھر جیران کن تو تیں، اللہ کی طاقت کی نشاند ہی کرتی ہیں اور ہم نے سیجھنے میں فلطی کر دی عبل سے، ہم بیچارے صوفیوں کو پیٹیتے رہے ہیں، جبکہ وہ تو خود بے تصور ہوتے ہیں اب آگر ریاضت عبادت یا پھر حیران کن تو تیں، اللہ کی طاقت کی نشاند ہی کرتی ہیں اور ہم نے سیجھنے میں اب آگر ریاضت عبادت یا پھر حیران کن تو تیں ان ان کراندر طاقت آگئ تو کیا ہوآخر۔"

'' حالار شبختا ہے میں بدل جاؤں گی، میں را توں گواٹھ اٹھ کر ہا تیں کرتی ہوں، میں پاگل اور نفسیاتی ہوتی جارہی ہوں، حالانکہ ایسانہیں ہے، میرے اندر کاحزن و ملال مجھے مجبور کرتا ہے، میں طاقت ورنہیں، بیچاری ہوں، کیونکہ مجھ پہا پنی بے بسی کھل گئی ہے اور وہ سمجھتا ہے اب میں کوئی تعویذ کلافت ورنہیں، بیچاری ہوں، کیونکہ مجھ پہا پنی بے بسی کھل گئی ہے اور وہ سمجھتا ہے اب میں کوئی تعویذ کلافت کر دوں گی اور گدی سنجال لوں گی اور پیرنی کہلاؤں گی، آج سے پہلے جو میں سوچی تھی وہ اب وہ سوچتا ہے، اسے سوچنے دو، مجھے عقل آگئی ہے، اسے بھی آجائے گی۔''

"ووقتهارے لئے فکرمند ہے۔

"تم چھوڑو، جھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے تہارے اور امر کلہ کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی

"اس نے لیں سائس لی۔

'' ماں ۔۔۔۔، ہوئی ہے، میں حضرت اولیں کرنٹا کے مزار پرتھاجب وہ آئی تھی، اس نے مجھ سے معانی مائلی، مجھے بہت دکھ ہوا، میں کہاں چاہتا ہوں وہ معانی مائلے ،گزگڑ ائے'' ''تمہیں دکھ بیں تکلیف ہوئی؟''

منا (213) أكست 2016

گے، ہمارے دلوں میں۔'' وہ اس کے ویران چبرے پہاک نگاہ ڈال کر پولا تھا، وہ بچھ کہدنہ کی تھی، اے لگالفظ بھی خالی ہیں۔

"میں نے آپ کومعاف کیا، آپ بھی جھے معاف کردیں۔"

اس رات صنوبر بیگم جب اس کا سامان سمیٹ رہی تھی،عدنان ملنے آیا تھا، وہ باہر جار ہا تھا، اپنی فیملی کے ساتھ اوراس کا فیصلہ تھا کہ وہ کچھ مہینوں میں اپنے باپ اورصنو پر بیگم کوبھی بلالے گا۔ حالار انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہا تھا، گرعدنان بھندتھا، وہ لوگ تب تک دونوں کو اپنے نئے گھر میں ساتھ لے آئے تھے، اس نے سب کو اپنے آئے تھے اور ہوے دنوں بعد پورے چالیس دن بعد وہ اپنے حصے کی جٹ کو کھو لنے کی ہمت کربیٹھی۔

عمارہ اور لاھوت کوآ ہائی گھر اور زمینوں کی ہدایت تھی، وہ لاھوت کو یگ دیے گئے تھے، اسے وڈ برہ بنا گئے تھے اور وہ سارے رولز جوانہوں نے فالو کئے، انہیں اپنانے کی تا کیرتھی، کچھے زمینوں کے کھاتوں کی تفصیلات تھیں، کچھ پرانی چیزیں تھیں جن کا بٹوارہ ہاتی تھا۔

عمارہ کے لئے بہت پیار دیا تھا،نو از اور فرید کوانہوں نے اسکول سنجا لئے اور چلانے کی تاکید کی تھی، وہ اس کے لئے کچھ رقم چھوڑ گئے تھے، ھالار کوانہوں نے لکھا تھا۔

''میرے یار میں تم سے دور ہو کربھی تم سے دور نہیں ہوسکتا، ہمارے دلوں کے رشتے قائم رہیں گے اورایک دن ہم اپنے اپنے مقام میں روحوں کے رشتوں میں ملیں گے ،تم یہاں اچھے سے رہنا، امرت کو رونے نہ دینا، اس کا خیال رکھنا اور اپنا بھی '' اور کئی با تیں جوان کی چھوٹی چھوٹی فکروں احساسوں محبتوں کو بیان کر کے ظاہر کر رہی تھیں۔

'' میں اس کا شوہر ہوں مگروہ کچھ ہا تنمُن میرے ساتھ نہیں کر پاتی شاید میں نہیں سمجھ یا تا۔'' وہ ھالار سے مل کراندر آیا تھا، وہ مزار کے سامنے کھڑی تھی ، ان ساری ہزرگ ہستیوں میں ایک مزار کا اضافہ ہوچکا تھا اور وہ مزار اس کے باپ کا تھا۔

عُبدالحادی عُرِفِ فِنکار، پروفیسر عادی مٹی کے اندر گہری نیندسویا ہوا تھا،اس کی آٹکھیں سفید پانیوں سے بھری ہوئی تھیں، گو ہر چوکھٹ سے باہر تھا وہ جب دعا پڑھ کر باہر آئی،اس کی آٹکھیں اب بھی نم تھیں، وہ تحن میں کھڑا تھا۔ ''تم اندر کیوں نہیں آئے؟''

"اندراس خاندان کی شفرادی کھڑی تھیں، ان کی اجازت کے بغیر میں کیے آتا۔" وہ مسکرایا

" مالارا نظار کررہا ہے گاڑی میں مگر مجھے تنہارے کچھ سوالوں کا جواب دینا ہے اور وہ مجھے ابھی جاہے، ہم معجد کے محن کے بیرونی دروازے سے باہر بات کریں گے۔ " وہ اس سے پچھے آگے نقل آیا۔

امرت چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانے ہوئے دروازے کے باہر آئی تو گاڑی کھڑی تھی، ھالارنہیں تھا، وہ گاڑی میں بیٹھ گئی ،علی کو ہرسانے ہے آتا ہوانظر آیا۔

عَنَّا (212) أكست 2016

PAKSOCIETY-COM-

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



بدلے کی بھینٹ مت چڑھاؤ،اہے ابھی تک بیشک ہے کہتم نے اسے معاف نہیں کیا،اس کے شک کویفین میں بدلنے سے پہلے مٹا دواور بیرمت سوچو کہتم اسے خوش رکھ سکو گے یا نہیں، یہ تہارا کام نہیں ہے علی کو ہر،خوش اللہ رکھتا ہے دعا کرواللہ اسے تمہار ہے ساتھ خوش رکھے، بہت زیادہ نہیں تو مطمئن تو ضرور رکھے، دعاؤں سے ایک دنیا چلتی ہے، دوسری عمل سے۔''اس کی بات ممل تھی، اس نے ھالارکوئیج کیا تھا کہ آ جاؤ۔

وہ اس کا شوہر ، اس کا دوست ، ایک معصوم سافر شتہ صفت انسان ، اسے کب کب نہ اس پر پیار آیا ، کبھی معصومیت ، کبھی خواہش ، کبھی تکرار ، کبھی رعایت ، کبھی دوست ، کبھی محبت ، وہ اس کے اندر کا ھالار دریافت کر چکی تھی جس سے وہ خود بھی کبھی نا آشنا تھا اور اب ا جنبیت حبیث چکی تھی۔

公公公

''امرکلہ خدا جنگلوں اور بیابانوں میں نہیں رہتا، نہ ہی وہ تہمیں بھی مقبروں اور مزاروں میں ملے گا، وہ تہمیں دلوں میں ملے گا، وہ انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے، اگر تمہارا دل زندہ ہوتو وہ متمہیں ہر حکیل سکتا ہے۔''

''درکیھو بہت مزاروں کے اندراللہ والے رہتے ہیں، وہ تمہاری بات سنیں گے، دیکھیں گے، تمہاری مرضی آگے ڈاکیس گے پیش کریں گے، آگے اللہ بادشاہ خوب جانے، مگریہ سن لو کہ خدا ایسا نہیں ہے جیساتم اسے بچھتی ہو، تم بچھتی ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں سے محبت نہ کرو، ایک ہار میں نے تمہیں بتایا تھا کہ انسان کی محبت پہلی سیڑھی ہے اور اس کے بغیر تم آخری تک نہیں جاسکتے۔'' '' مگر اس کے بعد بھی امر کلیہ بیس لو، چاہے تو لکھ لوا پنے دل پر، کہ انسان کی محبت جتم نہیں ہو

# ابن انشاء کی کتابیں طنز و مزاح سفر نامیہ اردوکی آخری کتاب، المعودی مجموعی اردوکی مجموعی اردوکی اس بہتی کے اک کو پے میں اردوکی اس بہتی کے اک کو پے میں اردوکی اردوگر لا ہور۔

حُبِيًّا (215) أكست 2016

"إل ايك بى بات ہے۔" "تم نے اے معاف کیا؟" ''اسی وفتت کر دیا تھاجب اس کاا نکار مجھے پہنچا تھا۔'' "تو چراس سے بدلا کول لےرہ ہوتم؟ ''تم اس کے ساتھ جو کررہے ہو، بات نہ کرنا ، ملنانہیں ، اجنبیت سے پیش آتا۔'' "وه سب زیادنی میں خودایے ساتھ کرتا ہوں۔" "اسے بتاؤاس سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے خوداسے رویے گی۔" ''سزا مت دوعلی کوہر،سزائیں دینا ہارا کام نہیں ہے،سزاؤں سے پناہ مانگا کرو، اسے جو معاف کیا ہے تو خود کوبھی معاف ہی کردو۔ 'وہ اس کی طرف بے بی سے دیکھنے لگا۔ ''اس نے مجھے پیٹیسٹ لکھا تھا، حالانکہ امانت میں خیانت بری بات ہے، تگر میرے خیال' ے درحقیقت بہماری امانت ہے۔ "امرت نے فون اس کے سامنے کیا۔ "امرت! میں علی کو ہر کو مار دیا ہے،اے میں نے اٹکار کر دیا ہے۔ ''مجھ پت ہے اس کے دل میں خود اس کا مرفن ہے، اسے کہوا یک مرفن اور بنا دے، اس میں امر کلہ کودن کرنا ہے۔ 'ریپلائی میں امرت نے لکھا تھا۔ " فكرنه كرووه مدفن بھى دوى بنائے گا،تنہارے كہنے سے يملے بى اس نے ايسا كرليا ہوگا اور اگروہ اس حد تک اجنبیت برت رہا ہے توسمجھو وہمہیں ڈن کر چکا ہے ہاں مگرخو داینے اندر۔'' يه كه عرصه يهل ك فيكسف تضاوراب كمفيكسفاس في كلوك تفي "میں جا ہتی ہوں اب کی بار میں رشتہ جھیجوں اور وہ الکار کردے، بدلہ لے لے، مجھے سکون "إجهاخيال بهمت كرو، رشته هيج دو" امرت في مشوره ديا تها-''اگروہ مجھے کہددے کہ میں تم سے بدلہ لینا جا ہوں گاوہ کچھ نہیں کیے گاتم سے۔'' "وه ايها كيول هي؟" "اس کئے کہتم الی ہوادروہ ایسا ہے ہیں ہو گیا ہے۔" "كو ہربدل كيا ہے امرت،اے ميرى جي كومبيں رہى۔ " كارتومهين خوش بونا جا ہے امر كله كه جان چھوتى۔ '' ہاں....اب میں کسی کوسٹایا کروں گی کہ ایک تھاشنمرادہ ، جوکسی لڑ کی سے محبت کرتا تھا، پھر ایک دن اسے بھلا بیشا۔ علی کوہر سے اس سے آگے پڑھانہ گیا تھا۔ ''اس نے مہیں اس لئے انکار کیا کہ وہ مہیں اعلیٰ جھتی ہے، نیک جھتی ہے، حالانکہ وہ خود نیک ہے بارساہے اوراہے بیالوعلی کو ہر، وہ رشتہ بھیج گی ،اسے انگار مت کرنا۔ اجب كونى جائن والايا جائے والا براكرك تو .....تواس سے بدلدمت لو، محبت كو

عنا (214) أكست 2016

RY

اسے اندازہ تھا کہ اب ان کا صر جواب دے رہا ہے، اس نے گئی بار سمجھایا کی میرے تھیب میں اولا دہو کی تیو مل ہی جائے گی، مکروہ مال تھیں، اس کے بعد پوڑھی ہونی جارہی تھیں؛ جیسے جیسے وه بوژهی بورنی هیس، ان کی خوابشیں اتنی ہی مضبوط ہونی جار ہی تھیں،خوابشیں چیخے للتی تھی۔ اس نے خط اپنی تجوری کے لاک اپ میں رکھ دیا اس سے پہلے کہ وہ امر کلہ کی نظر سے اتفاقیہ كزرتا اوروه مايوس موجاني،ات پنة تھاوه مراقبه ميں دعاكرے كى،روزكرنى ہے،وہ دفتر كے لئے تکلتے ہوئے آج کا پروکرام ترتیب دے رہا تھا اور آج پھر دیر سے آنے سے امر کلہ نے شکایتوں کے فون کھڑ کا دینے تھے، اسے بس بیقر ہوتی تھی کہ امر کلہ کھانے پر انتظار نہ کرے، وہ بھوک کی چی مى جصوصاً جب سے اسے ایسٹرنی کی تکلیف ہوئی میں۔

تكاليتے ہوئے اس نے چٹ يہ لكھ ديا تھا كه دير ہوجائے كى تو كھانا كھالينا اوراسے انداز ہ تھا كدوه اسيخ كمريس چورول كى طرح كيث كهلانگ كرآئ كاءاس ليكل سونے سے يملے اس تے مصنوی فکر مندی سے کہا تھا کہ کو ہر دیواروں پہشیشہ لکوا دو، بھی بھی چور کھر کی دیوار پھلا مگ کرآ عے ہیں اور جواب اس نے محورا تھا اور وہ بس دی۔

'' مجھےنقصان پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہ جانے دیتا۔'' وہ گھرکے سامان کی لسٹ اسے تھا کر چلا

وصبح تم ہمیشہ کم پیسے دیتے ہواور سامان خریدتے ہوئے کوئی ایک دو چیز رہ جاتی ہے۔" اس نے جیب سے اے تی ایم کارڈ تکال کرمیز پر رکھا تھا اور اسے پت تھا کہ اکاؤنٹ میں يسيے كم ہو نگے تھی سخاوت كر گيا ہے، وہ مسكرا كر چيث اور أے تى ايم اٹھا كر دروازے تك اس كے

‹‹مسرّعلی گو ہر! بیسنجالیں حیث اور بیکارڈ ، بیزحمت خود کر کیجئے گا۔'' وہ منہ بنا کر چیٹ اور کارڈ جیب میں ڈال کرنکل گیا تھا اور آج اسے بھٹائی سائیں کے پاس حاضری دین تھی، جہاں وہ دردر پيركر كيا تھا، جهاں جاكرا سے سكون ماتا تھا اور جہاں اے لكتا ماں اپني كود ميں سميث ليتي ہے، ساری فکریں کھو جاتی ہیں ،اثر کھونے لکتی ہیں ، جا ہے کم روز گار ، جا ہے طلب او لا د۔

"الله سے آپ کوسب جا ہے ہوتا ہے، وہ آپ کودے بھی دیتا ہے اور بدلے میں آپ سے كيا مانكتا ہے، صرف اپني جاه ، اپني محبت ، باقي ساري خطائيں اس محبت كے بل بوتے پر جشي جاني

وہی جوآخری بار کو ہرنے اس کے کان میں کہا تھا، وہی جو پہلی اور آخری بات تھی، وہی پیغام جولسلوں نے نسلوں تک منتقل کرنا تھا، وہ سفر جواحساس سے شروع ہو کراساس پر مفہر جاتا تھا، جوان کے اندر کا جہاں تھا۔ 444

عنا (217) أكست 2016

جانی ، بیکنورٹ ہو جانی ہے ، بید مرغم ہو جانی ہے ، جیسے قطرہ سمندر میں جا کرایٹی شناخت کھو دیتا ہے ، عمر وہ مرتامہیں دہ کس سمندر کا حصہ بن جاتا ہے اور اسی سمندر میں گئی قطرے ایک دوسرے کی بیجان رکھتے ہیں ، ایک دوسرے کے ساتھ ال کراہر بن جاتے ہیں ، طاقت بن جاتے ہیں۔

" بھٹائی کا فلفہ تم نے بڑھا ہوگا، انہوں نے صدیوں پہلے بتا دیا کہ جزؤ ایک دن کل کے اندرسا جاتا ہے اور کل بن جاتا ہے، جزؤ قطرہ ہے، کل سمندر ہے، جزو ذرہ ہے، کل بحر ہے، جزؤ بندہ ہے، کل خدا ہے اور اس کے بعد حاری عقل کے آگے ایک بردہ ہے، وہ ایک جاہ اور تمنا کا پہلا قطرہ ہے، جو کوئی چکھ لے تو اس کی زبان بھی ڈا تقہبیں بھول علی اور وہ ڈا تقہ، خدا کی محبت کی

اہے یا دتھالسی نے کہا تھا۔

''انسانوں کی محبت خدا کی محبت کے چھوٹے چھوٹے روپ ہولی ہے اور وہ سب مل کر ایک بوی محبت بن جاتی ہے، محبت جس کے بعد بندہ تو مرجاتا ہے، مگر دل بھی مبیں مرتا۔ علی کو ہرنے امر کلہ کے کان میں بیاچیلی بات کی تھی اور یہی آخری تھی۔

وہ اس جہاں کی بات کر رہا تھا، جوان کے اندر تھا، جوتب تک نظر تہیں آتا، جب تک اسے دریافت نہ کیا جائے ، اس کے لئے سفرشرط ہے اور بیسفر محبت کے احساس سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعداباس بن جاتا ہے۔

برانان این ذات کے اندرسفر کرتا ہے، ٹوٹا ہے، جڑتا ہے، پھر ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہ جڑجاتا ہے۔

"مم كل عماره كے بيتے كوكيا كہانى سارے تھے كدوہ پريشان تھا، ماموں نے د كھ بحرى كہانى

"اس نے بید کہا؟ وہ بہت تیز ہے امر کلہ۔"

"وه آج کا بچہے علی کوہر۔"

"میں نے اسے کہانی سائی تھی کیا بک تفاعلی کو ہرشنرادہ اور ایک تھی شنرادی امر کلہ۔" " كوئى اورمناسب كهائى تبيس ملى مهيس، بچول كو بكا الني كے لئے كوئى كسرية چھوڑ نا-" وہ خفا

'جب مير اين ج بول كرتو ..... وه كيت كت ره كيا-

"وہ بھی تنہاری کہانیوں کے عماب سے بازنہ آسکیں گے۔" وہ کھر کا سارا کام سمیٹ چکی تھی اوراب بیڈروم سے ہو کرایک چھوٹے سے کمرے میں جارہی تھی، جہاں وہ مراقبہ کرنی تھی اور بیہ اس کے لئے اشارہ تھا کہتم کام پر جاسکتے ہو،اس نے خط اٹھا کردیکھا جو مال نے لکھا تھا،اس کی بوسٹنگ دوسرے شہر میں تھی، وہ ہر ہفتے آٹھ کھنٹے کا سفر کاٹ کرٹل آیا کرتا تھا،اس کے باوجود بھی وہ اسے خط لکھا کرتیں، وہ روز فون یہ بات کرتا تھا،سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد،امرکلہ سوچی تھی كه خط ميں للصنے كے لئے باقى كيارہ جاتا ہوگا، مرا ہے جيس پينہ تقااي ميں ايس باتيں ہوتى تھيں جو

عُنّا (216) أكست 2016

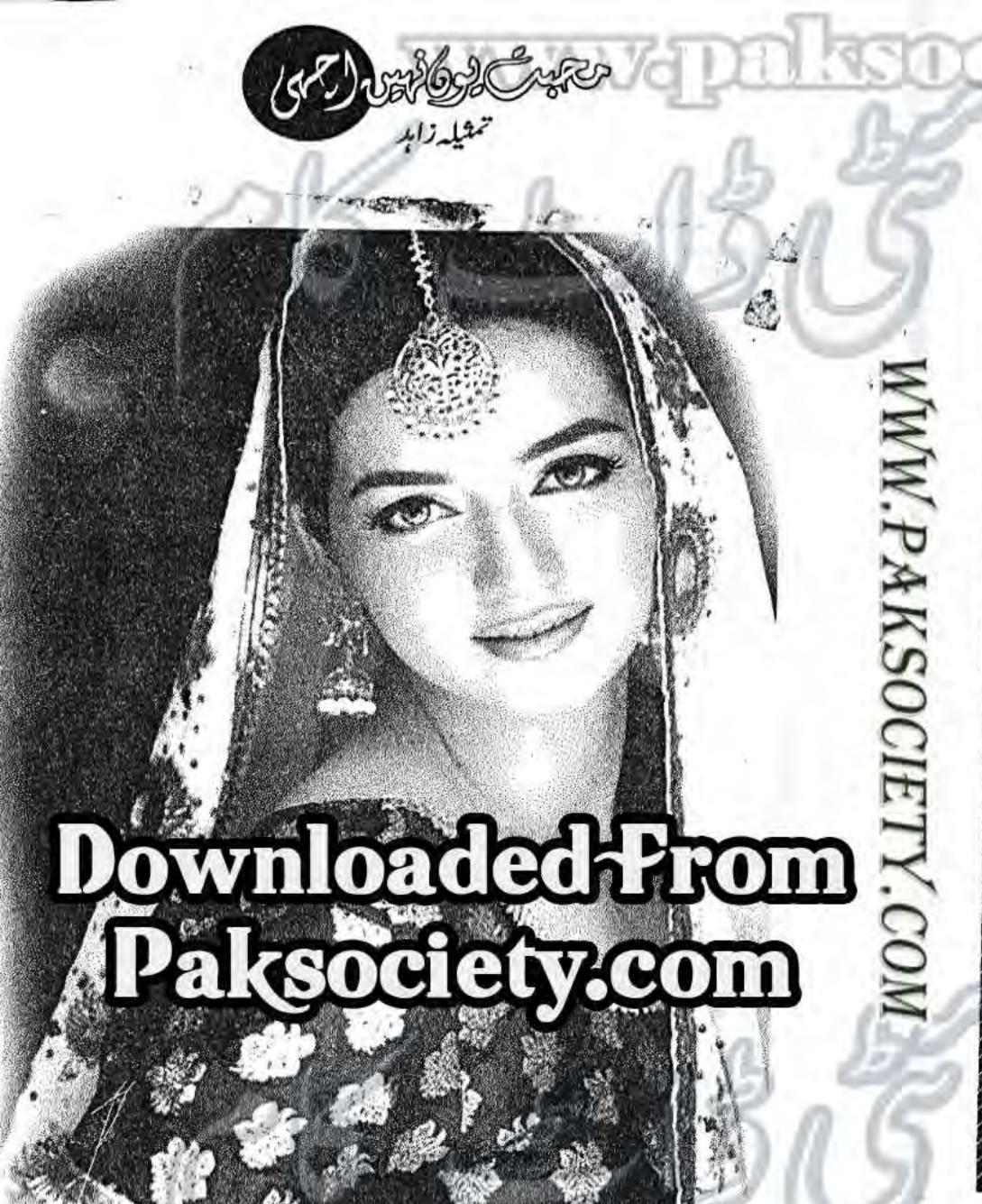

"اک جہاں اور ہے" اور ان سب قار کین کے نام جو اکنیں ماہ میرے ساتھ رہے، میری اس تحریر کوسراہا اپند کیا، ان اکتیس ماہ کے دوران مجھے جہاں قارئین سے اس ناول کے لئے بے بناہ پندیدگی اور مجبت اور جا بہت ملی وہیں تقید میمی ملی،جس نے میری تحریر کومزید کھارا اس تحریر کے متعلق بہت سے سوال قار کین کے ذہوں میں مجلتے رہے اور وہ مجھ سے پوچھتے بھی رہے ہیں ان سب كسوالول كا جواب ميرى ان چندسطرول مي --

ميكهاني تقى امركلدى، جوكمرے فربت اور يارى سے بيزارا كرخود شىكر فاتلى ہے اورا سے قست كے لكھے سے" ايك تھا"علی کو برآ کراتا ہاوراس کے بعداس کہائی کا برکردارشروع سے لےکرآ خرتک سفر کرتا ہے۔

اس کیانی کا ہر کردار فنکارے لے کر امرت تک، امرت سے لے کر امر کلہ تک ادر امر کلے سے لے کر علی کو ہر تک میں

ا ہے اپ ستر پ لطے ہیں،ان سب کی منزل ایک ہوای جوہم سب کی ہے، لیعنی ایک خدا کی شناس اورخودی کی شناس، لیعن خداکی موجودگی کا وہ احساس جواس کی دی می محبت سے شروع ہوتا ہے اور تب تک چانا ہے، جب تک ہم اس سفر کے لئے چلنانبیں شروع کر دیتے ، اس سفر میں ، میں کہاں تک پینی اور آپ کہاں تک چلے اس کا فیصلہ ند میں کرسکتی ہوں ندآپ البعث ہم اے محسوس کر سے ہیں، اس ایک ملن کو جو بندے کی محبت سے شروع ہوتی ہے اور محبت کی معراج کا رستہ دکھاتی ہے، اس سے آ کے کیا ہے، اس کے بیچے کیا تھا۔

بیسب بجنے کا تھیل ہے، مجھ سے جومیرے دل نے لکھوایا میرے اندر کے سوالوں نے مجھے بے چین کیا اور جب سوال ا شا، تو پھر جواب کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا پیسٹر اکتیس مہینوں پر مشتل تھا اور اس سفر میں شروع دن سے مجھے جو بیار جوا صاس جو ا بنائيت اور توجه حنا اور حنا والول سے كى بيتين جانبے اس سب كاشكر بياداكر نالفظول ميں ناممكن ب-

ميرى ان سب كے لئے دعا ہے، سارى بہنوں كے لئے وہ سبسوال جوآب كے اندر سے المحتے ہيں اور آپ كواس جهاں ک سر کراتے ہیں جوآپ کے اعررے بیدار ہوتا ہے اور آپ کے باہر سے تعلق رکھتا ہے، آپ دونوں جہانوں میں سے کی ایک كالتخاب ليس كريخ بآب كالمطى موكى-

آپ کے دونوں جہال زندہ رہے ہیں، اس کے ساتھ جب آپ ظاہر میں سٹر کرتے ہیں، اس کے بعد بھی جب آپ ظاہر ے مث جاتے ہیں، ہردور کی محراجی ذمہ داریاں ہیں،آپ بندوں کی محبت اوراحساس سے بیانہ ہو کر کوشد شین ہو کر بیشہ جا کیں تو بھی فرائض اوھورے دہے ہیں۔

آپ ملا ہری طلب میں روح کی مشکش کو بھلا دیں تو بھی ہے آپ کو چین سے جینے جیس ویتی ، محران سب کا بل ، سب کا رسته، سب كاظا ہر باطن ايك ہے اور وہ احساس ہے جوخداتے ہميں تحذه ديا ہے وہ ہے اس كا ديا حميا پيار، جوہميں اور آپ كونصيب ہواور اس کی قدر مارامقدر بن جائے تو کیا بی بات ہے مجھے اور ان سب کوائی دعاؤں میں ندبھو لیئے گا، کیونکہ سےسب میں مول، كونك بيسبآب إل-

والسلام آپ کی سدرة امنتی

حَنّا (218) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



رات سیاه اور کهری موچی هی، وه بهت آستهآستدفدم الفاراي هي، تكابي كرے فلے آسان کو دیکھنے لکیس، آسان صاف اور ستار ہے روش چکدار نظر آرے تھے، آہتہ آہتہ چلتے قدموں نے مانوس درخت کا سابیہ یا کراینے قدم روك لئے، وہ دم بخود ناريل كے اس او يح درخت کود میصنے تکی ، آس پاس جھاڑیاں ا کی ہوتی تھیں، ان سوتھی جھاڑیوں میں کا نے دار پودے بھی شامل تھے، جو بے تر میں سے جا بحا تھلے ہوئے تھے، رات کی سابی کا وجودان جھاڑیوں ر بھی بڑا تھا، نظروں کو مجھ سوجھا ہی ہیں کہ بیہ خھاڑ ماں ہری ہیں یا سوتھی ،اس نے اسینے ہاتھوں کو بڑھا کران جھاڑیوں کوچھو کرمحسوں کرنے کی كوشش كى، اس كوشش ميں چند كانے باتھوں كى

پوروں کوزخمی کر گئے۔ '' آہ..... سی ....۔'' سیک کر اس نے اسے ہاتھ یرے کئے تھے،انگی کی پوریں سرخ لہو کے چند قطروں سے بھر گئے، ہاتھوں کوائے گود میں رکھے وہ سکتی وہیں بیٹے گئی اور بلک بلک کر رونے کی ،روتے روتے اسے احساس ہوا کہاس کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے وہ گردن موڑ کر اینی چھلی جانب دیکھنے لگی۔

"مأن جي .... آپ " آنسودن سے تر چرہ صاف کرتی وہ شرمندگی سے اٹھتے ہوئے ادب سے بولی، وہ سر سے ڈھلکا دویشہ پھر سے اليمرير جماجي ي-

''سُونھی چنخنی زمین پر بارش کی بوچھاڑ زمین كويى فائده ديتي ہے، ديكھنا اس بوجھاڑ سے يہ زمین پھر سے مبک جائے گی ، ہری ہو جائے گ اور ہوسکتا ہے اچھا کھل بھی دینے لگے، ہوجانے دویہ بارش بیٹا، اب ہوجائے دو۔ "وہی مضاس كبرالبجهاورنا صحاندا ندازتهاب

وہ سر جھکائے میاں جی کے فرم ماتھوں کا میں اینے سر پر سائیاں کی طرح محسوس کر رہی تھی، نیہ جانے وہ اسے کیا سمجھانا جاہ رہے تھے، بھیلی بھیلی آ تھوں نے سفیدلیاس میں ملبوس میال جي كو يلنت و يكها تقاب

وہ کیا کہتی کہ بچھلے آٹھ سالوں ہے اس کے اعصاب منتقل محيني تھے، ان كانتوں سے الكليوں كا زخمى مونا تو أكيك بهانه تھا،اس كے تخ ہوئے اعصاب شایداس ایک بہانے کی تلاش میں شے اور وہ چھوٹ چھوٹ کررودی تھی۔ "وو کیا کہے کی میاں جی سے۔" خاموش

لب سے دماغ نے سوال کیا۔ 公公公

" بھی آنسو طاقت ورہتھیار کا کام کرتے ہیں تو بھی اپنی بے بسی کا اظہار، اگریہ آنسواین ہے بی کا اظہار کر دیں گے نہ بیٹا، تو بارش برسانے والی آنکھ کوخود شرمندہ کردیتے ہیں ، بہنے والی آ تکھیں بھی بھار بے اختیار ہو جاتی ہیں، بلاوجه جي سني سي مين اليان بھي يول بھي ہوتا ہے كه نسوبهه جائين توساري دمني اوراعصاني تحكن اور کلفتوں کو دھو دھلا کر پھر سے مضبوط بنا دیتی ہں، آنسوؤں سے شرنمندہ بھی مہیں ہونا جا ہے، خاموشی سے برسیلاب بہہ جائے اچھاہے، دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے، د ماغ کوسکون ملتا ہے، زندکی کی تک و دو میں نے سرے سے خود کو تیار كرفي كاحوصلة جاتا ب-"

وہ صبح صبح لان کی سٹرھیوں میں بیٹے کر افسرده سی آسان کو دیمچه ربی تھی که میاں جی اس ك برابر مين آكر بين كے اور اسے دھے اور مخصوص مسکان سے بہت کچھسمجھا تھے تھے، وہ سربلاني ان كامينها لهجيةن ربي تفي اورخودكو بلكا بجلكا محسوس کر رہی تھی، وہ اپنی شفیق مسکراہٹ کے

ساتھ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور اس کا سر تفہتھاتے ہوئے اپنی حسب معمول مجھ کی واک پر روانہ ہو کے ، وہ بہت غور سے میاں جی کی پشت د کھے رہی تھی، اس کی دہائی یار کرنے کے باوجودمیاں جی تندرست اورا پنا ہر کام خود کرنے کے عادی تھے، وہ بچین سے ہی الہیں جس روتین میں بندھا دیکھ ر ہی تھی وہ آج بھی اسی روتین پر کاربند تھے،خود اس کی این زندگی میں شامل وسیس میاں جی کی مرغون منت تقار وه يا في سال كي تقى جب يايا اورمي موائي حادتے میں جال بحق ہو کرسفر آخرت برروانہ ہو

كے تھے، دادا، دادى كينيڈين شهريت ركھتے تھے اور بایا ان کی اکلونی اولاد ہونے کے باوجود وہ یا کتان آئبیں سکے ، فون پر بھی بھار وہ اس کی چریت دریافت کرنے کی زحمت کر لیتے تھے، اہے ان ہے قبی لگاؤ تھا بھی نہیں، اسے ان کا پیار حض ایک دکھاوا اور فارمیکی ہی لگا، جے وہ سال میں دو سے جاربار پورا کرلیا کرتے ،میاں جی اس کے نانا تھے، وہ تنہا ہوتے ہوئے بھی میاں جی کے ہمراہ بھی تنہامہیں رہی، ماموں اور مامی بھی میاں جی کے ساتھ ہی رہتے تھے ماموں کی ایک ہی بنی تھی زرین، زرین شروع ہے ہی امریکہ این خالہ کے یاس تھی، مای اس کی الجوليش ياكتان مين تبين كرنا جامي تفي، جار برس کی عمر سے ہی وہ اسے امریکہ بیٹے چی تھیں، وہ اپنی خالہ کے بیٹے سے بچپین سے منسوب بھی تھی ،امریکہ کے آزاد ماحول میں بلی پڑھی زرین اب ياكتان آنا بهي مبين جامي تهي، خود ماي، مامول كا امريكه آنا جانا لكا ربتا تها، مامي جونكه امریکه بی میں بیدا ہوئیں کی برهیس ان کامیکہ وہیں تھا آئے جانے کا کوئی مسئلہ نہ تھا، ماموں مای کی محبت اے بھی میسر نہ ہوئی، وہ خود پیند

خاتون تھیں، برانی اولا دیر اپنی محبت مجھا در کرنا ان کی فطرت کا حصہ نہ تھا، ترس اور ہدردی کے جذبات سے عاری ماموں اور مامی کے سرد رویجے وہ بچین سے ہی دیکھتی آ رہی تھی،اس سلخ حقیقت کوزیادہ میاں جی نے محسوس ہونے ہی نہ دیا، وہ اس کی برورش ایک شفیق باب کی طرح کر رہے تھے، ماموں، مامی سے اس کا سامنا کم بی رہتا،خودمیاں جی اس بات کا خاص خیال رکھتے، اس كا دن بجر كا ثائم تيبل بندها تها، و ه اسكول و بن سے جب کھر چیجی تو میاں جی اور وہ ساتھ کیج كركے سوجاتے شام كودہ ان كے ساتھ بيٹھ كر ہوم ورک کرنی ، چھ دریآ و ننگ پر چلے جاتے اور رات كوآ تحمد بح كھانا كھا كرسو جاتے اور دن كا آغاز پھر مجر کی نماز کے بعد پھر سے شروع ہو جاتا،اس کی محبت صرف اور صرف میاں جی تھے اوراس کی یالتو بلی "ایس"اوراب\_

"واه ..... بریانی ..... بہت مزے دار خوشبو آرای ہے۔ "وہ بواکو پھرتی سے کام کرتے دیم کے ایک بمی سالس تصنیح ہوئے بولی۔

"ب بي آج كالح مبيل جانا؟" ممارك قتلے کا شتے ہوئے بوانے یو چھا۔

"اف بوا پليز آب مجھےاب بے لي نه كبا كرين ميس كوني يحي تفوري مول اب بردي موكي ہوں اور اب کالج مہیں یو نیورسی جاتی ہوں آج كلاس ليث بوكى \_' و ه فرچ توسث كاسلاس منه میں رکھ کرنا کواری سے بولی۔

"أي سي سي جب جارے ماتھوں ميں میاں جی نے تم کو دیا تھا جارے لئے تم اب بھی ب ل ہے، بھلے کتنا پڑھ لکھ جاؤ۔'' وہ مسکراتے ہوتے بولیں۔

"ميں شام يا چ بج آؤں كى يونيورش ميں

منا (220) أكست 2016

حَنّا (22) أكست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 † PAKSOCIETY

آب کومعلوم ہے میں کی تہیں کرتی ، اس مزے دار بریانی کے ساتھ زردہ کھاؤں گے۔ 'وہ جوس کا آخري كھونٹ غيث غيث لي كر بولي، ايس اس کے پیروں کے گردھوم ربی تھی۔

'' بے لی آج زردہ ہیں کھیر سے گی اور ابھی کتے برمیاں جی نے چنداور چیزوں کا اہتمام کرنے ک جی برایت کی ہے۔ "وہ چی تیز تیز چلاتے

نہیں کھیرنہیں زردہ ہے گا بس <u>'</u>' وہ ضد

بے کی میاں جی نے کھر ..... بوا

" کیوں زردہ کیوں مبیں سے گا میاں جی بھی میری بات مہیں ٹا گتے۔" وہ بوا کی بات تیزی سے کا منتے ہوئے بولی۔

"عيرصاحب آرے ہيں۔" بواكى بات سنتے ہی وہ ساکت ہوئی دل دھڑ کا۔

"السلام عليم!" لاؤج كا دروازه كهول كر کوئی اندر داخل ہوا تھا، اسے اینے عقب سے آواز آئی جے س کر وہ چونگی تھی وہیں مانوس

" جيت رهو .... خوش رمو " ميال جي كي مخصوص آواز انجري \_

پی سے نکل کر اس نے باہر کی جانب جھانکا توعیر اینے ایک سوٹ کیس کے ہمراہ میاں جی سے سلام دعا میں مصروف تھا، اس نے ہوتق نظروں ہے دونوں کی جانب دیکھا، لا ایالی سالر کا میورنی کی صدود میں داخل ہو چکا تھا۔

"میاں جی نے رات کھانے پر کیوں نہ بتایا کہ بہ موصوف ..... " وہ خود کلامی کے انداز میں بوبوائی اورآ کے بوصے کے بچائے ملٹ کر چن میں آھئی، دونوں ہتھیلیوں کو وہ مستقل مسل رہی

تھی جو کسینے سے تر تھیں۔ یست مہیں کرنا جا ہی تھی ،اسے صرف میاں جی کی فکرتھی، وہ صاحب فراست انسان تھے، ان کے سامنے وہ کل کی بات سے بجیب شرمند کی محسوس کررہی تھی نہ جانے وہ کیا سوچتے ہوں گے، میں رات بلاوجه کیول رولی ربی ہول \_''

"میال جی سے کہے گامیں شام تک آؤں کی آج ایک یونیوری میں ایکسوا کلاس بھی ہے۔" وہ اپنا بیک کندھے پر ڈال کر بوا سے

ابيها کپېلي بار ہوا تھا کہوہ میاں جی کوخوداللہ حافظ کہے بغیر نو نیورٹی جارہی تھی نہ جانے وہ کس کا سامنا کرنے سے تھبرا رہی تھی،میاں جی کا با چر.....یرکا-

جھے یاد ہے جین کے وہ دن جب مارے گالوں پر بھول کی سرفی می ہم توبرف پر کھیلا کرتے تھے اورسردى ايك بورهى عورت كى طرح اين باتهول

اور بوزهی ماما کهانیان سنایا کرتی تھی کین برف بادل کاز مانه مشکراتے ہوئے گزرگیا گرمیاں بھی گزر کئیں اوراب خزاں کے طوفان کا

ایک اورموسم آر باہے جاری ما ما اپنی لحد میں سور ہی ہے

''رات دل خویب رویا تھا، وہ اینے حوصلے

ہمیں پیار کرتی اور پھر آتش دان کے پاس لے

شام کے اندھیرے میں تمہاری آ تکھیں چیکتی تھیں آیش دان کی چنگاری تمهاری صورت دیکها کرتی

عنا (222) أكست 2016

"بشری یهال کیول کھڑی ہو؟" وہ محکم بھرے انداز کوس کر طبرائے ہوئے پلٹی تھی،اس کے قدرے فاصلے پروہ اس سے چلا کر ہو جھر ہا تھا وہ دراز قد نوجی کٹ بالوں میں کوئی اجنبی تھا، اس نے میسی نظروں سے اسے دیکھا جو بے تطفی سے اسے ایکار رہا تھا، کچھ در عود آنے والی کھبراہٹ غائب ہو چی تھی، دو گیٹ سے باہر سوک کے کنارے کھڑی تھی کہ بیخص گاڑی ہے اتر کر اس کے سامنے آگر چلایا تھا، وہ اپنے چرے برآنی افوں کو چھے کرتے ہوئے تھی میں

"ميرانام بشرى بيس ب-" ''اجھا پھر فرخندہ ہوگا؟''شوحی سے کہا گیا۔ "جي نبيل-" وه في ميں اين او کي يوني تيل

سے سر ہلاتے ہوتے ہوئی۔ "تابنده!" وه تحص دلچیل سے سینے پر ہاتھ باندھے رکے بغیر بولے جا رہا تھا، دلی دلی ت مسکراہٹ ہونٹوں کے کنار ہے تھہری ہوتی تھی۔

"دانية تم يهال هوميان جي مهين اندر بلا رہے ہیں چلواندر۔" مامی کی محکم بھری آواز نے اس کے لیوں کوسا کت کر دیا تھا۔

" كريث وير برادرتم آ كي، كب سے انتظار تفامیں چوکیدار سے کہ کر گیٹ تھلوالی ہول تم گاڑی لے کر اندر آ جاؤ۔ ' وہ اس کی طرف د مکھ کرخوش ہوتے ہوئے بولیں ، دانیے نے ایک تظردونوں کی جانب اٹھائی اور مندلٹکا کر کھر کے اندرونی حصے کی طرف بوص کی، مامی کے سرد رویے کی وہ عادی تھی اس لئے بنا کھے کے وہ میاں جی کے کرے کی طرف بڑھ کئی تھی اسے محسوس شہوا کہ وہ کس کی نظروں کے حصار میں بہت دور تک تھی ، اس کے د ماغ میں صرف مامی

منا (223) البست 2016

کیاتم من رہی ہومیرا دل کیا کہتا ہے

این گود میں ایکس کو لئے وہ بولونسکی کی نظم

د برا ربی تھی، وہ انگریزی کیٹریج کی اسٹوڈنیک

تھی، بهریسپشن نظم اس کی ڈائری میں محقوظ تھی

جسے وہ اکثر دہرائی، وہ دھیرے دلھیرے الیس

کے روئی جیسے سفید بالوں میں بیار سے الکلیاں

پھیررہی تھی ، ایکس بھی دن بھر کی تھی تھی ،اس کی

اتنے برسوں بعد ایک نام بازگشت بن کر

"عبير! اوخدايا نه جائے اب کيا ہو گا کيا پھر

ووليس " وه ميني، پھ بے نام سے

بدوہ مجرممنوع ہے جس کو ہاتھ لگانے کا گناہ

دھند لے خواب کی طرح آ تھوں کے آگے لہرا

كبيره كا وه ارتكاب مبيل كرنا جا يتي تفي، مزيد

كرب سينے كى اس ميں بهت بيس، وہ اس سے

آ کے کچھ سوچنا مہیں جا ہتی تھی، اپنی بے قرار

جذبوں کوسلا دینا جا ہتی تھی،سر پر جے دو ہے کا

پلو پلو کراس نے ایک سائیڈ آنسووں کو چرے

ہے رکڑ کر صاف کر ڈالا تھا، پھر ایک مھنڈی

سانس لے کر کود میں بے سدھ ایس کو بیڈ کے

درمیان میں لٹا دیا، اسے اطراف برنظر دوڑائی،

مرے کی کھڑی سے باہر کا منظروا سے نظر آرہا

تھا، رات کی سیابی پھیل چکی تھی، مھن اس کے

اعصاب ير بجهاس طرح سوارهي كدوه أتكهيس

موندے کیٹ گئا، نیند بہت جلداس پرمہر ہان ہو

公公公

میرادل مهیں کہانیاں سارہاہے

ایک ایسے موسم کی جوگزرگیا

کود میں بےسدھسورہی ھی۔

اس كے اطراف میں انجراتھا۔

کے میدم بدل جانے والے رویے کونے رہے تھے؛ وہ جس محبت سے اپنے بھائی سے بات کر رہی تھیں ، اگر اس محبت سے دو جملے اسے بھی بول دیتیں تو ان کا کیا جاتا، نہ جانے مای اس سے کیوں اتنی خار کھائے چھرتی ہیں، شاید جن کے ماں باب مہیں ہوتے وہ ای رویے کے سکی ہوتے ہیں ، وہ دسویں کلاس کی طالبہ تھی کیلن وقت اور روبوں نے اسے بہت جلد سمجھ بوجھ اور زندگی کی حقیقتوں سے روشنانی کروا دی تھی، وہ حساس می روبوں سے یہ خولی آگاہ ہو جالی، اچھے برے رویے کا اس کی شخصیت پر جلد اثر ہو جاتا تھا،ان تمام باتوں کے باوجود وہ ری ایک جیس کرتی تھی، مامی کے ہرمنی رویے کو وہ نظر انداز كرنے كى كوشش كرنى بيشايدمياں جى كى تربيت كااثر تفاكهوه زندكي كي راه يرشبت انداز مين چل ربی تھی، اسے دوڑ تا تہیں آتا تھا، میاں جی نے اسے ملکے إنداز میں چلنا سکھایا تھا، وہ اکثر اسے خر گوش اور چھوا کی کہانی سنا کرمثال دیتے کہتے اورخر گوش تيز دوڙ تا تھا ليكن منزل كونه يا سكا صرف اسے ایک غلط فیلے اور مل سے اس نے جیتی بازی بار دی اور چھوا طاقت کے مظاہرے کے بجائے اپنی عقل اور مستقل مزاجی کی بنیاد برسرخرو ہو گیا ہی منزل تک چنجنے کے لئے انسان کا مثبت اورمستقل مزاج ہوتا نے حدضروری ہے۔ میاں جی کی ہاتیں وہ گرہ میں باندھ کررکھتی تھی،اس وفت بھی وہ مامی کی بات سے چھے وقت کے لئے ڈس بارے ضرور ہوئی تھی کیلن پھر ہمیشہ کی طرح میاں جی کی محفوظ پناہ گاہ یا کروہ ہرهم ہے آزاد ہو جاتی تھی بیمیاں جی کی حل مزاجی کا اثر تھا جواس کے اندر بھی وہی سکون تھا۔ "باہرشاید مای کے بھائی آئے ہیں۔"وہ میاں جی کی برابر والی کری میں بیٹھتے ہوئے بولی،

ریمیاں جی کا اسٹری روم تھا اور وہ اس وقت ایک کتاب کی ورق گردانی کر رہے تھے، اس نے میاں جی کو ہاہر ہونے والے واقعہ کے ہارے میں من وعن سنادیا، وہ ہر بات میاں جی سے کرلیا کرتی ہے۔ ''ہاں تمہاری مامی کا اکلوتا چھوٹا بھائی ہے،

" باستمهاری مامی کا اکلوتا محصوتا بھائی ہے،
باہر سے کئی سال بعد اے لیول کرکے بہن سے
طنے آیا ہے مجھے بھی رات ہی علم ہوا تمہیں بتانا
بھول گیا، بتا دیتا تو اچھا تھا، مجھے ڈرائیوراسے ہی
ائیر پورٹ لینے گیا تھا۔"

یر پر آگوئی بات نہیں میاں جی۔ " وہ سنجیدگ سے سر جھکا کر بولی، میاں جی کی شرمندگی اسے جھے۔ کا

"اچھی بات ہے، آج کرنل صاحب نے رات کھانے پر دعوت دی ہے تم ساتھ چلوگی۔" میاں جی اسے مہرے دوست کرنل حمید کا ذکر کی ترصہ براہ کہ

کرتے ہوئے بولے۔

درمیرے فائنل پیر ہونے والے ہیں،
ایک اسائنٹ کرنا ہے، آپ کے ساتھ نہیں جا
سکوں گی۔' وہ سہولت سے انکار کرتے ہوئے
بولی گھر کی طرح وہاں بھی اسے بورہونا تھا۔

در تھیک ہے پھر وقت پرسو جانا جھے آئے
میں شاید کچھ در ہو جائے۔' میاں جی اس کی

بولی گھر کی طرح وہاں بھی اسے بور ہونا تھا۔

'' نھیک ہے پھر وقت پرسو جانا جھے آئے

میں شاید بچھ دیر ہو جائے۔'' میاں جی اس کی

فرمانبرداری اور متانت دیکھ رہے تھے،اس جھوٹی

می عمر کے باوجود وہ تھے غلط کی جو تمیزر تھتی ہے اس

پر انہیں مکمل اعتماد تھا، وہ شرعی تقاضوں سے باخبر

اور اس کی پاسداری کے قائل تھے،میاں جی شہ

مرف خود صوم صلوۃ کے بابند تھے بلکہ بہی تربیت

انہوں نے دانیہ کو دی تھی، گھر میں جواں لڑکا تھا،

وہ قکر مند ضرور تھے،اس وقت دانیہ کوا کیلے چھوڑ کر

جانا انہیں بچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا، کین جانا

ضروری تھا، کرتل صاحب کے ساتھ اس ایم

میٹنگ میں کچھ امور نبڑانے تھے، وہ خود ای عہدے سے چند سال پہلے ریٹائر منٹ لے کچھ تھے،صاحب جائیداد تھے، کرنل صاحب سے پچھ ایس مہری دوست تھی کہ ان سے نجی مسائل پر بھی مشور نے کر لیا کرتے ،اس وقت جائیداد کے پچھ اٹالوں کو دہ بیچنا جا ہے تھے اس سلسلے میں کرنل حمید کامشورہ آئیس جا ہے تھا، وہ بواکو چند ہدایات دے کر روانہ ہو گئے۔

## 公公公

آگن میں شام دھیرے دھیرے اتر نے گی، کچھ سرمی بادلوں نے ایسا آسان پر ڈیرہ ڈال رکھا تھا کہ شام کا گہرا رنگ مزید گہرا ہو گیا تھا، شخندی ہواؤں سے جھومتے پھول اور پنے لان کے باغ کومزید خوبصورت بنا رہے تھے، کیاریاں پھولوں اور ان کی مہک سے رچی ہوئی شخس

دانیا سے کھر کے گیٹ کے باہر کتاب کو ماتھ میں لئے ورق کردائی کرتے ہوئے تھل آئی تھی،سیاہ کیٹ کے سیامنے کھر کے متوازی رخ پر سیاہ کولار کی سوک تھی جس کے اطراف میں سفیدے کے درخت ایک تر تیب میں لگے ہوئے تھے، اس سرک پر عام سر کوں کی طرح ٹر بھک کا جوم ندتها، سامنے ہی چھوفا صلے پر یارک تھاجہاں شام ہوتے ہی قریبی کھروں میں رہنے والے يج هيلخ آجات، ايك جا كنگ تريك بهي تفا جس میں کچھ لوگ تیز تیز چل رہے تھے، امال ابا کی انکلی پکڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کی معصوم حركتين و يكينا دائيه كامن پيندمشغله تها، جب وه اہے ہے کی چھوٹے نیجے کو گلا کھاڑ کھاڑ کر روتے ہوئے آئس کریم لینے کی ضد کرتے دیکھتی خود اسے اینے بجین کی ایسی کوئی جھلک یاد نہھی كر بھى اس نے كسى چيزكو يا كينے كے لئے گاا بھاڑ

کی رونقوں کود کیے کرا پنا دل جہلالیا کرتی ، بھی بھی
وہ میاں بی کے ہمراہ مغرب کے بعد واک کرنے
بھی جاتی ، تب یہاں بچوں کی تعداد نہ ہونے کے
برابر ہوتی تھی ، اس وفت پارک میں موجود نشے
بچوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نے فکری سے
ہنتا کھیلنا دیکے کروہ خوش ہور ہی تھی ، مستقل پڑھے
ہنتا کھیلنا دیکے کروہ خوش ہور ہی تھی ، مستقل پڑھے
وہ ان چند کھڑیوں میں خود کو ہلکا بھلکا محسوس کر رہی
میں۔
میں۔
میں۔
میں برابری ای جی کر میاں کھڑی ہو۔' ای

عمار کرروتے ہوئے ضد کی ہو، وہ شروع سے ہی

تصلحت پیندرہی ہے، بہت جلد پہل جانے والی

دانیے ضید نام کی شئے سے ناوا تفیت کی حد تک

انجان تھی، وہ بردی جرت اور دیجیں سے ان

معصوم بچوں کی حرکتیں دیکھا کرتی ، اس کے بہن

بِهِ أَنِي تُوْ مُتِينِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ كُونَى كُرْن بِهِ تِهَا،

اسكول يس بهي اس كااندازليا ديار بهتاء ايني زندكي

کے سناتوں میں کچھ یمی کھے تھے کہ وہ اس بارک

میں ہو۔ ای نے چونک کر مڑکر دیکھا وہ لیوں پر اپنی شرارتی ہلی دہائے سینے پر ہاتھ یا ندھے گیٹ ہے لگ کر اسے نہ جانے کب سے تعلی باندھ کرد کیور ہاتھا۔ ''میرا نام بشری نہیں ہے۔'' وہ اس کے اس انداز پرنروس ہوگئ تھی۔ ''اس انداز پرنروس ہوگئ تھی۔

"او ".... بال باد آیا مس دانید" شرارتی لهجه جول کا تول تھا۔

''جی فرمائے۔'' اس کے چرسے پر اب گھبراہٹ طاری ہوگئ،مغرب ہونے والی تھی، کسی نے اسے ایسے دیکھ لیا تو اللہ جانے کیا ہوگا میاں جی تو سخت نا راض ہو جا کیس گے،غیرلوکوں سے بے تکلفی انہیں ہرگز پہند نہ تھی، یوا بھی کچن میں تھیں وہ تو اس یو بھی چلی آئی تھی جیسے بھی بھار میں تھیں وہ تو اس یو بھی چلی آئی تھی جیسے بھی بھار

عنا (225) أكست 2016

Y

منا (224) أكست 2016

اکثر گیٹ کے باہر کھڑی ہوجاتی تھی۔ " آپ لوگوں کی طرح آپ کی کالونی بھی بورے، اتن بوریت کے ساتھ زندہ کیے ہیں؟ توبه ..... توبه ندكوني الحجل نه منكامه بس أيك سنانا بتم بور مبیں مو جانی، وہ ' آپ سے احیا تک' اتح

تم میں آپ سے بات کرتے ہیں، یہ یا کتان ہے کینیڈا ، امریکہ مہیں۔ " وہ اپنا کھلا دویشر پر جاتے ہوئے سکھے کچے میں بولی اسے اتنی نے تکلفی ایکی نہیں لگ رہی تھی، بھی کسی الركے سے يوں نے تكلفى سے بات كرنا تو دوركى بات اس نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا، وہ گرلز اسکول کی طالبہ تھی،میاں جی کی ناراصکی کا خوف اس کے دماغ برسوار تھا اور بہاڑ کا گیٹ کے آگے مجھ اس طرح حائل تھا کہ وہ سرعت سے اندر جانے کے لئے بو دیمی نہ عتی تھی، عجیب مشکش تھی كرے تو كيا كرے، كھبراہث كے مارے اس كى سفید رنگت سرخ پر گئی، وه اس کی ہرادا پرشوق تگاہوں سے دیکھر ہاتھا اور وہ تروس تھی۔

"سوری جناب اگر میری بات بری لی، آئندہ دھیان رکھوں گا، ویسے میں سیب کر توں کو یونمی تم کہ کر ہی مخاطب کرتا ہوں، بھی کسی نے نو کامبیں، ایا پہلی بار مواے کہ سی نے ..... خر-"وه شوخ ليج بن كمت كمت كيت يكدم شجيده مو کیا اور سیاہ گیٹ سے ایک طرف کھڑے ہو کر اسے اندر جانے کا ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ سر جھکائی تیزی سے اندر کی جانب تقریباً دوڑتے ہوئے بردھی تھی، اس کا میدم بدل جانے والا انداز دانیہ کو عجیب سالگا، کمرے کی جانب بوصف سے پہلے اس نے پین میں ایک نگاہ ڈال، معبرابث اس کے چرے سے عیاں تھی۔ " بوا! ميال جي آ محيح؟ " وه لچن بين كهانا

وانبیہ تیزی سے بلٹ کرشکر ادا کرتی ہوئی اینے کمرے کی جانب بھاکی، پیچھے بوا اسے آوازیں دیتی رہ لئیں، وہ ان سی کرتے ہوئے لمرے میں جا کر تیزی سے دروازہ بند کر کے بیشے گئی، اس کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، دل کی دھڑ کن اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا جیسے وہ میلوں بھائی آئی ہو۔

پېلا پيير تها، وه ناشته جلدي جلدي كررېي تھی،اے وقت پر پہنچنا تھا۔

"ناشتہ آرام سے کرو، دودھ کا گلاس بورا حتم كرنا-"ميال جي حب معمول اسے جلدي جلدی کھانے سے ٹوک رہے تھے، وہ روز یمی جمل ديرات تھے۔

میں ڈرائیور سے کہہ کر گاڑی تکاواتا ہوں۔''میاں جی اپناناشتہ حتم کر چکے تھے۔

"أيك كلاس ياني ملے كائ" مانوس آوازنے شاید بوا کو بکارا تھا، اس کا دل بری طرح دھڑکا تھا، ہھلیاں سینے سے تر ہولئیں اسلائی کا آخری

" آپ اجھی تک بیتھی ہیں ڈرائیور باہر انظار کررہا ہے، وقت ہو گیا ہے، اللہ کا نام لے

"جی اچھا۔" اس نے رفتار کچھ ست کر دی کیکن نظر کھڑی پر ہار ہار جا رہی تھی، سامنے کھولی كتاب كواس نے اب بند كر ديا تھا اورا سے بيك

نوالہ انڈے کے ساتھ اس نے جھکی تظروں سے ہی حلق میں ڈالا تھا،نظر اٹھانے کی ہمت ہیں ہو ربی تھی، من ہوتا وجود اسے گرد نگاہوں کی تپش محسوس كرريا تفاء اسے لگا وہ كى حصار ميں برى

منا (226) أكست 2016

كر پييرشروع فيصح كا، بميشه كي طرح الله آپ كو کامیاب کرے آئین " وہ اسے دعامیں دے

"جی'' وہ اتنا کہہ کراٹھ گئی، ساکت وجود نے إدهر أدهر نظرين دوڑائين، شايد وہ جلدي میں تھا جا چکا تھا، کہیں اس کا وہم تو میں .....ہیں ..... کھے در سلے اس نے اس کی آوازسی تھی،اس كاول يح كربولاتها\_

"أيا الله بيه مجھے كيا بو كيا ہے؟" وہ چور تظروں سے دل کوشول رہی تھی اور گاڑی میں بیشہ چی تھی، گاڑی آ کے بوھ تئی، لان میں بیضا خیار رد صة موع كسى في مكراكرد يكما تها، كارى جا چی تھی،سیاہ کیٹ بند ہو چکا تھا، درخت کے ہے جھوم رے تھے، پرندے چہارے تھے۔

كونى وعده بين مم مين نه آپس میں بہت یا تیں ند ملنے میں بہت شوحی ندآ خرشب مناجاتين مراک ان کی ی ہے جوہم دونوں جھتے ہیں عجب اک سرکوشی ہے جوہم دونوں جھتے ہیں بيهار ب داريامنظر بيسمى جاندنى راتيس

سنہری دھوپ کے موسم به سکھ کی برسائیں مجمى اك ضديين ريخ بين

بھے ہیں ہوں کہتے ہیں محبت یول ہیں اچھی

محبت يول مهيس اليهي !!!

كوني منكنار ما تقا-

منا (227) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

° كان كھول كرمن تو بيە بھى نہيں ہوسكتا۔''

'' کیوں نہیں ہوسکتا۔'' اس کے انداز میں

اس نے زور سے اپنا پیرز مین پر پنجا تھا، غصے سے

بلا کا سکون تھا، وہ خاموثی سے پیر پھنتی بوی بہن

کے ری ایکشن کو دیکھ رہاتھا جو غصے سے باکل ہو

رہی تھی ،اس کے کیے چند جملوں نے کمرے میں

تیا مت بریا کر دی تھی ، کمرے کا دروازہ ادھ کھلا

تھاء آوازیں شاید باہرتک جارہی تھی، کھٹ پہ

ہوئی چزیں و کھ کر دائے بھی کرے کی طرف چلی

آئی، کمرے کے اندر کا منظر بھیا تک تھا، مامی اور

عمير دونول مين سي بات ير اشتعال آميز بحث

جاری تھی، جس نے اس کے پیر جکڑ گئے، وہ

وہیں کرے کے باہر تھر کئ، چزیں چی جارہی

اس جادوگرائی نے ایبا کون ساصور پھونک دیا جو

تم في اتنابرا فيصله اجا مك كرو الا ممى كيا مانين

گے میرے ہوتے ہوئے ایسا ہر کر مہیں ہوسکتا،

ابھی تنہاری عمر ہی کیا ہے تین اسلی کی عمر ہی الی

ہوتی ہے، انسائر ہونا اس عمر کے تقاضے ہیں

جان، لیکن اس کا مطلب بیہ ہر گر مبیں کہتم اس

انسیائرش کوشادی جیسے بندھن میں بدل دو۔ "وہ

سکھے کہے میں کہتے ہوئے اپنے چھوٹے بھانی کو

"شادى تو مين اى سے كروں گا-"وه چر

"كىاعمر بے تہارى ائيس سال، مال باپ

كوت كريس رست مو،تمهاراايناكياب،كر،

رارتی، بیب، توکری ....کیا ہے تہارے یاس

شادی کروں گا۔"اس کی قل کرتے ہوئے طنز کر

سمجھانے کی کوشش کررہی تھیں۔

سکون سے بولا۔

"جعد جعد جار دن موع بي مهين آع

سرخ ہوئی آنگھوں نے سخت تنبیہ کی۔



# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



" آپ انجي طرح ميري ايروچ جانتي بين، میری صلاحیتوں سے بھی واقف ہیں، ہمیشہ اسكاكرشب ليتا ربا ہوں، ير هاني كا ميدان ہويا ند بال كا، مي برجك يطيين ريا مون، اين زندگی کو بہتر انداز میں گزارنے کا ہنر مجھے آتا ہے، کھر، برابرنی، نوکری سب ایک دن میرے ہاتھ میں ہوں گےتپ کروں گا شادی ہلین شادی صرف اس سے كرول كا، مائيند اك ي وه ايك ایک لفظ تھوس کہے میں کہدر ہا تھا، اینے ارادوں میں وہ کتنا محلم رہا ہے سب جانتے تھے اس کا مضبوط لہجہ س کر باہر کھڑی دانیہ کے قدم کرزنے لکے تھے، وہ تیزی سے دروازہ کھول کریا ہرآیا تھا، ایک نظر کھڑی دانیہ کو دیکھ کروہ چونکا مہیں بنایلئے آ کے بوج گیا، دانیہ مجرا کی اور تیزی سے ایے كمرے كى جانب بھاكى، مامى نے ديكھا تو

قیامت آجائے گی۔ "کنٹی چیپ حرکت کی تھی اس نے ، بھلیا کیا سوچا ہوگا وہ میرے بارے یں،اس طرح کی ك كرے كے باہر باتيں سننا، يا اللہ بدكيا كرى ہونی حرکت ہو گئ جھے سے۔" غیر ارادی طور پر ہونے والی اس حرکت نے اسے خود این نظرول میں گرا دیا تھا، دل کی دھڑ کن بہت تیز ہوگئ تھی، احساس جرم بوهتا جار ما تقا، وه پشيمان سي خود كو - しかしょうしょう

دودن سے اس کاعمیر سے سامنا نہ ہوا تھا، وہ جان ہو چھ کر بلا ضرورت کرے سے با ہرمیں نکل رہی تھی، پھر اس نے ساعمیر صاحب جا رہے ہیں، واپس چلے جانے کاس کر اس کا دل پھر بری طرح دھڑ کا تھاءاس دن ہونے والی گفتگو میں کسی لڑکی کا ذکر تھا، اس کے اعصاب منتشر ہونے لگے، اس نے کہرا سائس لیا اور کی میں

چلی آئی، کین میں بوا موجود نہ تھیں، اسے شدید مجھوک کا احساس ہوا آج آخری پیر دیے کرآئی تھی اور آ کر چندنوا لے کھا کر ہی سوئی تھی اس نے کھانا نکالا اور مائیکرو و پویس رکھا، کھانا کرم كرك والمنتك ليبل يربين كى اور مزے سے کھانے لگی۔ ''شکر ہے امتحان ختم ہوئے ،ان چھٹیوں کو

كارآم بنانے كے لئے ماك رنا جاہے۔" وہ خود ہے ہم کلام تھی اور جھکے سرے جاول کے نوالے بنا كركهاري هي\_

"كانا بنانا بكوليس آب كي ام آئ كا، شوہر کا دل آسانی سے جیت لیس گا۔" مانوس آواز براس کے ہاتھ رک سے گئے، نظریں اٹھا كرديكها تو وه سامنے والى كرسى ميس بيش كراس سے خاطب تھا، اس کا دل دھڑ کنے لگا، نہ جانے سے لیسی تکابیں میں ،اس کے وجود کا سحر تھایا چھاور كداسے ويلفيت بى اس كا دل بے قابو ہوكر دھر کے لگتا، وہ کسی جن کی طرح اس کے حواسوں يرسوارتها،اس كے باتھ كيكيانے كلے،وہاس كى اس شوخ مزاجی بریر بشان می ،اس دن موجانے والی غیراخلاقی حرکت کے بعدالی نرمی کی اسے توقع نہ تھی،اس کا خیال تھا وہ ری ایکٹ کرے گا کیکن ایبا کچھ بھی نہ ہوا۔

''ایک اچھی بھلی شخصیت آپ کے سامنے مبینی ہے، بہتر ہے اس بے جان پلیث کو کھورتے کے بچائے مجھ ناچیز کو ..... ' وہ اسے منتقل پلیٹ ر جھکا دیکھ کر دانستہ اپنا جملہ شوخی سے ادھورا

"آئی ایم سوری "و وجھی نگاہوں سے ب

، حس بات کی؟ "وه جیران مواتھا۔ "اس دن .... وه .... ميس في جان بوجه

كراييا تهين كيا تقا ..... مين ..... ما ي كي آواز بي تيزاتن هي كهيس...... "اس کی ضرروت مہیں ..... ویے سی کی

بات سننا الحجهی مات تو تہیں مگر بعض او قات بری یا تیں اچھی بن جایا کرتی ہیں، ویسے چھلوگوں پر كونى بات برى لتى بى جيس ـ " وه اس كى بات فوراً ہی سمجھ گیا جلدی سے کاٹ کرمعنی خیز انداز میں

ا-"کیامطلب؟" وه گژبروائی-" حچورس جائيس محمى دين اچها به بتا مين اس دن كياسنا؟"

" کھے خاص مہیں چزیں چنخے اور مامی کے چندالفاظ ہی سمجھ آئے۔ 'وہ صاف کوئی سے بولی جس میں کھے کھے جھوٹ کی آمیزش تھی۔ ''او..... يعني محترمه نے سچھ سنا ہي جہيں۔''

لیوں برجان دارمسکراہٹ ابھری تھی۔ "جي مبيل" وه اين كهانے كى بليك حتم کر چی تھی، وہ جانتی تھی کے تمیر کسی الرکی سے شادی كاذكركرر بانقابيين بداس كالمستله تفاوه انجان بى بن ربی، این پلید اٹھا کروہ کری سے کھڑی ہوئی توعمير نے آ مے بڑھ کراس کاراستہ روک لیا۔

"دركيابرتيزى ب؟"اجاك ايخسام اس طرح کھڑ ہے ہو کرراستہ رو کنا اے اچھا نہ لگا وہ زور سے بولی تھی۔

"محرّمه بین جائے مجھے آپ سے پھھ بات كرنى ہے۔" وہ اس كے قريب آكركرى كى طرف بيضن كاشاره كرربا تفاي

دانيكواسے اتناقريب ياكر كھبراہث مونے مى، وه آزاد ماحول سے آنے والا بہت سے روبوں سے نا آشنا لاکا تھا، مشرقیت کے کیا تقاضے ہیں ہیں جانتا تھا، اس ماحول سے آیا تھا جہاں ہاتھ پکڑنا اور اس سے آگے تک جانا بھی

معیوب نہ تھا، دانیہ اسے متوحش نگاہوں سے دیکھتی ہوئی تیزی سے پلٹی تھی اور کمرے کی طرف بھاک تی اور اس کواس طرح جاتا دیکھ کر جیران ہوگیا تھا، وہ پہلی دفعہ یا کستان آیا تھا،لڑ کیوں کا پیہ اندازاس کے لئے نیا تھا، ایک دھیمی مسکان نے اس کے لبوں کو چھوا تھا، وہ منگنا تا لاؤنج سے باہر

ناریل کے درخت کی لمی ہری شاخیں ہوا كرخ يرلبك ربى عيس، اس درخت كے تے ہے لگ کر بیٹھنا اسے بے حد پیند تھا، سہ پیر ڈھل رہی تھی، وہ عصر کی تماز پڑھ کر فارغ ہوتی مھی، کچھنی در میں شام کے ساتے بر صفالیس كر، دو وقت ملت بين تو دعا ماتكني حاسي، ميال جی اس سے اکثر کہتے ، وہ سوچ ہی رہی تھی اینے لتح كيا دعا مائك ، اجهار زلث آجائے تا كدا چھے سے کالج میں داخلہ ال جائے یا پھر .... اجا ک سامنے سے وائٹ شرث بلیو جینز میں اس کا بجر پورسرایا اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے آتا دکھائی دیا، وہ اس سے کترا کر بھاگ جانا جائتی تھی، اسے باہنے سے اپنی طرف آناد کھے کروہ سرعت سے اتھی تھی۔

"جى \_" وه بھا گئے اچا تک رک گئی بنا پلنے

" پيال دومن ميري بات سني کي-" وه لان میں رکھی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے موتے بولا۔

وه سی ربورت کی طرح چلتی فرمانبرداری سے اس کی بات کی اطاعت کرتے ہوئے ایک کری پر بیشے کی وہ اس کے بالکل سامنے والی کری کھے کا کر براجان ہو گیا تھا، سنہری دھوپ میں

من (229) آلست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

عَنَا (\$228) ألست 2016

سفيد ممل كا دويشهر يركيفي وه كى حور كى طرح شفاف اورمعصوم لگ ربی هی-

" آپ اتنا بھائتی کیول ہیں؟" اس نے

لیا۔ '' آپ نے ہیے کہنے کے لئے مجھے رو کا تھا۔'' ''جی ہیں صرف اتنا پوچھنا تھا کہ میں آپ کوکیسا لگتا ہوں؟'' ''انسان کیتے ہیں۔''اس عجیب سوال پروہ

باختيار منت مونى بولى-

"شكرے آب الستى بھى بين ورند" "ورنه ..... کیا؟" اس کے ول میں بلجل

اميرے سوال كا جواب ديں۔" وہ اب

" آپ بيسوال کيوں يو چھرے ہيں سيدهي بات كرين " تكابيل جمك كتين، وس منك كي طویل صبر آزما خاموتی سے کے بعد عمیر کی ساعتوں نے جملہ سنایا تھا۔

ملدسنایا تھا۔ ''مس دانیہ سیدھی ہات سے کہ میں آپ کو پیند کرتا ہوں، ہوسکتا ہے میری آیا کی طرح آب بھی میری کم عمری کے باعث میری سوچ کو ان میچور مجھیں ایک جذبانی احساس جووفت کزر جانے کے بعد بھائے بن کراڑ جائے گا،لیکن ایسا مہیں ہے، میں جو کہدریا ہوں سوج مجھ کر کہدریا ہوں آپ کے ساتھ سیعلق محض جذباتی بنیاد پر رکھنا جا ہتا تو فلرٹ کرسکتا تھا، مجھےلگتا ہے میں آب کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارسکتا ہوں، کیلن میں رہمی جانتا ہوں کہ میرے اور آ ب کے حائل کی مسائل ہیں، ان مسائل سے نیٹنے کے کئے بھے کھ وقت درکار ہے صرف اتنا کہنا ہے میں آیا کے سارے خدشے ایک دن دور کروں گا

تب تک میرا انظار کرنا۔'' وہ کہہ کر پھر مزید رکا

خېيں اٹھ کرجا چکا تھا۔ د ديعني وه لڑ کی ميں تھی جس کا ذکر اس رات مای سے وہ کررہا تھا۔'' وہ ایٹاسر پکڑ کرمیٹھی رہی، یریشان ہوئی رہی، مامی کی خارکھائی نظریں اے اندرتك دہلارہى ميں تہ جائے اس كى زندكى ين اب مزید کیا ہوئے دالا ہے۔ 444

رات کے تین نے چکے تھے، وہ نے تی سے پہلوبدل رہی تھی ،سامنے دیوار برتکی وال کلاک کا گھنٹہ نے رہا تھا، تین یے رات کے اس عالم میں تھیلے سناتے سے اسے تھبراہٹ ہورہی تھی، پاس رکھی شیشے کی بوتل سے اس نے گلاس بھر کر غثا

و الساس ك بهلويس اب تك سو رہی تھی، کارنر پررکھا ہیر بینڈا تھا کراس نے اپنے شولڈر کٹ بالوں کو او کی ایونی بنائی اور آیک مجی سانس منع كرايي رائينگ ينبل يرة كربين كي عمير نے آنا تھا شاید اس لئے مای چھلے ایک ماہ سے غائب ہیں اس نے سوجا اس کی جھولی میں تو اللہ نے چندہی رشتوں کے سکے ڈالے تھے، وہ چھوٹی تھی ماں باب چلے گئے معصوم ذہن میں ہلکی سی باب اور مال کی جھلک ہی محفوظ تھی، مال باب کا پیار کیے ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے تعلقات کیے ہوتے ہیں؟ وہ ان سب رشتوں کے مس سے محروم تھی، ننھیال، درھیال دونوں ہی نہ ہونے کے برابر تھا، نانا نے اس کی برورش کی، ماموں، ما می کا مونا نه مونا برابر تھا عمیر کی آمداس کی زندگی میں ایک نیااحساس ا جاگر کریز ہی تھی ہمعصوم دل کو اس کی رفاقت انگھی بلکنے لکی تھی، وہ اینے حدو دو قیود سے دانف تھی سوآ کے نہ بر ھی خاموش اب سى كربيتهي راى شايد بداس كى مجبوري تعي-

کئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ

H

عجیب مانوس اجنبی خفا مجھے تو حیران کر گیا وہ بس ایک مونی سی حیب دکھا کر بس ایک میشی سی دهن سا کر ستارہ شام بن کے آیا برنگ خواب سحر گیا وہ مامی جواس سے بھی برے موڈ میں بات کر لیا کرتی تھیں، اب کلام کرنا بھی بیند نہ کرتین، دانيه كي موجودكي مين ماغي طنز بجرا جمله ساعتون سے کھول کرمنظر سے غائب ہو جانی اور دوان لفظول کی چیمن سے زخمی ہو کر کئی گئی دن سلتی

سرابول سےروز الجھتی روزسکلتی تھی۔ بيابيا جان ليواعذاب تفاكه وه خود كوفريب دینے کی روز ہی تک و دو کررہی ہوئی لیکن محبت کے آگو لیس میں بری طرح جگڑا اس کا وجود بار باردل و د ماغ کی چخ و بکار ہے اس اعصاب شل

رہی، آٹھ سال ہو گئے، وہ این ہی ماضی کے

عمير كتنا اين ارادول مين مضبوط قوت ارادی اور بلند حوصلوں کا مالک ہے وہ اس سے نابلدے،اس کے عصے میں تو صرف اندیشے ہی اند سے ہیں، ان آٹھ سالوں میں عمیر نے اس ہے سی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھا تھا، وہ اس کے ان چندمہریان دنوں کے زیر اثر رہ کرآ تھ سال سے اس کا انتظار کررہی تھی، مای کے گٹے رویے پتی

ان کے نشر دل میں چھوٹی رہی، نہ جانے وہ کیما لمحہ تھا، شاید پہلی نظر کی محبت اسے ہی کہتے

ہیں۔ لیکن وہ اس پہلی نظر کی محبت میں یہ بھی نہیں سر میں مند عمہ سر جانتی کداہے منزل ملے کی بھی یانہیں عمیر کے حوالے ہے وہ مکمل اندھیرے میں تھی ، ہوسکتا ہے اس نے شادی کر لی ہو، ہاہرایک سے بوھ کرایک دوشیز ول عتی ہے اسے، چروہ اتنے برس اس کا

مِنْ (23) أكست 2016

ای کیوں انتظار کرتا۔

ر بهتا، وه روز بی ان بی انجھنوں کا شکار رہتی پھر

تھک ہار کرسو جاتی ، آج عمیر کی آمد کے بعدوہ

سارا دن اس سے کترالی رہی، نہ جانے اسے

بھولی بھٹلی ایس کوئی داستان بادبھی نہ ہوگی جسےوہ

اتنے برس سنجالے بیٹھی تھی، وہ سارا دن یو نیورٹی

ےآگراہے کرے میں بی مقیدرہی میاں جی

نے بھی اس سے کھے نہ کہا تھا، شاید اس کے

طبعت خراب ہونے کے خیال سے یوچھا بھی

تہیں کہوہ کمرے میں کیوں ہے، وہ رائٹنگ تیبل

ہے اینے سوچوں کا غبار سمیث کر دوبارہ بیڈتک آ

مئی، بیزے فیک لگائے اے ایسا محسوی ہوا

جیے بہت کمی مسافت کے کرے آئی ہو ممکن

سے جسم اور مربال چور چور میں، نہ جائے اس کی

محبت کے سکے اس کی جھولی گریں گے یا

یوں ہی وہ کیک اٹھائے چیرلی رہے کی ،اس نے

آ تھیں موندلیں بے شارسوال تھے جو اس کے

آس یاس آکر اینا دکھڑا سا رہے تھے، ان

公公公

پیرچل رہی تھی، ایک فرحت کا احساس اس کے

دل و د ماغ کومعطر کرر ما تھا، شولڈر کٹ بال ہوئی

سے آزاد کندھے پر تھلے ہوئے تھے،اداس، اُولی

بلھری اور البحمی نگاہیں تم تھیں، تم آ تکھیں چھلکنا

عا بتی تھیں لیکن ضبط کے بندھن میں خود کو با ندھ

كر ميھى تھيں، اس نے لان سے واپس كمرے

تک جائے کا ارادہ کیا، ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ

سامنے سے دسمن جال آتا دکھائی دیا، وہ لمحہ بھر کو

رك كى، شكك ى كى، وه يهل سے زيادہ خوبروہو

صبح فجرکی نماز کے بعد وہ عبنمی گھاس پر ننگے

برمسافت حتم ہوگئ بھی یا ہیں۔

سوالول كااس بإس جواب نه تفا-

اس کا د ماغ روز ہی رات کے اس پہرا جھتا

عنا (230) أكست 2016

كر كورى بوكى، اے كورا بوت ديكھ كروہ بھى "كيال جاراى بين؟"

"کپ خال ہو چکا ہے۔" ''دوباره بهردول\_''انداز معنی خِرتها\_

" تنہاری زندگی کے خالی کپ کو بھرنے آیا ہوں، میں نے فیصلہ کر .....

"ابياكوئي فيصله نهكرين جس سے آپ كو بعد میں بریشانی ہو، مغربی اور مشرقی بید دونوں الك الك ميں بي آپي ميں بھي مبين م علیں۔" اس نے اس کی بات تیزی سے کالی می، اس کے لیج میں اجا تک نہ جانے کہاں ہے اتن ہمت اور مضبوطی عود آئی تھی۔

"ميں يه فيصله آخر سال يملے كر چكا تھا، جانتا مون تم ایک مشرقی تبیکل کری مو، شاید میرے دل کا رجیان ای کئے تمہاری طرف راغب ہوا تھا، میں اور لڑکوں کی طرح فکرٹ کرنے کے بچائے ایک مجمج فیصلہ کرنا حابتا تھا، آیا میری فیلنگ کو حض جذباتیت کا نام دے رہی تھیں، کیکن میں خود کو کائی وقت دیا، مجھے لگتا ہے میں تہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہوں، آیا اور مجھ میں چورہ سال کا ڈیفرنس ہے، بمارى دوين بهم آ ملى مين ، مين اكيلامغرب مين يلا برها ہوں، اے قطے خود کرنے کا عادی ہوں، باہر کی دوڑتی بھا گئی ربورٹ زندگی سے عاجز ہو کر میں اینے اصل کو لوٹنا جا ہتا ہوں یہاں ملی پیشل مینی میں میری جاب ہوئی ہے، کھرمل گیا ہے، بس اب كمر والى جا ہے۔ " وه شوخ ليج ميں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا جو بری

" مرمیاں جی۔" اس نے اندیشوں میں

کھراایک سوال کیا۔ "ميري ان سے بات ہو چي ہے، بس محترمه کی رضا مندی جاہے، کیا مجھے آپ کی زندی میں شامل ہونے کی اجازت ہے۔" اس نے کہتے کہتے قریب آ کراس کا ہاتھ تھامنے کی جبارت کرنے کی کوشش کی کیکن وہ کرنٹ کھا کر الچھلی تھی اور سرعت سے لان کی سیر صیاب عبور كركے اندركى جانب بھاگ كئى۔

عمير بهكابكا بوااور بحرمسكراتا ديكمتاره كبااور اس سبت بوه كياجس ست مين دانيه ولي المحال كئي هي، وه سمت هي جس مين زندگي ايني رعنائیوں کے ساتھ البیس بکار رہی تھی، کرب کے لمح كزر يك تقيءاندهراجث چكاتفااب صرف روشیٰ ہی روشی تھی، جس میں ہر چیز واسم اور صاف نظر آر دی تھی ، ہوا تیں منگنار ہی تھیں ، محبت يون بين الهي محبت يون بين الهي -

公公公

البھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈا کیئے اردوكي آخرى كتاب ..... خارگذم ..... 🖈 ونيا كول ب ..... ☆ \* Tele & Co & 170 ابن بطوط كے تعاقب ميں ..... طلتے ،وتو جین کو طلتے .... تنا ا گری گری مجراسافر.... 🖈 نطان ای کے ۔۔۔۔۔۔ کوان ای ک

''کیسی جارہی ہے آپ کی پڑھائی؟''وہ عاعے كاسيب ليت موت ملك تھلك انداز ميں " صحیح جا رہی ہے، اگلے ماہ سے فائنل ميسر شروع موجائيں گے۔" "اليماكذ" "مای شایدامریکه میں ہیں۔" "جي، ميس يحه دن يهل ومين تفاء" اس نے اثبات میں سر ملایا۔ "كياماي كوآب كي آنے كاعلم ب،ميرا مطلب ہے وہ یہاں جیس ہی، کبی آئیں گی؟ اس نے سوال کیا، وہ کچھ جھیک رہی تھی اس سوال پ- "وه اب جمعی نہیں آئیں گی۔"

"كيول؟" وه جران مولى -''زرین کی شادی تھی، میں اسی کو اثینڈ کرنے امریکہ گیا تھا، مامی آپ کی پاکستان والپس بيس آنا جا متى وه و مال سيش مولسيس بيں \_ ، اسے شدید چرت ہورہی می اتنا کچھ ہوگیا اورائے خبر ندیمونی شاید معملات کو جائے کی اس میں عادت نہ تھی، موسکتا ہے میاں جی کوخبر ہی نہ ہواور اگر ہوگی بھی تو انہوں نے اس سے ذکر کرنا ضروري شه مجها مو-

CIE

"كياسوچ ربى بين- "وه اس كوغور سے د مليدر ما تقاء آ تھ يرس يملے كى دانيداب اور بھى خوبصورت ہو گئی تھی، اس کے اندر کے سوز نے اسے ایک الگ ہی روپ بخش دیا تھا، شولڈر کٹ پال اس کے چہرے کو انجھا رہے تھے وہ یار بار اسے چرے سے ان لثوں کو کان کے پیچھے اڑیس

" مجر مبیل " وہ مختصر بولی اور جانے کا آخری گرم کھونٹ حلق میں انڈیل کرخالی کپ اٹھا

گيا تھا، بليک ٹراؤزر ميں ڈھيلي ڈھالي بليوشرث میں اس کی شخصیت ممل لگ رہی تھی۔ '' کیانظرنگائیں گی۔''اس کی محویت پراس نے اس کے قریب آگر تو کا، وہ شرمندہ ی سر جھکا كرره كى اوراين اس حركت كوسرزش كرنے كى\_ ''وه.....میں......جھی۔'' ''کیا مجھیں؟''

د مي ميس " وه زير لب بروبرداني، ول کي حالت غیر ہور ہی تھی ، وہ اپنا پہلو بچا کر اس منظر ے عائب ہونا جا ہی تھی۔

''سنئے کچھ وفت ہے آپ کے پاس بات کر سكتا ہوں آب سے "اس نے لان كى كرسيوں کی طرف اشارہ کیا اور بیتے کمحوں کی ایک جھلک اس کی نگاہوں کے آگے لبرائٹی، وہ خاموثی سے ایک کری پر بیشے گئ، وہ اس کے برابر والی کری کھسکا کراس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔

ہواایک دم سنائے میں آگئی تھی ،ایسامحسوس موتا تھا جیسے ہوا بھی ہم تن گوش ہو، موا میں اتری خاموشی دائیہ کے وجود کو برف بنا رہی تھی، وہ اجانك كفرا ابوكيا اوراسے يونكي بيضا چيوژ كراندر کی جانب چلا گیا وہ حیرانی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی، یا بچ منٹ کے بعدوہ لان میں آیا تو اس کے ہاتھ میں جائے کے دو کب تھے، ایک کب اس نے دائیے کے آگے براھا دیا جے اس نے کرزتے ہاتھوں سے تھاما تھا، ہوا اب تیز چلنے لکی

"آپ کو براند کھے تو ہم ساتھ میں جائے یی سکتے ہیں، میں کل سے بور ہور ہا ہوں، کوئی مجھ بے جارے کو میٹی دینے کے لئے تیار ہی تہیں۔ وبی شوخ لہجداس کی ساعت سے فکرایا ، اس نے جھکی نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھالیکن بولی مجھیں۔

مُنّا (232) أست 2016

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

طرح کھبرارہی تھی۔

2016

بات كروع عبيد كالهجداس مان وي ربا تها تو ب اكرآب كواعتراض شهرولو كيا مين .....اس اس نے بھی استے دل کی بات کہ ڈالی۔ کے علاوہ میں بھی چھے نے مانکوں کی آپ ہے۔ اس نے تھرا کرائی بات ممل کی تو عبید کواس پر "اكرآب كو براند كلي تو بين رسالون مين کہانیاں لکھنا جا ہتی ہوں، پیمبرا بہت برانا شوق ہے کیلن ابونے بھی اچازت نہ دی، میں نے کئی باران کی منت بھی کی لیکن انہیں بیسب پیند نہ تھا

Downloaded From Paksociety.com



مصردف ہوگئی تو عبید بھی مظمئن ہوگا۔ ተ ተ

"عبير ميل نے فيعلد كرليا ہے كديس ان روز روز کی باتوں سے جان ہی چھڑالوں کی ، اپنا بیر شوق بی دفن کر دول کی، اسینے جنون سے وستبردار ہو جاؤں گی، میں لکھنا چھوڑ دوں گی توامی دوسروں کے سامنے بھے بے عزت بھی ہیں کریں گا۔"اس نے دل پر پھر رکھ کے بیاسب پول تو دیالیکن اس کی ان بنجر آتھوں کی اداسی اور می کود مکھ کے عبید مجھ سکتا تھا کہ اس نے خود بر کتنا جركركے بيسب جلے ادا كے ہول كے ،آخراہے مشق جنون ہے دستبر داری اتن آسان تو نہ ھی اور شوق بھی ایسا جوسالوں سے وہ پچتی آرہی ہوجس کی آبیاری دنوں مبیں بلکہ سالوں تک کی گئی ہو، اس کا چھوڑ نا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ بھی بناکسی کھول وجہ کے صرف دوسروں کے خوف کی وجہ ہے،عبید کوا چھی طرح باد تھا جب وہ بیاہ کرئی تی اس کھر میں آئی تو اس نے کیا کہا تھا۔

''اکرآپ اجازت دیں تو میں ایک بات كرنا جامتي مول " شادي كے تيسر سے دن وہ بری امید کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ " بجھے ایک درخواست کرنا تھی، اس کے علاوہ میں ساری زندگی آپ سے پھھ جبیں مانکوں کی بس میری بد بات مان لیس-" خوف اس کی شہدرنگ آ تھوں میں ملکورے لے رہا تھا، کہ جانے اس کا کیار دھل ہو۔ "نال یار بولو، ہوی ہوتم میری، آرام سے

بيد ير اوند سے منہ لينے آج پھر وہ بے تحاشہ رور ہی می ، آنسوایک کے بعد ایک تال کے سيكيے كو بھكور ہے تنے وہ دنیا جہاں ہے خفاطی یا پھر عبيد كولگ راي هي اليك يل كے لئے تواس كادل جابا کداسے ای طرف موڑ کے اس ک سارے آنسواینی الکیول برچن کئے، وہ بھلا کب اسے يول روتا د عيم سكتا تفاءاس مين تو عبيد كي جان سي تھی،اسے یوں بلکتا دیکھ کے وہ بھی تڑپ رہا تھا، کیکن خاموش کرانے کی بھی ہمت نہ ہورہی تھی، كيونكه وه حنا كے رونے كى وجه اللي طرح جانتا

" حنا بار! اب بس بھی کرو نال پلیز، مجھ سے تہارا بول رونا مہیں دیکھا جا رہا، بس کرو یار۔" آخرکاراس نے ہمت کر کے حنا کارخ این جانب موڑا جہاں آنسوؤں کی لکیریں اس کا حال دل بیان کررہی تھیں۔

"اجیما با پا میں سوری کرتا ہوں امی کی طرف سے پلیز مان جاؤ ناں۔'' اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو حنائے اس کی اس ادا پر سکرا کر آنسو يو تجه د الے تو عبير بھي مطمئن ہو گيا، وہ ايسي ہي تھی میں مان جانے والی ،اسے منانا تو بچوں کا کھیل تھا، یوں تو وہ کی سے ناراض ہی شہونی ، عبيد كويادنه بردتا كهده بهي لسي سے لڑي جھكڑي يا

بس ای کی بالوں سے دلبرداشتہ ہو کے رویے لگتی تو عبید کی چھوٹی سی بات پر مان بھی جاتی ، اس وفت بھی دہ سب بھول کے کچن میں

حَنّا (234) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



‹‹بساتنى ى خوابش يروه اتناۋررى كى\_' پھراس نے اپناممل مان اور اعتاد اس کے سنک کیا تو اسے لگا جیسے وہ خوابوں کی دنیا میں جی ربی ہو، جب اس کی میلی کہانی ہر ادارے سے رسالہ اور اعز از پیملا تو کتنی دیرتو وہ بے بھینی سے بوسٹ مین کو د ملے گئی ، بوسٹ مین کواس کی دماغی حالت بيشبه مواء بكرجب رساله مين اينانام ديكها تو خوشی کے مارے زبان لفظوں کا ساتھ دیے سے ہی انکاری ہو کی ،آنسو بلوں کی بار توڑ کے اینا راستہ خود بنانے کے، عبیداس کی خوشی میں خوش تفاء آخر کواس کی شریک حیات کا خواب بورا ہوا تھا، پھر ایک کے بعد ایک کہانی چھٹی چل کی ہر طرف سے اس کی تعریف ہوئی اسے لگا کہ وہ ہواؤں میں اڑرہی ہے،عبید کاشکر سادا کر کرے نه تفلتی، کیکن مسئله شروع تب مواجب اس کی

ساس نے بروس رشیدہ سے کہا۔ " مجھے کیا معلوم تھا کہ جولز کی میں بیاہ کے لا ربی ہوں وہ یوں من کھڑت کہانیاں بنا بنا کے لیسے کی ،اس کے مال باب نے اگر مجھے اس کے اس کر کے بارے میں بتایا ہوتا تو مجال ہے میں دوبارہ وہاں جانی ،لیکن میرے ساتھ تو فراؤ کیا سادی اورشریف سمجھ کے لائی تھی کیلن میرتو بوی جالا کو لی نظی ، جوانسان خود سے کہانیاں بنا بنا کے لکھ سکتا ہے تو وہ شوہر کو مال سے الگ کرنے کے لئے من کھڑت کہانیاں سنا بھی سکتا ہے، نجانے میرے مٹے کواپیا کیا بتاتی ہے کہ وہ بھی مجھ سے زیادہ گھاتا ماتا جیس اس کے ساتھ معروف رہتا

رابعداکلوتے بیٹے کی شادی سے پہلے اسلی اس کی توجہ کامحور تھی اب شادی کے بعد قدرتی طور برعبيد كى توجه بيوى اور مال دولول ميں بث چى تھى تواس كالزام حناك للصفيرة كيا-

رابعه بیکم نے ہاتھ نجا نجا کرخودکومظلوم ظاہر كيا، كن مين وائ بنائى حناك ماته كانب محے ،اس کے وہم و مگان میں بھی نہ تھا، کہ اس کی ساس اس کے بے ضرر سے شوق پر بول غیروں -してりしょうしと

"اچھالھی کیا ہے ایسا؟" رشیدہ نے بھی

مزہ لینا چاہا۔ ''ارے لکھنا کیا ہے خود سے اپنے دل سے ''ارے لکھنا کیا ہے خود کہائی بنائی ہے، لو بھلا سے بھی کوئی بات ہوئی خود سے جھولی سی کہانی لکھواور بڑھنے والے تعریفوں کے بل باندھ لیں، جھے تواب بات کی جھ ہیں آنی، کھر میں بھی عبید کو پیتر مہیں کون سی کہانیاں سالى بجوده جھ سے دور ہوتا جارہا ہے۔"اس نے جائے کی اے میز پر رکھتے ہاس کی طنزیہ بالتي سيس اور دهي دل كے ساتھ بليك آئي ، اس كاس بضرر سے شوق كى وجہ سے اسے يوں ولیل کیا جائے گا اس نے بھی سوجا بھی نہ تھا، اسے مجھ نہ آیا کہ وہ کیے اپنی صفائی دیتی کہ لکھنے کا برمطلب تھوڑی ہے کہ وہ کھر میں بھی من کھڑت بالتیں کرتی ہوگی اور جہاں تک لکھنے کی بات ہے تو ضروری میں کہ کہانیاں ہر بار بی خودساختہ ہوں بلكيد بياتو مارے اردكرد اسے والے لوكول كى زند کی سے بھی تولی جاسکتیں ہیں، سے معاشرے کی سيائي يرجمي تو مني موسكتي بين، جو دوسرول كي اصلاح بھی کرستی ہیں۔

وہ بیسب صرف سوج ہی یائی ،اس کے بعد یو تھی ہونے لگا، کوئی اپنا پرایا آئے بیٹھتا رابعہ بیلم يهي دُ هندُ ورايشني لليس ، اچھ بھلے شانث كوبدنام كرك ركه دياء سننے والا اسے بول ديكھتا جيسے وہ لکھے کے بہت بڑا گناہ کمارہی ہو،عبید کو بتاتی تووہ اسے ہی سمجھاتا کہ ای کی باتیں ایک کان سے تن کے دوسرے سے نکال دو، وہ خورجھی جھتا تھا کہ

مال غلط كررى بيل ليكن كينے سے ڈرٹا كركہيں وہ البيس ناراض نه كردب،اس لئے بيوى كوسمجها تا، حنا خود بھی صبرے کام لیتی الین اس کی برداشت اس وفت و ممكاني جب رابعه في اي كي مال سے یک سب دہرایا ،اس نے ساس کوتو کھے شہرکہالیکن اینے شوق سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ، ابھی تو ا ہے لکھتے سال بھی ململ نہ ہوا تھا، کنتی کی چند کہانیاں ابھی تو اس نے فضاؤں میں اڑنا شروع ای کیا کہاس کے برای کاف دیئے گئے اور وجہ بھی بنامی نکلی ، بنا لوائی جھڑے کے اس نے اپنا

فيصله عبيدكوسنا ذالا کھر کا ماحول بہتر کرنے کے لئے وہ کتنی برى قربانى دىيخ كوتيار موكى ،عبيد كولكا كداكراس نے اپنا بیخواب یونکی ادھورا چھوڑا تو وہ خود بھی عالمل رہ جائے گی،اس بات کی خلش اسے بھی بے چین کرنی رہے کی ،لکھٹا کوئی گنا ہ تو نہ تھا جس يريين لكا دياجاتا، بلكه بياتو خدادارصلاحيت بيج ہرایک میں ہیں ہوئی، چنانچہ عبیدنے مال سے بات كرنے كا فيصله كيا، وہ جب نيند كى وادى ميں اترى توعبيددى يادن بلرسے اتراء ايك نگاه حنا کے چرے یر ڈالی تو وہاں ادای تی ادای نظر آئی، آنسوؤں کی ہلکی ہی نم لکیریں ابھی بھی نظر آ ربي تعين، وه اليهي طرح جانتا تها كه وه روت ہوئے سوئی تھی اور بہآنسو خوابوں کو خود تو چ کر دور چینے پر لکے ہیں،اس نے خود سے عبد کرتے مال کے مرے میں یاؤں رکھا تھا کہ ہرحال میں مال كومنائ كالممجمائ كاكدحنا كمعصوم خواب اسے واپس لوٹا دیں، پھر جب یونے مھنظ بعدوہ اسے مرے میں داخل ہواتو بے صدمطمئن

اورسر ورتها\_

"حنا بيا ميل نے سا ہے كہتم لكسنا چھوڑ

رولیں۔" انہوں نے حنا کوخود سے لیٹالیا تو اس نے سامنے کھڑے عبید کوتشکر سے دیکھا جس نے

اس كے لئے بيسب كيا، اس لمحاس في اتفا خیال کرنے والا شوہر عطا کرنے پر اللہ کا شکر ادا

ربى مو- "وه جوساس كوناشته دے كريلننے والى تھى

بیکم نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تو

ہوں، میری بیوتونی کی وجہ سے تم اپنی اس

صلاحیت کو زمگ مت کلنے دینا، بیاتو خدادار

ملاحیت ہے ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی۔"

"أكريس كهول كهابيا مت كرولو؟" رابعه

"اليے كيا د مكھ ربى ہو، ميں تھيك كهدربى

" آپ کو کوئی اعتراض نہیں ای؟" خوشی

" تبين بيا مجھاب كوئى اعتراض بين بلكه

میں تو کہتی ہوں کہ جھ جیسی کم عقل ساس اور اپنے

ابو برجھی کوئی کہائی لکھوڈ الوتا کہ باقی لوگ بے ملطنی

نہ دہرا میں اور کی اچھے مل کو برا بنا کے مت

اثبات ميس مربلاديا-

اسے لگا جیسے اسے وہم ہوا ہو۔

انہوں نے صدق دل سے کہا۔

کے مارے اس کی آواز کانے اتھی۔

کیا اور عبید کو دیکھ کے مسکرا دی، جس نے اسے

وكثرى كانشان دكها كے سب تھيك بے كاسكنل ديا

\*\*

عُنّا (36) أكست 2016



اے بندے جو ہوا، وہ اچھا ہوا، جو ہورہا ے، جوہوگا وہ بھی اچھا ہوگا، تیرا کیا گیا جوتو روتا ہے،تو کیالایا تھا جوتو نے کھویا۔

جوليا يميل سے ليا، جو ديا يميل ير ديا، جو آج تیرا ہے پہلے کسی اور کا تھا اور کل کسی اور کا ہو گا، تبدیلی کا نئات کامعمول ہے، بس تو وہ جمع کر جولو ساتھ لے جانے والا ہے، وہ ہے نیک

ريحانه طاهره مكتان

جب ہیں مرے سکے سے کام کیوں نہیں اور گریاںِ کھلاتے

کیا خر تھی اس قدر آٹا گراں ہو جائے گا جو هم رکھتے ہیں ان کا امتحال ہو جائے گا و یکھتے رہے اب اس کے زخ کی او کی اڑان ہم زمیں ير ہول كے اور بيآسان ہو جائے گا نبيله راشد، لا جور

أيك مرتبه حفزت جرائيل عليه السلام فرعون کے باس ایک فرمان لائے، جس کا

"بادشاه كاكياهم ب،ايخ غلام كحن میں،جس نے اپنے مالک کے مال وقعت سے

برورش مائی، پھراس کی ناشکری کی اوراس کے حق میں مظر ہو گیا اور اینے مولا کا مدعی بن گیا۔" اس فرعون نے جواب میں لکھا۔ "جونمك حرام غلام ايين آقا كى تعمتوں كا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے ، اس کی سزا ہے کہا سے سمندر میں ڈیودیا جائے۔"

چنانچه جب فرعون خود درياس و وسي لكاتو حفرت جرائیل علیہ السلام نے اس کا وہ فتوی اس كسامة كرديا اوراس في اس كو يجيان ليا-تمره جيلاني مير يورخاص

ایک صاحب نے ریستوران میں چرفے کا آرڈر دیا، چفہ آیا تواسے چلفے کے بعد انہوں نے دوبارہ ویٹر کو بلایا اور پوچھا۔

" تمہارے ہاں چفاس طرح تیار کیا جاتا ہے، کیس کے ذریعے یا کوئلوں بر؟ "امارے مول میں چفہ جل سے پکایا جاتا ہے جناب ا''ویٹرنے فخرسے جواب دیا۔

'' تھیک ہے.....تو پھراسے بجل کے دوتین

ان صاحب نے چرنے کی پلیٹ کی طرف اشاره كرتے ہوئے كہا۔

فرزانداسد، کراچی

حضرت ابراہیم یمی نے موسی بن میران کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور ان سے اللہ تعالی کے سلوک کے بارے میں سوال

انہوں نے جواب دیا۔ "جب سے مرا ہوں، امراء کی ضیافتوں کا جواب دے رہا ہوں اور ایک سونی کے بدلے قید میں ہوں جو میں نے مستعار کی طی اور والی جبیں چريس في دريافت كيا-

''کون ی قبرول میں روشیٰ ہے؟'' آپ نے فرمایا "دنیا میں مصیبت زدگان کی قبروں میں

عاليه وحيد، مير پورخاص لاجواب خليفه بارون الرشيد بهت حاضر دماع تقيه، ایک مرتبہ کانے آپ سے پوچھا "آپ بھی کی باپ پر لا جواب ہوئے

انہوں نے کہا۔

''ہاں! مین مرتبہ ایہا ہوا ہے کہ میں لا جواب ہو گیا، ایک مرتبہ ایک عورت کا بیٹا مر گیا اور وہ رونے لی، میں نے اس سے کہا، آپ جھے اپنا بیٹا مجھواور مت رو، اس نے جواب دیا کہ میں اس بیٹے کے مرنے پر کیوں نہ روؤں جس کے بدلے خلیفہ میرابیٹا بن گیا۔

دوسرى مرتبه مصريل سي محص في عليه السلام ہونے کا دعوا کیا، میں نے اسے بلوا کر کہا كمحفرت موى عليه السلام كے ياس تو الله كے دیے ہوئے معجزات تھے، اگر تو مویٰ علیہ السلام ے تو کوئی معجزہ دکھا،اس نے جواب دیا کہموی عليه السلام نے تو اس وقت معجزه دکھایا تھا جب فرعون نے خدائی کا دعوا کیا تھا، تو پیدعوا کرتو میں مجره دکھاؤں گا۔

شاء خواجه، لا بهور

وغيره .....وغيره الم مواقع لكل جات بين، مرمواقع حم مين

تیسری مرتبه لوگ ایک کورنر کی غفلت اور

كابلى كى شكايت كرآئ، يس نے كما كدوه

محص تو بہت شریف اور ایمان دار ہے، انہوں

نے جواب دیا تو مجرائی جگداسے خلیفہ بنا دیں،

ئے جواب دیا رہا ہے۔ تا کہاس کافا نکرہ سب کو پہنچے۔ حمیراا کرم، کراچی

حضرت جنيد بغدادي جنكل مين بينه عقيه،

سامنے بیالہ دھرا تھا، پیالے میں دودھ اور رولی

کے طوے تھے، ایک کتا پیالے میں منہ ڈال کر

رونی کھا رہا تھا اور آپ زارو قطار رورے تھے،

ایک محص نے ان کی حالت دیکھی، خیال کیا،

شایدظالم کتاان سے زبردی چین کر کھارہا ہے،

قریب جا کرحال ہو چھا،جنید بغدادیؓ نے فرمایا۔

تو میری اور کتے کی حالت مکسال ہے، ہم دونوں

مم نوالہ پیالہ ہیں، نہ جائے ہم میں سے اللہ تعالی

کی نظر میں کون بہتر ہے۔

" بیں اس کئے رور ہاہوں ، کداس دنیا میں

🖈 خاموشی اظهار نفرت کا بهترین ذریعہ ہے۔ 🖈 جزين سلامت مول تو غد مند در ختول يرجى موسم بدلتے ہی چھول آجاتے ہیں۔

اسيخ الدر روك مت يالي، اس ونيايس آبایک بی توہیں۔

🖈 نی بنیادیں وہ لوگ بھر سکتے ہیں جواس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹے

الم تا سے بات شروع ہوتو دامن ہی جیس دل بھی من (239 أكست 2016 على بوجاتا ك، كارندول يل جكماتى ك،

عُنّا (238) أكست 2016





بارش کی رم جھم میں جدائیوں کا موسم ہے منتظر نگاہوں میں پانیوں کا موسم ہے خواب بن کر نگاہوں میں کوئی مہیں آنے گا ان جزیروں میں اب ریجکوں کا موسم ہے

پیار کا دیوتا مارے گا تھے پہلا تیر دوسرا تیر بھی پھر مجھ کو ہی کھانا ہو گا كيے بھولے كا تيرا بيار سے تيا ہوا كس برف باری میں اکیے جے جانا ہو گا

بارش ہوئی تو چھولوں کے تن جاک ہو گئے موسم کے ہاتھ بھیگ کے سفاک ہو گئے بادل کو کیا خبر ہے کیہ بارش کی جاہ میں کیے بلند و بالا تنجر خاک ہو گئے فرزانداسد ---- کراچی بارشوں کے موسم میں بارسیں تو ہوتی ہیں دل میں بھیگ جانے کی خواہشیں تو ہوتی ہیں وصل کے اجالوں میں اور حنی میں چھپ کر جھی اجر کے اندھروں کی وحشیں تو ہوتی ہیں

وه موا لو تبين تھي لڙي تھي کس لئے اتی سر پھری تھا تیں سر پھری تھا تیرے لیج میں کیا تھا صرف کی ذرا کی

کیوں سے حکرار سی ہونے کی میں کی جاناں وہ جو ہم تم میں تھا اک ہم مجھے والی کر دو

ريحانه طاهر ---- ملتان آج پھر ساون ٹوٹ کے بیما ہے آج پر کی کے لیج میں کی ہے چر سے وحشتوں کے بالے میں ہول مقید آج پھر يادول كى محفل جى ہے

لوگ یاد آتے ہیں بارشوں کے موسم میں درد مسراتے ہیں بارشوں کے موسم میں زير آب آ گئ جي بستيال دل و جال ک بند توٹ جاتے ہیں بارشوں کے موسم میں

وہ اک محص جو آیا ہے آندھیاں لے کر ای سے اینے دیے کی صانتیں ماتکوں سکون ملتا ہے رونے سے دل کو آذر شديد ہو موسم تو باركيں ماكلوں نبيله راشد ---- لا مور کس سے کیوں اپنی جابی کا ماجرا جگل ہرا بھرا تھا جے آگ لگ کئ

سب یہ مجھ رہے کہ موسم بدل گیا انسان کی ہے جی پہ فلک آبدیدہ ہے

لوگ ٹوٹ جاتے ہیں کھر بنانے ہیں تم ترس مہیں کھاتے بنتیاں جلانے میں ہر دھڑ کے پھر کو لوگ دل بچھتے ہیں عمریں بیت جاتی ہیں دل کو دل بنانے میں قمره جیلانی ---- میر پورخا*ص* 

عبداً (24) أست 2016

مارش کی آواز کوئن کر پیروں کی آغوش میں سہی شاخیں جھو منے لئی ہیں کوری کے شیشوں پرجس دم بوندين يرسى بين تو بارش كي آواز كمرون يل خوشبول بن كردرآني ہے، دنيا كے بانت د کھوں اور اندیشوں کی او کی مٹی بھتی ہے اور بجھے دلوں کی اقلیموں میں معيل طيخ لتي بي رابي طخلق بي بارش کی آواز کوئن کر

مشعال احد، كراچي قطره قطره ﴿ اكرتم دنيا كے بغيركام چلا كتے بوتو دنيا بھى تمہارے بغیر کام چلاستی ہے۔ 🖈 رات جنني زياده اندهيري موگي صح اتى بى

اکر ہے اور وغرور سے نفرت کرتا ہوں ، اگر بہ دوسرول يس بو-

🖈 بيجركا چفتاب، آگرتم يبلي بى داريس اس تمام ہیں کر سکتے تواہے مت چھیڑو۔ 🌣 وقت آدي كوضعيف تبين كرسكتا، آدي خود ا پنے آپ کوضعیف کرتا ہے۔ فوزیش مر، مجرات

25 لوگ بہت بھولے ہیں جانا ں آج بھے بتلائے آئے ويلهوجارول عانب بحرس عول اور كليال كل اللي بي تم ہی سوچو

میں ان کے اب آنے سے کیا حاصل

بارش كآواز منتا (240 أكست 2016

🖈 جوروگ دل کولگ جائیں وہ کوڑھ کی طرح بوصے ہیں۔ خ رخم لکتا ہے تو انسان توپ کراپی طرف مرتا ہے، بیای وہ لحد ہوتا ہے جب سی کوخود آ کہی ود نعت کی جاتی ہے۔ ان خواب زندگی کی دلیل ہیں، انہیں بھی ہارنے مت دینا۔ خالده رضا، فیصل آباد شخ

ہم جب بھی اسلام آباد جاتے ہیں تو سی کو مبیں بتاتے کہ ہم آرہے ہیں،اس کا فائدہ برہوتا ہے کے سب دوست کھر برال جاتے ہیں، اسلام آباد الله كرم في "نذير عامر" كوفون كياكم اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، وہ خوش ہوئے، ہم

نهدامن ميں۔

"معروفیت کی بنا پرآپ کے ہال نہیں آ رے۔ " وہ اور خوش ہوئے، ڈاکٹر تاش مرزا ازبكتان المميسى سے وابسة عظم، انہول نے شام کو کھانے پر بلایا۔

اسلام آباديس لوگ کھانے کوکام بچھتے ہيں، اس لئے کہا جائے کہ صاحب کام کردے ہیں تو یکھ پالیس اس سے کیام ادہو۔

اسلام آباد مارکیٹ سے ہم نے ازبک دوستوں کے لئے تھے خریدے، ان میں سے ایک شششے کا پین بھی تھا، دکان دار نے کہا۔

"بيبهت يائدار چز ب، كي سال علي كا، بس آب احتیاط کریں کہاس سے لکھنے کا کام نہ لیں، البتہ اس سے جائے میں چینی کھول سے

رافعهاد، كراج

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM مھی خاک سب سے میمی شے آسان پر اور اس زمین یے فلک سے سے بیں آدی

رتوں ہے بس نہ چلا ورنہ سے دنیا والے ا الله الله الله الله و الو كرت

مرکائیں میری بیاس کو اکثر تیری آلکھیں معرا میرا چرا ہے سندر تیری آنگھیں روگھل نظر آتی ہیں بظاہر مجھے لیکن هلتی بین بهت دل مین از کر تیری آنگهین زينبرانا ---- مير پورخاص چلو اچھا ہوا کام آ گئی دیوائلی اینی ورنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے

کام ان سے آ پڑا ہے مقدر کی بات ہے ہم جن سے گفتگو کے روا دار نہ تھے

أنكهول مين بساليت بين روسط موع منظر جاتے ہوئے اوکوں کو یکارا میں کرتے مر جائیں کے پر بار نہ مالیں کے اپنی ہم تو وہ بیں جو مر کے بھی بارا میں کرتے رابعداسكم ---- ملتان دو جار لفظ کہہ کے میں خاموش ہو گیا وہ ممرا کر ہولے بہت ہوتم

دل میرا اک کتاب کی صورت جس میں وہ ہے گلاب کی صورت حسن کچ گفڑے کا شیدائی عشق موج چناب ک صورت

پیار کرتے تھے بندگی تو جبیں وقت کٹ جائے گا بہر صورت تو کوئی شرط زندگی تو نہیں آمنے سلمان --- لاہور مرا وجود مری ذات کو کھٹکتا ہے میں آئینہ ہول مر جھوٹ بولنے والا اب اس سے برھ کر جھے کیا عذاب دے گا کوئی كه خود سے روتھ كيا مجھ سے چھوٹے والا

خواب صندل الو کی ديمك انظار جائے جن نیخ پھول جمرے 2 カ

ونت رخصت آگیا دل پھر بھی تھبرایا نہیں اس کو ہم کیا کھوئیں گے جس کو بھی بایا نہیں نمرہ احمہ کراچی چلو یونمی انا اگر آپ کی تسکین باتی ہے تو میں حق کوئی کا انمول کوہر چ دیتا ہوں حیات چند روزہ کے سکون خام کی خاطر میں این دائی قدروں کا پیر چ دیتا ہوں

یہ لوٹ کے کھر جانے کی مجوری مجھے تو مل كرترے رستوں يہ بھرنے مبين ديتي کیوں زیست بھے رھتی ہے مابین بمیشہ کیوں تھیک سے چھ بھی جھے کرنے نہیں دیتی

غیروں کی کیا جرأت مجھے محفل سے اٹھائیں ویکھا جواس کی طرف اس نے بھی اشارہ کر دیا ارم ذاکر --- فیصل آباد جنگل میں سانب شہر میں بہتے ہیں آدمی سانیوں سے فی کر آئیں تو وستے ہیں آدی

عبدًا (243) ألست 2016

چ کہو تم بھی مجھے کھو کر پشیان ہونا؟ عم کے اظہار کو میں ایسا سمجھتا ہوں کمال يرم ميں جيسے كى محص كا عربال ہونا

پھر دوستوں سے ترک مراسم کا کیا خیال كيا سوچنا كه اس نے يكارا ليس جميس پھ دن کی بات ہے کداسے جانے نہ تھے آج اس سے بڑھ کے کوئی پیارا مہیں ہمیں خالدہ رضا ۔۔۔۔ تیمل آباد محبت بھی کرنی عداوت بھی رکھنی عجب بندگ ہے عجب تشکی ہے

جہالتوں کے جزیرے میں ہو گیا مدفون میں آگی کے سمندر میں ڈوسے والا میں سن رہا ہوں سی محص بے توا کی صدا یہ کون ہے مرے کچے میں بولنے والا

تھا مجھی کے لئے میجا وہ بس مرا درد ای شه سمجها وه مجھ میں تو خود بوے سمندر ہیں خفا کوئی اور ہی جزیرہ وہ رافعه کاری وفا کے راہرو کو کیوں سدا برباد ویکھا ہے کیا طوفان میں گھر کر کوئی آباد دیکھا ہے سنو کیسے محبت پر ہو ایمان پھر قائم بتایا اک پھر کو بہت ناشاد دیکھا ہے \*\*\*\*\*\*\*\*\*

رتے ہیں سب جوم مصائب میں بندگی یاد خدا بغیر ضرورت مجھی جاہیے تو جو بدلا بدل کے ہم بھی

عاليه وحيد ---- مير يورخاص بھری یری میری دنیا میں اک مت سے کی کی اتنی کی ہے کہ کچھ نہ پوچھو تم وہ زخم اب کے پایا ہے کہ چھ نہ پوچھ مم وہ مات اب کے ہولی کہ چھ نہ پوچھو تم

جانے کب طوفان سے اور رستہ رستہ بچھ جائے بند بنا کر سو مت جانا دریا آخر دریا ہے

سر محفل نگاہیں جن لوگوں کی مجھ پر بروتی ہیں تگاہوں کے حوالے سے وہ چرے بادر کھتا ہوں ذرا سا ہے کر چاتا ہول زمانے کی روایت سے كه جن ير بوجه ذالول وه كنده ياد ركهنا مول حیرااکرم --- کراچی کس سے کیوں اپی جابی کا ماجرا جمل ہرا مجرا تھا جے آگ لگ کئ

ے اگر جھ کو خطر تو اس امت سے ہے جس کی خاکشر میں ہے اب تک شرار آرزو خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ كرتے ہيں اشك سحر گائى سے جو ظالم وضو

پیروں میں شب کو بھرتی ہے جب سسکیاں ہوا لیتی ہے دل میں یاد بھی انگرائیاں بہت ہم سے چھڑ کے وہ بھی حقیقت میں خوش نہیں كرتا ہے يوں تو الجمن آرائياں بہت ثناء خواجہ --- لا ہور برس رہا ہے گر تفظی نہیں بجھتی میں ریک زار ہوں اور وہ کھٹاؤں جبیا ہے ترے خیال سے فی کر بتا کہاں جاؤں یہاں سکوت بھی تیری صداؤں جیا ہے

عنا (242) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



محود نے سکریٹ کا آخری کش کیتے ہوئے

"اس دفعہ سکریوں کے دام کیوں بوھا

"بي ايك پوشيده ليس ب، اس خ قبرستان کوتر فی دینے کے لئے، جو صرف سکریٹ

ريحانه طاهر، ملتان

رمضان نے ٹی گاڑی خریدی اور ابھی ڈرائیونگ کی ای رہے تھے کہ ایک روز شاہ جی کو این ساتھ گاڑی میں بیٹا کر لے گئے، کھ

"آپ بير هڪ تھک کي آوازين سن رہے یں؟ میراخیال ہے کہاس گاڑی کے رمگ پسٹن

ہے میرے ۔ نے ذرا انچکیاتے ہوئے بتایا۔ نبیلہ راشد، لا ہور

بوی نے ایک جریا صنے کے بعدا خبار سے نظرين بثا كرايخ شوہركي طرف ديكھا، جو يينے

سرفرازنے جواب دیا۔ نوشوں کے لئے مخصوص ہوگا۔" فاصله طے کرنے کے بعدرمضان نے کویا کان لگا كرسننے كے بعد شاہ جي كومخاطب كيا۔

"بيرنگ پسٹن كى تېيى، بار بار ديش بورد سے میرے کھنے مرانے کی آواز ہے۔" شاہ جی

یلانے کا شوفین واقع ہوا تھا، پھروہ بولی۔

س: جمين توحنا ك عفل عد محبت إورآب كو؟ س: كيا زندگي گزارنے كے لئے لو ميرج س: ميرے فياے كے پيرز مونے والے يى،



س: السلام عليم! جناب كياكرر بي بين؟

5: آب كيوال يزهد بايول-

ج: محفل والول سے۔

ج: بے تکے سوال برھ کر۔

س: كس بات يرزياده غصرآيا؟

س: زندى يس س چيزى كى محسوس موتى ہے؟

ج: اعجم بحالي بالين تبين سوية\_

س: آداب عين فين جي كي مزاح بين؟

ج: کی کی بتا تیں، براتو تہیں مانوں کی۔

س: عين غين جي أو ما سُنڌ بنا نيس؟

ج: حمل کے لئے؟ تمہارے لئے یاممتن کے

ج: جس بات يرجمي غصيرآيا-

J: 1110 916 Dy al-

س: كيادوى پارى

ضروری ہے؟

دعا کریں گے۔

5: الله كاشكر --

س: مير \_ بغيركيار با؟

ج: بهت سكون ريا-

فرزانداسد ----

س: بهي غصرآيا؟

س: باہر کاموسم اندر کے موسم سے کب ملتا ہے؟ ح: دل کی مراد مجرآنے ہے۔ س: الكيموسم بهاريس بعلام كمال مول كي؟ ج: ایک محص کی لڑکی گھر سے بھاگ گئی، دوسرے دن وہ افسوس کرنے والے لوگوں سے کہدرہا تھا کہ ایک بات ہے کہ میری وہ لڑی بڑی اللہ والی تھی بھا گئے سے ایک رات يهلے وہ مجھے كہدري تھى كدابا دو دن بعد مارے ہاں ایک عص کم ہوجائے گاءاب س: ہر شوہر کی بیوی اچھی لکتی ہے مگر دوسرے کی ج: الى كوتو كيت بين كه هرك مرفى دال برابر-س: آپ کو مجھی کی نے دن میں تارے ج: كيول تمهار ااراده ب\_

س: ایرانسان ریموٹ کنٹرول سے چلنے لکیں تو؟ ج: لكيس توكيا مطلب، الجمي بهي علية بين يقين مہیں آتا تو کسی بھی شو ہر کو دیکھ لو<u>۔</u> س: نفرت كى زمين يرجهى بيار لكف والله لوگ 50 = 5 m2

ج: اس دوريس توياكل بى موت بيل\_ س: كسموسم كاجادوسر يره ورواب

ج: جس مين اندر اور بابركا موسم يكسال خوشكوار

عنا (244) اكست 2016

حُنّا (245) أكست 2016

"ام الخبائث نے ایک اور انسان کی جان

لے لی، درا بی خبر براهو، کیاڑی سے ایک محص

منوڑہ کی سیر کے لئے لانچ میں بیٹھا، نشے میں

ہونے کی وجہ سے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا تھا،

آخر کارسمندر میں گریژا اور ڈوب گیا، بدنصیب

" ہاں۔ "بیوی نے جواب دیا۔

"بال-"بيوى كوتسليم كرنايرا-

''سمندر میں گرنے تک وہ زندہ تھا تا؟''

" یانی میں ڈوسے کے بعد مراہوگا؟" شوہر

"لو چريول كهونا كدوه يالى كى وجد عدا،

تمره جيلاني، مير يورخاص

شراب کو کیول الزام دے رہی ہو؟" شوہر براسا

اظهارجرت

بس میں ایک بے نے اپنی مال کی قیمض

"امی ..... امی ..... دیکھیں اس آدمی کے

"وسطش ...." مال في جلدي سے اسے

"او كيا اسے بير بات معلوم تبيل ہے؟"

المنتيجة موسة اور دوسرے باتھ سے ایک آدی کی

ا كرشراني نه بوتا تو آج زنده بوتا\_"

شوہرنے یو چھا۔

منه بناكر بولا\_

نے مزیدتقدیق جابی۔

طرف اشاره كرتے ہوئے كہا۔

حب كرات موع يحى آواز مي كبار

سريربال بي بيس بين ين-"

"562 UTOO"

بيح نے معصومیت سے یو چھا۔

مرزاغالب نے جواب دیا۔ ''مفتی صاحب آپ نے ٹھیک سنا ہے شیطان جہاں قید کیا جاتا ہے، وہ کوٹھری بیہ ہی ہے۔'' ریحانہ طاہر، ملتان

ایک مشہور معروف سرجن کی گاڑی راستے میں خراب ہوگئی، وہ کسی نہ کی طرح اسے دھلیل کر مکین خراب ہوگئی، وہ کسی نہ کئی طرح اسے دھلیل کر مکینک کے پاس لے گئے اور کوئی آ دھ تھنٹے میں مکینک نے تھوک ہجا کر اسے چلنے کے قابل بنا دیا، جب وہ چلنے گئے تو مکینک نے ہاتھ میں بل مناد ا

"' آدھ گھنٹے کے کام کا اتنا معاوضہ؟'' وہ حیران ہوکر چیخے۔ "' " است دریا ہے میں دیکھ نہیں ۔ " "

"اتنالمباچوڑابل توہم ڈاکٹر بھی نہیں بناتے۔"

"ڈاکٹر صاحب! مسئلہ دراصل ہیہ ہے کہ ہمارا داسطہ ہرسال ایک نے ماڈل سے پڑتا ہے، جبکہ آپ لوگ صدیوں سے ایک ای پرانے ماڈل پر کام کیے جا رہے ہیں۔" مکینک نے بڑے کے بارے کیل سے جواب دیا۔

نبيله راشد، لا مور

هبوت

تیز رفتاری کے جرم میں شار صاحب کا حالان ہوا اور انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے صحت جرم سے اِنکار کرتے ہوئے کہا۔

"جناب عالى! مين تو صرف بين ميل تى گفته كى رفتارے جار ہاتھا۔" "كيا جوت ہے اس بات كا۔" مجسٹريث

نے دریافت کیا۔ '' ثبوت کے طور پر صرف اتنا جان لینا کانی

ہے کہ میں اس وقت اپنے سسرال جار ہا تھا۔'' ایک ایک ا ''میرٹ……کیما میرٹ؟ میں ان پڑھ ہوں اور وزیر ہوں ،آپ ٹمل پاس ہیں اور وزیر اعلیٰ ہیں ، جو تی اے ہے ، وہ وزیر اعظم ہے ،گر جو ایم اے ہے ، وہ کچھ بھی ہیں ، پھر میرٹ کیما؟'' شاخواجہ ، لاہور

قسمت مہر مان ہوگئ ایک صاحب کشتی میں بیٹے کر چھلی کے شکار کو گئے، شام تک ایک چھلی بھی ان کے ہاتھ نہ لگی، واپسی میں ان کی نظر قریب سے گزرتی ہوئی ایک اور کشتی پر پڑی، جس میں ایک نوجوان لڑکا اور ایک خوب صورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔

ان صاحب نے لڑے سے پوچھا۔ '' کہیے؟ آپ رقسمت مہربان ہوئی؟'' لڑکے نے چہک کرجواب دیا۔ ''بہت زیادہ۔''

ان صاحب نے رشک بھرے کہے میں

''مبارک ہو ..... بہتو بتا ہے کہ آپ نے کانٹوں پر چارہ کون سالگایا تھا؟''

نو جُوان نے جھم کتے ہوئے جواب دیا۔ ''ہم چھلی کے شکار کوئبیں لکلے تھے'' خالدہ رضا، فیصل آیاد

شيطان

مرزاغالب رمضان کے مہینے میں دہلی کے محلے قاسم جان کی ایک کوشری میں چہیں کھیل رہے تھے، میرٹھ سے ان کے شاگر دمفتی شیفتہ دہلی آئے ، تو مزرا صاحب سے ملنے کلی قاسم جان آئے ، انہوں نے دیکھا کہ رمضان کے متبرک مہینے میں مرزا پچیسی کھیل رہے تھے، انہوں نے اعتراض کیا۔

''مرزا صاحب ہم نے سنا ہے کدرمضان میں شیطان بند کر دیا جاتا ہے۔'' میدان مارلیا کسی گاؤں میں ایک کسان کے سرکش خچر نے اس کی ساس کے اتن زور سے لات ماری کہ وہ بے چاری چلی بسی، جنازہ اٹھاتے اٹھتے بہت ہجوم جمع ہوگیا۔ مواد الاسرار

"معلوم ہوتا ہے کہ مرحومہ اس گاؤں میں کانی ہردلعزیر تھیں، چھی اتنے بہت سے لوگ اپنا کام چھوڑ کر جنازے میں شرکت کے لئے آئے میں ''

سان بولا۔
''اس کی وجہ مرحومہ کی ہر دلعزیزی نہیں
ہے، بیسب لوگ یہاں اس لئے آئے ہیں کہان
میں سے ہر مخض میرے فچر کوخریدنے کے لئے
ہےتاب ہے۔''

حمیرااکرم،کراچی معیار میرث ایک دفعہ ایک وزیر صاحب عوام کی شکایت سن رہے تھے، مجمع میں سے ایک لڑکی آگے بوھی اور ایک درخواست وزیر موصوف کو دیتے ہوئے دیل

"سر؟ بیل ایم اے پاس ہول اور مجھے نوکری چاہیے۔"

وزیر موصوف لڑکی سے درخواست و اسناد وغیرہ لینے کے بعد بولے۔

''میں وزیراعلیٰ سے گزارش کروں گا۔'' جب وزیر صاحب، وزیراعلیٰ سے ملے، ان سے نوکری کی ہات کی اور ساتھ میں درخواست بھی دی تو وزیراعلیٰ صاحب ہوئے۔ '''نگ کی ساحب ہوئے۔''

''نوکریاں صرف میرٹ کی بنیاد پر دی کیں گا۔''

وزیرصاحب غصے سے بولے۔

فرزانهاسد، کراچی

جمہوریت بنجنگ ڈائر کیٹر نے اپنی کمپنی کے بورڈ آف ممبران کے اجلاس میں کسی منصوبے کے بارے میں اپنی کئ تجاویز پیش کیں اور کہا۔ ''میں اپنی رائے کسی پر مسلط کرنا نہیں چاہتا، میری خواہش ہے کہ میں اس سلسلے میں آپ لوگوں سے دوٹ لے کر اس کام کا آغاز کروں۔''

بورڈ کے ممبرول نے نہایت پسندیدگی ہے اپنے بنیجنگ ڈائر مکٹرکود مکھا۔ تب ڈائر مکٹرنے دوبارہ کہا۔ ''ان تہ است تام ممہران جنہوں میں

" بأن تو اب وہ تمام ممبران جنہیں میری تجویز ہے اتفاق نہ ہو،اس اعلان کے ساتھا ہے اللہ اللہ کے ساتھا ہے اللہ کا اشارہ ہوگا کہ وہ استعفال دینا جا جے ہیں۔"

عاليه وحيد، مير پورخاص خفگي

ایک فیکٹری کا مزدور پاگل ہو گیا، اسے پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا، چند دن بعداس کا ایک ساتھی مزدور اس سے ملنے پاگل خانے پہنچا اور مزاج پری کے بعد بولا۔

" ابتم كيمامحسوس كررہے ہو؟" "بہت اچھا۔" پاگل مزدور نے جواب دیا۔ "اس كا مطلب ہے كہتم جلدى فيكٹرى ميں واپس آ جاؤ گے؟" ساتھى مزدور نے پراميد لہج ميں كہا۔

'' میں استے بہت سے کمروں اور باغیجوں والا گھر چھوڑ کر اس منحوس فیکٹری میں مزدوری کرنے واپس آ جاؤں؟ تم نے جھے باگل بجھر کھا ہے کیا؟''مزدور پگڑ کر بولا۔

آمته، لا بور

عِنَا (246) أكست 2016

حُنّا (247) أكست 2016





CIE

میرے سینے میں گھاؤتھا بهزكتااك الاؤتفا سى كى جاه مين سب يجهلا كر آگيا تھا بي كهال يرآكيا تفايس؟ جهال پیجان کاایی حواله بي تبيس ملتا حوادث کے پھیٹروں سے سنحالا بي نهلتا تفا شب تیرہ ہے نکلاتھا أجالول كيتمنامين مكر مجه كولسي جانب أجالاتي شهلتاتها مرمت بيس بارى يهال تك آگيا مول ميں جہال ہرسوا جالا ہے میری پیجیان ہے اپنی ، وطن میراحوالہ ہے مجصاس نے سنجالا ہے اسے میں نے سنجالا ہے يبي ميراحواله ب يمي ميراحواله ب نمرہ احمد: کی ڈائری سے ایک خوبصورت غزل تمام عمر عذابول كا سلسله تو ريا يد لم جيس جميل جينے كا حوصلہ تو رہا گزر بی آئے کی طرح تیرے دیوانے قدم قدم یہ کوئی سخت مرحلہ تو رہا

آ مندسلمان: کی ڈائری سے بیارے وطن کے حوالے سے ایک خوبصورت تھم "كى نے كاكما كيا إ محبت اور كهاني ميس كوئي رشته نبيس موتا مرميري محبت تو کہائی ہی کہائی ہے محبت کی کہائی میں کوئی راجہ شدرانی ہے نه شخراده نه شخرادی محبت کی کہائی تو مسافت ہی مسافت ہے محبت كي مسافت اور ضرورت کی مسافت میں مسافروالیسی کےسارے امکان پاس رکھتا ہے محبت کی مسافت میں مسافر کے ملتنے کا کوئی رستہیں ہوتا وه ساری کشتیان اینی جلادہے ہیں ساحل پر کہناامید ہونے پر بلثنائهمي الرجابين تووايس جالبين ياسي وبي غرقاب موجاتين محبت کی کہانی میں مسافت کی بشارت تھی ميافت طے ہوتی تو پھر جلاڈ الی حیں میں تے بھی وبن سب کشتیان این جهال يبلايزاؤتها

عبد (249) أست 2016

مِنْ (248) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

چلے چلو کہ وہ منزل اجھی تہیں آئی

باول کے اور بح کے رشتے عجیب ہیں

جتنے زمین یہ بہتے ہیں دریا بھی کارخ

ایک برے گناری منزل کی ست ہے

ملتی ہے آشناہے کوئی اجبی می سوچ

بادل بعنور کے ہاتھ سے لیتے ہیں اپنارزق

پھراس کو ہاشتے ہیں عجب بے رقی کے ساتھ

جنگل میں سخن باغ میں شہروں میں دشت میں

چشموں میں آبشاروں میں جھیلوں کے طشت میں

گاہے بیاوس بن کے سنورتے ہیں برگ برگ

گاہے کی کی آ تھے میں رہے ہیں اس طرح

آنسوکی ایک بوند میں د جلہ دکھائی دے

ریگ روال میں در د کاصحرا دکھائی دے

بادل کے اور بحرکے جتنے ہیں سلسلے

"پارش کی دعا"

اے دا تابادل برسادے

فصلوں کے برچم اہرادے

سو کورے ہیں کھیت مارے

ان کھیتوں کی پیاس بجھادے

يوں برسيں رحمت كى كھٹا تيں

داغ برائے سب دھل جائیں

اب کے برس وہ رنگ جماد ہے

اے داتابادل برسادے

اےداتابادل برسادے

دلیں کی دولت دلیں کے پیارے

اور دوسرے ہی بل میں جود میصوتو دورتک

مجھ سے بھی تیری آنکھ کے رشتے وہی تو ہیں

رابعہ اسلم: کی ڈائری سے ناصر کاظمی کی نظم

خوابوں میں ایک بھیلی ہوئی خوش دلی کے ساتھ

كالى كھٹا كے دوش يه برفوں كا بر درخت

" پادل، میں اور تم"

نينبرانا: كى دائرى الامامامدكاهم

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

تمام وفت مزیے کا مقابلہ تو رہا

میں تیری ذات میں کم ہو سکا نہ تو مجھ میں

بہت قریب سے ہم پھر بھی فاصلہ تو رہا

ب اور بات کہ ہر چھیٹر لا اُبالی تھی

وہ تری نظر کا دلول سے معاملہ تو رہا

ارم ذاكر: كى دائرى سے يق احد فيق كاظم

بدداغ داغ اجالا، بيشب گزيده محر

وه انتظارتها جس کابیروه محرتونہیں

بدوه محرتونہیں جس کی آرزو لے کر

چلے تھے یار کول جائے کی کہیں نہ کہیں

كهين توبوكاشب ستموج كاساحل

كهين توجاك رك كاسفينام ول

جوال لہو کی براسرارشاہراہوں سے

علے جو یارتو دامن یہ کتنے ہاتھ بڑے

دیارسن کی بےمبرخواب گاہوں سے

اکارٹی رہیں بالہیں بدن بلاتے رہے

بهت عزيزهمي سيكن رخ سحر كي لكن

بهت قرس تفاحسينان نور كادامن

سبك سبك تفي تمنا ولي د في تفي تعلن

بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور

نثاط وصل حلال وعذاب جرحرام

جگری آگ نظری امنگ دل کی جلن

کسی پیمیاره جمران کا چھاٹر ہی ہیں

کہاں ہے آئی نگار صیا، کدھر کوئٹی

البقى چراغ سرراه كو پچھ خبر ہی ہمیں

الجمي كراني شب مين كمي نبيس آئي

نجات دیده و دل کی گھڑی مہیں آئی

سناہ ہوبھی چکا ہے فراق ظلمت ونور

سناہے ہو بھی چکا ہے وصال منزل وگام

فلك كے دشت ميں تاروں كى آخرى منزل

" Tiles"



آدھاكپ مرقی کی بوٹیاں حسب ذا لقته ايك جائے كا چجيه سوياساس پياز (چوكوركى موكى) آدهاكي آدها كي شملمريح دوکھائے کے چھیجے مرعی کی بوٹیاں نسبتا بوی لیس ،اس میس کالی مرج، نمک، سرکه، زردے کا رنگ اورسویا سوس ملا كرتھوڑى درے كئے ركھ ديں، بياز، ثماثراور شملہ مریج کے چوکور بوے مکوے کاف لیں، مصالحه ملی ہوئی بوٹیوں اور سبزی کوتر تیب سے استک میں لگا تیں اور اوون میں 180 ڈ کری سنٹی کریڈی پیس من کے لئے بیک کرلیں ، ثماثو کیے کے ساتھ پیش کریں۔ چکن الپیکھی کٹلس

جو بے خبر کوئی گزرا تو بیہ صدا دی ہے میں سنگ راہ ہوں مجھ پر عنایتیں کیسی نہیں کہ حسن ہی نیر گیوں میں طاق نہیں جنوں مجھی تھیل رہا ہے سیاسیں لیسی نه صاحبان جنوں ہیں نه اہل کشف و کمال مارے عہد میں آئیں کثافتیں کیسی یہ دور بے ہنراں ہے بچا رکھو خود کو یہاں صداقتیں کیسی گرامتیں کیسی ادیقه وحید: ی دائری ے مظریمو یالی ی غزل دل ہے ہیرے کی کی جسم گلابوں والا میرا محبوب دراصل ہے کتابوں والا حسن ہے رنگ ہے شوخی ہے ادا ہے اس میں اک بی جام گر کتنی شرابوں والا یار آئینہ ہوا کرتے ہیں یاروں کے لئے تیرا چہرہ تو ابھی تک ہے مجابوں والا مجھ سے ہو کی تہیں دنیا یہ تجارت دل کی میں کروں کیا کہ میرا ذہین ہے خوابوں والا تو رے نہ رے تیرے علم رہیں کے باقی دن تو آنا ہے کی روز جابوں والا حسن بے باک سے ہو جاتی ہیں آ تعمیں روش ول میں اترا ہے مر روب جابوں والا جو نظر آتا ہے حاصل مبین ہوتا منظر زندگ کا بھی سفر ہے سرابوں والا ریجاندطاہر: کی ڈائری ہے ایک غزل كردش كے بعد ذات كا محور ملا مجھے جس سے نکل گیا تھا وہی گھر ملا مجھے ذرے کے ایک جز سے کھلا راز کائنات قطرے کی وسعوں میں سمندر ملا مجھے سی عجیب بات ہے جو جابتا تھا میں قسمت سے ای طرح کا مقدر ملا مجھے

公公公

منا (250) أكست 2016

جو بھے گئے تو ہوا سے شکایتی کسی

تھیتوں کودانوں سے بھردے مرده زيس كوزنده كردي کیاری کیاری پھول کھلا دے اےدا تابادل برسادے توسنتا ہے سب کی دعا تیں داتا جم كيول خالى جائيس ہم کو بھی محنت کا صلدے اے داتا ہادل برسادے فائدہ کیلانی: کی ڈائری سے ایک خوبصورت تھم پھلوگ بہت یادآتے ہیں جودوران يررج بن وہ لوگ جومیرے اپنے تھے كيول بنت بنت روفه كي تریاتے ہیں سکاتے ہیں چھلوگ بہت یادآتے ہیں اك روز مين يوتمي شام ذهلے بس تنها تنها بعيفاتها تب جاند جھے الجھا سالگا جھے آخریہ کہنے لگا معلوم ب مجهم كوارشد وہ لوگ جومیرے اپنے تھے كيول جھے ت خرروكھ كے میں ہرشب ڈھونٹر تار بہتا ہوں できていいまとり چھلوگ بہت یادآتے ہیں ميموند قرم: كى ۋائزى سے ايك غزل خیال و خواب مونی بین محبتیں کیسی لبو میں ناچ رہی ہیں وحشیں کیسی نه شب کو چاند ہی اچھا نہ دن کو مہر اچھا یہ ہم پر بیت ربی ہیں قیامیں کینی ہوا کے دوش یہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم

مُنّا ﴿ أَلْسِنَ 2016

آدها جائے كا يجي

حسب ذا كقه

كالى مرج (مونى كى بوئى) ايك كھانے كا جي

مرغی،مٹرامیتھی مایونیز، جائنیزنمک، عام

نمک اور کالی مرچوں کو ملا کر چوپر میں باریک

پیں لیں، مرکب کو آدھے گھنٹے کے لیے فرت کے

مين ركودين ،آد هے كھنٹے بعد حسب بيندلكس بنا

میں رول کر کے شیلو فرائی کر لیں ، مزے دار تنکس

چلی گارلکسوس کے ساتھ سروکریں۔

چکن ونگز ( دومکڑوں میں تو ژلیس ) آٹھ عدد

حسب ذا كقته

آدها جائے کا چجے

آدها جائے كا چي

آدهاجائ كاليح

آدها فإت كالجحيه

ایک کھانے کا چجیہ

مک، ادرک اورلہان مکس کر کے چکن ونگز کو

اس مصالح سے میری نبیث کرلیں ، مائیر ووولو

لنيزين وال كر وهانب دي، جدتا سات

منت رکا میں، مائیرو دایو میں سے تکالیں اور جو

محنی فی کی ہے اس میں سرکہ، سرخ یا وُڈرمرج

اور باف سوس ملاكر پييث سابناليس اور پرسوس

سلاالاے میں ڈے کریں، پر بر بر کرمز

لیں بھوڑ اتیل گرم کریں۔

لہن پیٹ

سرحرج ياؤور

باشرسوس

یں منٹ کے لئے میرنبیٹ کریں۔ ایک اور پیالے میں کارن فلیس، برید كرميز اور اسيانسي چيس ملس كريس اور مونا مونا كوث يس ، اغرول مين نمك اورسياه مرج يا وَ وُر وال كربيرے بين يس مراني بن تيل وال کر کرم کریں اور کوشت کوانٹرے میں ڈی کریں اور برید کرمیز میں کوٹ کریں اور فرانی کریں، کولٹرن براؤن ہونے کے بعد نکال میں اور چلی گارلک سوس اور فریج فرائیز کے ساتھ سرو

منفرد چنے ،حلوہ پوری اور آلو سفيد يخ رات كو بحكودي آدهاكلو پياز درمياني تماثر باريك كلي موتي دو سے مین عدد حسب ذا كقته لال مرج كي موتي ایک کھانے کا چجیہ 3.62 6025 ادرك بهن پييث ايك جائے كا چجير سفيدزيره بإؤذر ايك جائے كا چي دهنيا ياؤڈر حبضرورت Base بادام بھکولیں بادام بھکولیں تین کھانے کے پیچ وكعرو كرم مصالحه ياؤور آدها جائے کا چجے دال مسور بحكودين آدها جائے کا چھے برادهنیا، بری مرجیس حسب ضرورت حے کوایال لیں ، پیاز کو کاٹ کرابال کر پیس

میں، دیکی میں تیل کرم کریں الایکی ڈال کر

کوونگز میں مس کر کے بغیر ڈھاسے مائیکروویو میں مين تا چارمنك يكالليل اور پهر تكال ليس ، سرونگ پلیٹ میں ڈال کر کیج کے ساتھ سروکریں۔

چکن شیزان إشياء آدهاكلو ايك يادَ فماز ايكياد ہری پیاز آدهاكي ایک جائے کا چجیہ كارن فلور آدهاجائے كا يجي سفيدمري چوتھائی جائے کا چجیہ حائنيز نمك

چکن میں چلی گارلک سوس، نمک، سفید مِرج ، سویا سوس ، جائنیز نمک ڈال کر آ دھا گھنٹہ رهیں، خیل گرم کریں، اس میں چکن ڈالیس اور يا ي منت عل ليس، وهك كريكا مين، مرعى كل جائے تو ہری پیاز اور شمائر ڈالیس، اس کے بعد کارن فلور یا بی میں حل کر کے ڈالیں ، یا کچ منٹ یکا سی، تماثر یک جائے اور چلن تیار ہو جائے تو چو لہے سے اتارلیں ،البے جاولوں کے ساتھ سرو

پین کیک آملیث مچھلی یا مرغی کے گوشت کا قیمہ جاراوٹس مشروم (کے ہوئے) دواوس ادرك (باريك كل مولى) آدها جائك كا چچ ایک چائے کا چی سوياسوس

منا (252) أكست 2016

تیار و جائے دوسرے پین میں می کرم کریں اور سوجی کی رنگت کولڈن ہونے تک فرانی کریں، جب سوجی کولٹون ہو جائے تو شیرہ ڈال کر ایکا میں، ایک الگ پین میں انڈے پھینٹ کر فرانی کریں، جب شیرہ خشک ہو جائے تو تھویا، ناریل اور قرانی اعرے ڈال دیں اور مجھوتیں، جب بھن کر ھی الگ ہو جائے اور حلوہ پیندہ

چھوڑنے کے تو یستے اور کیوڑہ ڈال دیں اورا تار

ياني مين چيني وال كراتن ديريكا تين كه شيره

كركراتين إب اس مين بياز كودال كر بهونين،

جب پیاز ایکی طرح بھن جائے تو اس میں

ادرک بہن پیٹ اور ثما ٹر ڈال کر بھوتیں ، جب

بھن جائے تو نمک لال مرچ، زیرہ یا وُڈر، دھنیا

يا وُڈُر ڈاليس اور ايک منٹ تک بھوتيں ، جب سنج

جائے تو با دام چھیل کر ثابت ہی ڈال دیں، ساتھ

دال، مسمش اور دوكب ياني ۋال دين اور بلكي آج

يريكا نين، جب دال كل كر مصالحه كي طرح بن

جائے اور تیل اور آجائے او کرم مصالحہ یاؤڈر،

برا دهنیا اور بری مرجیس ڈال دیں اور سروکریں،

آدھاكي

آدهاكي

آدهاكي

آدهاكب

آدهاكي

دوكپ

چنرقطرے

دو کھانے کے تھے

حسب ضرورت

نہایت مزے داریے تیار ہیں۔

ناريل بيابوا

جا ندى كےورق

يستذكثا موا

منا (253) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



آدها جائے كا ججيہ

حسب ذا كقنه

انڈے پھینٹ کرنمک وسیاہ مرج ملادیں،

قیمه میں مشرومز، ادرک، چینی ،سویا سوس، نمک و

ساہ مرج ملا دیں، چھوتے سے فرائی پین میں

ایک جائے کا چھے تیل ڈال کر گرم کریں اور

اندون كاتهور اسامركب والكرروني ي يهيلا

دیں، سے سے سیف ہو جائے تو آملیت کو دہرا

كركے دھيمي آج يريكا تين، تاكه قيمه اندر سے

یک جائے ، ای طرح سارے پین کیک آملیث

عل على كر يليك مين ركفت جاسي اور كرم كرم

پیش کریں، مزے دار پین کیک آملیث تیارہے۔

ایک چیلی

حسب ذا نقنه

حسب ضرورت

1/2 چا کے کا چی

2 62 61/2

حسب ذا كقنه

1/4 کپ

1/2

محوشت کوایک پیالے میں ڈالیں ،اس میں

ساه مرج ياؤور، چلى كارلك سوس، سفيد مرج

یادور، بیریکا، لال مرچون کا پیث، تمک،

عائنیز نمک، سویا سوس اور چلی سوس ڈاکیس اور

2,699

مرغی کا گوشت بون لیس 1/2 کلو

جائنيز نمك

چلی سوس

سوياسوس

ساهمريج باؤدر

كارن سيس

پيريكا يا وُڈر

سفيدمرج ياؤور

نمك وسياه مريح

حسب ضرورت دودھ کا استعمال کریں منفر دیتے ، حلوہ ، آلوا ور پور پول کو ایک خوب صورت سرونگ ڈش میں نکالیں اور گرم گرم سروکریں۔

يس، سرونگ وش ميس تكاليس اوپر جاندي ك

حسب ذا كقته

ايك وإئكا چجير

ایک جائے کا چجہ

آدها جائے کا چیے

چوتفائي جائے كا چچ

حبضرورت

ایکعرد

سوس پین میں تیل گرم کرے اس میں زیرہ

ڈال کر کڑ کڑا میں، آبو کے سلائس ڈال کر فرائی

كرين، جارے يا ي منك بعد تمك، كى مونى

لال مرج، بلدي ياؤور اور كلوجي وال دي اور

مجھوتیں، جب بھن جائے تو یانی کا چھینٹا دے کر

ہلی آ چے پر دم پرلگا تیں، جب آلوگل جا تیں لیکن

سلانس کول ہی رہیں ٹوئیس نا تو کیموں کارس ڈال

دين، سرونگ وش مين تكال كركرم مصالحه چيزك

Tealthe

چوتھائی کپ

حسب ذا كقته

1/2 عا يحكا بجي

حسبضرورت

میدے میں کی ، ثمک اور چینی ملا کر گوندھ

لیں اب اس کے بعد چھوٹے پیڑے بنا کر بیلیں ،

توے پر لیل کرم کرکے اس میں بیلے ہوئے

پراٹھے ڈال کر کولڈن فرانی کریں، کوندھتے وقت

ورق لگا میں۔ آلو کے لئے:

لال مرج كي موتي

ابت زيره

بلدى ياؤور

ليمول كارس

كلوجي

آدهاکلو آدها جائے کا چج حسب ذا نقنه آدهاكي

ہری پیاز چوپ کرلیں Tealthe برىمرسي

أيك كهاني كالجحير

ایک پلیلی میں تیل گرم کریں اس میں ہری پیاز کا سفید حصہ ڈال کر قرائی کریں ،اس کے بعد اس میں ہرا حصہ ڈال کر دو سے تین سکینڈ تک قرانی کریں، اب اس میں آلو، نمک اور کئی ہوئی لِالْ مرجيس ڈال کرمکس کریں اور ڈھکن ڈھک کر ہلی آ چ پر آلو کے کل جائے تک رکا تیں، آخر میں كرك مزيد دومن تك دهيمي آج يريكاس،

کے ساتھ سروکریں۔

ساخیال رکھیے گا اور ان کا بھی جوآپ سے محبت كرتے بين آپ كاخيال ركھے بيں۔ دعا کو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ و كبيره كناه معاف فرمائ اورجميس دونول جہال میں سرخرو کرے آمین یا رب العالمین۔ آیئے آپ کے خطوط کی محفل میں ملتے یں ، درودشریف ، کلمہ طیبہ اور استعقار کا ور د کرتے

و پہلا خط اُم رقیہ کا جیکب آباد سے ملا

جيكب آباد كي شديد كري مين حنا محتذي موا كالجھونكا بن كرآ تھ تارى كوموصول ہوا يعنى عيد كے تيسرے دن، آچل ميں آدھا چرہ چھائے مہوش حیات واقعی عید کا جا ندلکیں عید کے حوالے سے ٹائٹل بے حد پہندآیا،حد ونعت اور پیارے تی کی پیاری باتوں سے اسینے دل و د ماغ کومنور کیا، انشاء جی سے ان کی تحریر کے توسط سے ملنے کے لئے ان کی عفل میں پہنچے، جہاں وہ ہمیں ہے كيتي موئ مل كر"كل كاكام آج يرنه والو" كالم يدهكر بعد مره آيا، ارے واہ كى واہ حنا نے تو عیدی خوشیال دوبالا کرنے کا بوراا نظام کر رکھاہے" عیدسروے" کرے مردے کاعنوان · دهنگتی چوژی، مچنگتی یائل" بهت پیند آیا، اندر كے صفحات يرمصنفين نے جيث يے سوالوں كے برے مزے کے جوابات دے رکھے تھے، غزالہ جلیل کے جوابات تو چھ زیادہ بی تحویل تھے، بہرحال پڑھ کر مزہ آیا، سب سے سلے ممل

منا (255) أكست 2016

# ONLINE LIBRARY

عنيا (254) أكست 2016

انسانی تہذیب وتدن نے ترتی کی تو تھر اور خاندان تشکیل یائے ، اچھے خاندان سے اچھے معاشرے اور اچھے معاشروں سے بہترین توہیں بنتی بین، عورت کو کھر اور خاندان میں مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، وہی معاشرے رتی کی راہ پر گامزن ہوئے جہال عورت کاحل سلیم کیا گیا اوراسے احترام کا درجہ دیا گیا، مارے ہاں بہت ے معمالات میں تبدیلی آئی ہے، سوچنے کا انداز بدلا ہے،خواتین جو پہلے صرف کھروں تک محدود تھیں، اب مختلف میدانوں میں سر کرم مل ہیں، اینی صلاحیتیں منوا رہی ہیں، کیلن تبدیلی صرف بوے شہروں تک ہی محدود ہے، خواتین کی ا کثریت آج بھی اینے جائز حق سے محروم اور جر كا شكار بين، حقوق وخواتين كا جرجا تو بهت كيا جاتا ہے، ان کی حمایت میں جلے جلوس نکالے جاتے ہیں، اسمبلیوں میں بل منظور کیے گئے ،لیکن

آج تك يح معنول مين عمل درآ مرجيس موا\_ - خواتین کو جو حقوق، جو رتبه ادر احترام مارے ذہب میں دیا گیا ہے، اس کے بعد سی قراردار یا مطالبه کی مختیاتش ہی جہیں رہتی صرف ان احکامات اور اصولوں بر مل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، جو غرب نے معین کے ہیں، لیکن شاید اصل مسله بے ملی ہی ہے جس میں كزرت وقت كے ساتھ ساتھ اضاف ہوتا جارہا

ہمیں دعاؤں میں یا در تھیں گا اور اپنا بہت

FOR PAKISTAN

آلواور ہری پیاز کی سبری آلو چوکور لالمرج كى موتى

مین سے جارعرد المي كايبيث

چوپ کی ہوتی ہری مرجیس اور املی کا پید شامل مزے دار آلو اور ہری بیاز کی بزی تیار ہے، سرونگ ڈش میں نکال کر رائع چننی اور پراتھے

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

# یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

بدلیں اور وبیا ہی لکھیں جو آپ کا انداز ہے، ساس كل كاللمل ناول "عيد كالتحفة" بيند آيا، ساس آنی کی تحریر کا ایک خاصا ہے کہ وہ پنجیرہ موضوع کو بھی بوے ملکے تھلکے انداز میں مھتی ہں، چھوٹے چھوٹے جملے بے ساختہ چہرہے پر مسراب لے آتے ہیں، بہت شربیساس كل آنی اتن اچی تحریر بڑھنے کے لئے دینے کا، أم ایمان کے ناول کاعنوان خاصا طویل تھا، ان کی تح ریمی بے حد دلچسی کی ، جبکہ ناولٹ میں شانہ شوکت کا ناولٹ نے حد پیند آیا، جبکہ صدف آصف کی جھی تحریر کو برجشہ جملوں سے دلچیب بنایا،انسانے جاروں ہی بہترین تھے،روبینہ سعید ک تحریر تو بے حد پند آئی،سدرۃ استی کے اس مرتبه كي قبط بهي پيندآني، ان كي تحرير سينت سينة بھی تین جار ماہ لے گئی، ''بریت کے اس بار کہیں میں نایاب جلونی آخر کار کہائی کودلچسپ بنانے میں کامیاب ہولئیں مستقل سلسلوں میں حاصل مطالعہ اور میری ڈائری کا سلسلہ بے حد دلچسب ہوتا ہے، جبکہ حنا کی محفل اور رنگ حنا تو بے اختیار چرے یہ سکراہٹ بھیر دیتا ہے، مہندی کے ڈیزائن پندہیں آئے، کس قیامت کے بینا ہے میں بھی دوستوں نے جون کے شارے بر بھر پور

رابعه صادق كهال غائب تحيس ويرآب تو

بہت طویل عرصے کے بعداس عقل میں اولی ہیں،

جولانی کے شارے کے لئے آپ کی پیند بدگی کا

شكريه، أيك دن حناكے ساتھ الكے ماہ سے شامل

ہوگاءائی رائے سے آگاہ کرتی رہا کریں ہم منتظر

ولچیب ہے مگر نہ جائے پیمریم کے پچھلے ناولوں

کی طرح توجہیں یا رہی، اس قسط کو براہ کراتو

شدت سے احساس ہوا کہمریم اس مریرکو بےدل

سے لکھ رہی ہیں، پلیز مریم آب اپنا انداز کریر

E

مورے، حمت، نیل بر میں ہی ایجھے رہتے تھے، آگی قبط کا اب شدت سے انتظار رہے لگا ہے، سدرة اللى الى كليق كے عروج ير نظر آنى بي، آخرى قبط كا انتظارتو اب شدت اختيار كر كميا

مستقل سلياعيد كحوالي سے تھاور مجھی بہترین تھے، کس قیامت کے بیان مے میں میری یہ مہلی شرکت ہے، یقینا آپ خوش آمدید کہتے ہوئے میراخط شام کریں گ۔

أم رقيه خوش آمديد دل وجان سے اس محفل میں"عیدمبر"کو پسند کرنے کا بے حد شکریہ،آپ کی قیمتی رائے اور پیند بدگی مصنفین کو پہنچائی جا رہی ہیں ان سطور کے ذریعے، ہم آپ کی رائے كے ہميشہ انتظرر ہيں محبشر كت كر كاس مقل كى

رونق کو برد هاتی رہے گاشکر ہیں۔ رابعہ صادق : کوجرانوالہ سے تصی ہیں۔

جولائی کاشارہ خوبصورت سرورق سے سجا، عيد كے گفٹ كے طور ير ملاءسب سے يہلے حمد و نعت اور پارے نی کی پیاری باتوں سے فیضیاب ہوئے،اس کے بعد انشاء نامہ پڑھ کر انشاء جي کي اس تفيحت کوآ چل ميس بانده ليا که "کل کا کام آج پرمت ڈالنا"عیدسروے کی محفل کو پیاری مصنفین نے اپنی آمد سے جکمگارکھا تھا، بڑھ کر مزہ آیا، اس سروے میں مصباح نوشين، أم مريم، سندس جبين، تميينه بث، سويرا فلك اور كى مصفقين كى كى محسوس موتى مرآ كے بيد بره کر کراس کا دوسرا حصه اگست میں شائع ہوگا، مطمئن ہو گئے کہ یقینا بیرسب سروے کے بقیہ ھے میں شامل ہوں لیس ، کیابات ہے آئی "ایک دن حنا کے ساتھ'' دو ماہ سے غائب ہے، کیلن بند تو تہیں کر دیا آپ نے؟ اُم مریم کا ناول "دل كزيدة اجها خاصا الجها مواب اكرجه كهالي

ناولوں کی طرف بڑھے جو کہ دوعد دیشے اور دونوں بى عيد كے حوالے سے، "عيد كاتحف" ساس كل كى ترم بلاوجه كمبي كي كتيس تقى اگرسياس اس كوتھوڑا مخفر للهتى لينى ڈائيلاگ بلاوجه ليے ليے نہ كرتى تو تحريمز يدنگھر جاتی ، أم ايمان كامكمل ناول''عيد كا عا ندلايا خوشيول كاليغام "مجمى مجه غاص پندلميس آیا،مصنفه کی بلاٹ بر گرفت مبین تھی حالانکه أم ایمان کا شار اچھا لکھنے والوں میں ہوتا ہے، ناول مين صدف آصف كانام ويكيوكر جو تحاور پھر لیکے ان کی تحریر کی طرف، ملکے تھلکے موضوع کے ساتھ صدف کی تحریر مزہ دے گئی، یقینا آپ صدف آصف حنا کے صفحات برنظر آئی رہیں گی، شانه شوكت كا " تيري سادكي مين جهي كمال تها" ناولت بے حدید آیا، شاند میارک باد، افسانوں میں سب سے زیادہ جس کریر نے متاثر کیا وہ روبیند سعید کی هی " بھر يوں ہوا كه" فني ٹائي كى اسٹوری بے حد بیندآئی ،مصباح علی اور توبیانور العين كي تحرير بهي الجهي تهي جبكه سيما بنت عاصم كي تحرير بميشه كي طرح الجهي ي هي، اب بات مو جائے ممل ناول کی ،أم مریم كاناول" دل كزيده" كى كيا بات ہے، أم مريم كے بچھلے ناولوں كى طرح ان کا بیناول بھی ٹاپ پر ہے مون کا کردار فاصا براسرار بجبهفانيك كرداريس يريش كى جھلك نظر آئى ہے منيب جس طرح اسنے والد صاحب کے سامنے جمیلی بلی ہے نظراتے ہیں، اسے بردھ کر بے اختیار مسکراہٹ قبقے میں تبدیل

میں مبتلا کروادیں۔ " ربت کے اس یار لہیں ' میں اللہ اللہ كركے كہانى سجھ ميں آنے كى ب ورنہ تو

مو جانی ہے، حدال يقينا برا موكر عانيكا ساتھ

دےگاءأم مریم بلیزاس كريش كوماريخ كا

مت اور پلیز بلیز جلدی سے منیب کوغانیه کی محبت

عنيا (256) أكست 2016

عنا (257) أكست 2016

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

منزه عطا: كوادة سي منزه عطا: كوادة

دےآشن۔

حنا ہمیں ہر ماہ ٹائم بیل جاتا ہے، حنا بہت

اچھا ڈائجسٹ ہے میری خط لکھنے کی وجہ سردار محود

صاحب کی وفات کی خبر بہت دکھ ہوا، اللہ تعالیٰ

سے دعا کو ہیں کہوہ سردار صاحب کے درجات

بلند كرك ألبيس جنت القردوس ميس اعلى مقام

برهی دل کوراحت می ایمان تازه مو گیا، پھر ہم

آ کے جا پہنچے اُم مریم آپ کا تحریر کی تعریف کیسے

كرول بهت اليهى بهت زبردست ويل ون اس

كے بعد "ادهورے خوابول كاكل" مصياح نوشين

کی تحریر کو پیزهاواه مصباح آپ کا ناول بہت اچھا

بہت اعلی محریہ ہے، آخری قسط کا شدت سے

انتظار ہے اُم مریم کا ناول''تم آخری جزیرہ ہو''

اورسندس جبیں کا ناول'' کاسددل'' وہ بھی حنامیں

شائع ہوا تھا جس کی ہم آخری قسط میں براھ سکے

اكريه كتالي فكل مين شائع مو چكا بي تو مم لينا

عاجے ہیں آپ ہمیں بتا میں ہم بید دونوں ناول

دعاكو بين كدالله رب العزت سردار صاحب كو

"آخری جزیرہ" کتابی شکل میں شائع مہیں ہوا

جبدسندس جبين كا"كاسدول"شائع مو چكا ہے

آب اسے کسی قریبی بک اشال سے متکوالیں،

ائی رائے سے ہمیں متنفید کرتی رہا کریں

حسب وعدہ ایگزام سے فری ہو کر حنا کی

سمعان آفندي: جكوال سے لکھتے ہیں۔

جنت الفردوس ميں اعلیٰ مقام عطا کرے آمین۔

منزہ عطاخوش آمدید، آپ کے ساتھ ہم بھی

حنا کو بیند کرنے کا فیکریہ أم مریم کا ناول

ليص منكوا مين ، الله آب كوخوش ر كھے۔

اسلامیات میں بیارے نبی کی بیاری باتیں

FOR PAKISTAN



ONLINE LIBRARY

محفل میں آگئے پھر ہے، گراس بارہم خالی ہاتھ نہیں آئے بلکہ ڈھیروں شکوے لائیں ہیں بھی چار ماہ پہلے بھیجی گئی میری مراسلات ابھی تک شائع ہی نہیں ہوتی ؟ آخر کیوں؟

جولائی کا حناسولہ کو ملاء ایک نین سے وار كرنى مونى اول سيرهاول يداتر كن ميام ما دايدا ٹائٹل میں ہوسکتا کہ جو ڈائر میٹ دل میں اتر جائے، اسلامیات کارنر، انشاء نامہ بمیشر کی طرح لاجواب تخد، مروے بیں سب کے جواب اچھے لکے، ممل ناول دونوں سیر سے بھی اوپر سے بھر ایک چھوٹی سی علطی تھی شاید پرینٹنگ کی وجہ سے مودہ میرکہ جناب سپاس آنی کے ناول میں صفحہ نمبر 58 کے ابتدائی پیراگراف میں سعدان کے یا بچ رویے ڈوٹشن ڈالنے کا ذکر ہے بوی جیرے موئی کہ انتاامیر و کبیرآ دمی کے جسٹ یا چ روے مر پر صفحہ تبر وہ یکیئر ہوگیا کہ مانچ ہزار رویے تھے، افسانے اس بارعمرہ تھے، تاولٹ کا رنگ بھی ا تھا لگا، جہاں عید کے حوالے سے ناولٹ مکمل ناولٹ پڑھ کرخوش ہوئے وہیں وہ ساری خوشی خاک میں ملا دی میں جر اس تایاب آنی نے ''امام'' کی موت کی خبر سا کر، امام کو نیل بر کا ساتھ دینا جاہے جے وہ لاک ہو کے اتا برا اسٹینڈ لے رہی تھی تو امام کو کیا پر اہم تھی، پلیز اب نیل بر کے ساتھ کھی جی برا مت میجئے گا اور حمت کے ساتھ بھی ، کیونکہ امام ٹیل بر ، حمت میرے بنديده كرداريس-

"دل گریده میں میب کو خانیہ کے ساتھ اب ہمدردی سے پیش آ جانا چاہیے کیونکہ مال باپ کی اس ضدوانا میں جمران کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہوجائے ویبا تک پنیم" یارمن" اچھالگا، مون کا کردار کافی پراسرار ہے، کہیں میم سے میں نیب ہی میم سے مون تو نہیں ہے، خیر اسے بھی میب ہے۔

\*\*

ایک ادنیٰ سی گزارش ہے کے میرے مراسالات کوبھی حنا کے مفحات کی زینت بنا ہی دیجئے ،اس دعا کے ساتھ اچازت چاہوں گاجہاں بھی رہیں اللہ پاک آپ کوشیطان کے شراورنفس کے شریعے محفوظ رکھے آئیں۔

?

عَنّا (258) أكست 2016